

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1

Section PAKSOCIET

## www.Paksocieby.com

بانی سهام مرزا





مُدیرِ اعلیٰ ۔۔۔۔۔۔۔ منزہ سہام مُدیر ہے۔۔۔ کاشی چوہان/رضوانہ برنس نائب مُدیر ۔۔۔۔ دانیال مشی

غيجر ماركيننگ \_\_\_\_\_\_ زين العابدين

اَنْمُ لِيكُسِ اللهِ وَانْزِر \_\_\_\_\_ مُدُومِ البِيْدُ تَمْمِنِي (اللهِ دوكيث)

متبر2015ء جلد:43:ﷺ فیت:60روپ خط و كما بت كانيا معلى المسلط و كما بت كانيا معلى المسلط و كما بت كانيا معلى المسلط و كما بين المسلط و كما بين المسلط و المسلط و

جام كمثل \_ ويفنس باؤسنگ اتھار ألى \_ فيز 7 بكرايى

فول قبر: 35893122 - 35893122

اق کل: pearlpublications@hotmail.com

المنجريم كوليش محمدا قبال زمان الاعكاس: موى رضا / مرزامحرياس



پھرملیں گے آگر ... کاشی جو ہان 07 منوره نوري خليق 80 زادراه رضوا نه برلس محفل 10 👌 باتیں ملاقاتیں 🖔 ذيثان فراز 24 منی اسکرین مثنغ 27 صفيه سلطانه نخل دولها بنائے میرا بیٹا لائف بوائے اساءاغوان 34 ناول 204 افسانے ﴿ مكمل ناول ﴿ بلندى بيتي شيم فضل خالق 62 رحمٰن،رجیم،سداسائیں امّ مریم 72 تحييك في الله ميال روحيله خان 54 يَ ناولت المحول نے خطا کی تھی فوز بیا حسان رانا 150 112

ا پہل میک کیشنوے تھے شائع موے والے پر بوں ماہنامہ دوشیز داور مجی کہانیاں میں شائع موے والی برتورے سے حقوق طبی والل سجی اوار و محفوظ ئیں۔ سی بھی فرد یا ادارے کے لیے اس سے کمنی بھی جھے گی اشا مت یا سی بھی ٹی دی چینل پر ڈرامانی تھکیل اور سنسلہ وار قسط سے کسی بھی افرے نے دین تامال سے پہنے پہنشر سے تحریری اجاز سے ایرنا شروری ہے۔ پاسورت ویکرادارہ قالونی جارہ ہوئی کا حق رکھتا ہے۔

174



كھناسايا



أممنابل

افسانے

يا گل آئکھوں والی لڑکی راحت فاراجیوت 134

دویل کی ملاقات ابو ہریرہ بلوج 140

عنبرین کی شادی معاویه عنبروثو 193

🥈 انتخاب خاص

خالده سين آ خری دِسل 228

🧗 رنگ کائنات

243

﴿ دوشيزه ميگزين ﴿

دوشيزه گلستال اساءاعوان 234

في البح ، في آوازي قارئين 238

بيهونى نابات زين العابدين 240

لو لی وژ ، بولی وژ ڈ ی خان 246

نفساتي ألجهنين مختار بانوطاهره 250

يكن كارز نادبيطارق 252

255

257

افسانے

محبت يبريقين ركهنا زمرنعيم 97 برا الماس دوى 110

> زرسالانه بذر بعدرجشري یا کستان (سالانه).....890رویے التيا افريقة يورب....5000روب ینیڈا'آ سریلیا۔۔۔۔6000رویے

بباشر: منزه سیام نے سی بریس سے جھیوا کرشائع کیا۔ ستام: ش OB-7 تالیورروڈ - کراوئ

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





اک لیے کہ سی کمانیاں سے منتقین پیشہ در تکھنے والے میں بلکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتوں در سخائیوں کو برہتے ویجھتے محسوں کرتے اور بیل لکھ بھیجتے ين يستجى كهانيان كے قارمین وہ بیں جوستجائیوں كے متلاشی اور اضیں بول

میں وجہ ہے کہ سیخی کمهانیاں پاکتان کاسب سے زیادہ پستدکیاجائے والا اپن نوعیت کا واحد والحساس «سبخى كمانيان مي كيديتيان مبكرستيان عرافات نُرم دمزاك كمانيان ، فاقال يقين كمانيان وليب سنسنى فيرسلسل كعلاده مستله يهه اورقارتين ومريك درميان دلجب أوكجونك احوال وسب كهدم زندكيس ہوہ سیتی کہانیاں یں ہے۔

ماسنامه سهى كهانيار،يرل يبلى كيشنز : الدى 88 فرست قور - خيابان جاى كرش -

ون بر:021-35893121-35893122

ينس ماؤسك اتعار في فيز-7، كراچي

ال كل pearlpublications@hotmail.com : الك كل

Section



پھر ملیں گے اگر ...

پیارے ساتھیو! آج دل جاہ رہا ہے بہت ساری باتیں کروں۔ ب سے پہلی بات .... میں نے زندگی کوجس رُخ پردیکھا، پر کھا، محسوں كيا، كوشش يبى كى، كه بالكل أى طرح آب كے گوش گزار كر دوں۔ 2008 ہے مارا آپ کا ساتھ رہا۔سال گزرتے ملے گئے ..... کتنے پیارے پیارے ساتھی آئے ..... بیرے ساتھ آہے۔ وفت کا کام گزرنا تھہرا۔ وفت گزرتا چلا گیا اور ..... وفت ہمیں لیے لیے آ کے بڑھتار ہا۔آج! آپ سب کی تحبیب ،میرا مان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ا ہے ساتھ کچھالیا ضرور رکھنا جا ہے جوزا دراہ کی صورت، زندگی کے چینیل میدانوں میں روشن کا مینار ثابت ہو ۔میرا زادراہ آ ب سب کی م تبتیں ہیں۔میراا نمان ہے کہ خواب کی دہلیز پرمحبت کا پھول ون کون جیسا ر وشن مهک ریام وگاا ورایک دن محبت آ دی کومکمل کردے گی۔ ساتھیو! آ تھوں میں خواب دیکھے جا سکتے ہیں اور ان خواب بھری آ مجھوں کو درختوں پرمحبت کے تعویذ کی صورت مقدس درھا گے میں لیپیٹ كرافكايا جاسكتا ہے۔ درخت كسى بھى موسم ميں كافے جاسكتے ہيں۔كاش! ابیا ہو کہ جب محبت کے دریا ہنے لگیس اور سمندر رستہ بھو لنے لگیس ان محبتوں کے درختوں کی کشتیاں بنا کران دریا وی میں بہادی جائیں ..... محبت اپنارستہ آپ بنالیتی ہے۔ محبت کی کشتیاں آپ ہی آپ کئی بھی ساحل پیار کرمحبوں کے شہرآ بادکرلیں گی۔ لیجے ساتھیو! محبتوں کے مان کو میں اِن محبتوں کی تشتیوں میں اتار کر حرف جرف محبیوں کے بادیا نوں سمیت آی کے دلوں میں چھوڑ نے جا ر ہا ہوں۔ اگر کسی کا دل دکھا ہوتو ..... معاف میجیے گا۔ کچی کہانیاں کی ادارت كابوجه بهارى ب، لبذا انصاف كاتقاض ہے کہ ....الوداع .... كانتى چوہان يارد! ميراسلام آخر قبول كرو







www.Paksociety.com

كالفان سفو منوره نورى خليق

## עונעוס

انسان استقلال ما تکما ہے تو پہلے آز مائش ہوتی ہے، پھراستقلال آتا ہے۔انسان قوت برداشت ما تکما ہے تو پہلے نا مساعد اور بخت حالات سے سابقہ پڑتا ہے تب قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔انسان یقین کی دولت جا ہتا ہے تو پہلے ہردشتے ہے۔۔۔۔۔

### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسله

فری ایس ہوتی۔ مدینہ منورہ میں اسلام آیا تو بہت خبر ہی ہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ میں اسلام آیا تو بہت کے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں ایک تعلیہ بھی تھا۔ مدینے میں رہتا۔ چند مویشیوں کا مالک مدینے کی چراگاہ میں بکریاں لیے جاتا اور بلانانے معجد میں آتا، گھر سے میں بکریاں لیے جاتا اور بلانانے معجد میں آتا، گھر سے نکلا، پچھ وقت کے لیے ضرور خدمت میں حاضری دیتا۔ اس کی سب سے بوئی آرزوشی دولت، کشائش اور تجارت جس کے لیے اکثر دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ امیرے لیے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ امیرے لیے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ امیرے لیے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ امیرے لیے زیادہ بہتر ہے جو خفلت میں لے آئے۔ وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو خفلت میں لے آئے۔ ' وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو خفلت میں لے آئے۔'

تغلبہ پراس ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ وہ اس کے معنی سمجھا بلکہ دولت کی آرز وائے بے جین کرتی ربی اور وہ خدمت میں حاضر ہوکر بار باردعا کی استدعا کرتا رہا اور بہی اصرار کرتا رہا کہ یارسول اللہ! میرے لیے دولت کی دعا سمجھے۔ پھراس نے عہد کیا کہ اگر مجھے بال و دولت کی دعا ہے تو میں خفلت میں نہیں پڑوں گا بلکہ خیرات کر ول کا حضورا کرم تالیقے نے اس کے لیے بلکہ خیرات کروں گا۔ حضورا کرم تالیقے نے اس کے لیے بلکہ خیرات کروں گا۔ حضورا کرم تالیقے نے اس کے لیے

انسان ما نکتا ہے اور اللہ تعالیٰ أے عطا كرتا ہے محر سے بیے کے انسان ندائی ضروریات سے واقف ہے نہ ما تکنے کے طریقے ہے، نہ این طلب سے نہ اس کے انجام سے اور ندأس شے کی حقیقت ہے، جے وہ ما تک رہا ہے۔ ایک اعرابی ، اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہاتھا کہ اے اللہ! مجھے صبر عطا کر حضور مطابقتے نے اس کی دعا کو سنا اور فرمایا۔''اللہ تعالیٰ ہے صبر مت ما تک کیونکہ صبر مصيبت پركياجا تا ہے۔ يہلے مصيبت آئے گی، پرمبر ك توقيل ملے كى ـ أو اللہ سے شكر اداكرنے كى توفيق ما تک تو نعمت عطا ہوگی۔ کیونکہ شکر نعمت پر کیا ماتا ہے۔۔ توشکر اداکرنے کی توفیق ماسکے گا تو پہلے تعمت عطا ہوگی پھرتو فیق عطا ہوگی۔'' حضرت لقمات کی والده نے نصیحت کی کہ میرے بیٹے! مالک سے مانگنا نہیں بلکہ جو کچھ وہ عطا کرے ، اس پرشکر ادا کرتے ر منا۔" حضرت لقمان علیہ السلام نے عمر بحر شکر کیا اور بارگاہ الی سے ہر نعمت یالی کیونکہ شکر اوا کرنے سے تعمت عطا ہوئی رہتی ہے۔انسان کو مانکے بناہی وہ سب محمد ملاہے جووہ جاہتا ہے۔ اور اُس کے لیے کیا بہتر ب السان سے زیادہ اللہ تعالی جانتا ہے۔ بھی کسی ادتی

PAKSOCIETY1





رائز آئے اورائے عبدے ایے پھرے کے انہیں اس کی بروا تک نہیں ہے۔ نتیجہ سیرکہ ان کی بدعہدی کی وجہ ہے جوانہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس جھوٹ کی وجہ ہے جووہ بولتے رہے ،اللہ نے ان کے دلول میں نفاق بٹھا دیا۔اس کےحضور،ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچیانہیں چیوڑے گا\_(سورۃ التوبہ....) قران یاک کا بیاشارہ ای طرف نہیں بلکہ ہم سب کی طرف ہے کیونکہ ہم سب کے اندر کے ثغلبہ موجود ہے۔ جوا بے اندر کے نفاق سے نا واقف، سودو زیاں کے فرق کو محسوں کیے بغیر جیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کس تکلیف کے ساتھ کون ی خوشی ملنے والی ہے اور کس خوشی کے ساتھ کون می تکلیف آنے والی ہے اور مجمول جاتے ہیں اللہ تعالی کے کامل نظام میں، اس کا کنات میں ہر شے پورے کل اور جز کے ساتھ ہے۔ جب انسان بارگاہ البی ہے مانگتا ہے تو وہ شے بورے کل اور جز کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔انسان مبر مانکتا ہے تو يہلے مصیبت آئی ہے، پھر صبر کی توقیق نصیب ہوئی ہے۔انسان اعتقلال مانگتا ہے تو پہلے آ زمائش ہوتی ہے، پھراستقلال آتاہے۔انسان توت برداشت مانگتا ہے تو پہلے نا مساعدا در سخت حالات ہے سابقہ پڑتا ہے تب قوت برداشت بيدا ہو كى ہے۔انسان يفين كى دولت جا ہتا ہے تو سیلے ہرا شتے سے مایوی کے بعداس مستی کا یقین آتا ہے کیونکہ جہاں اور جس دل میں خالق حقیقی کا یقین موجود ہو، وہاں کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ دولت کے ساتھ غفلت اور شہرت کے ساتھ بدنائ آتی ہای لیے اللہ تعالی کے زدیک پندیدہ وعا خیری طلب ہے۔ انسان، الله تعالی سے خیر مانکتا ہے، اینے لیے اور سب کے لیے تو اللہ تعالی خیر عطا فرماتا ہے۔شایدای لیے کہ فیر کا جزو بھی فیرے اور کل بھی خیرے۔خیر کا آغاز بھی خیرے ادر انجام بھی خیر، مگر ہم انجام سے بے رواہوکر ماتے علے جاتے ہیں۔ **ል**ል.....ልል

To Download visit rspk.paksociety.com

(0)

دعا کی اور د کیھتے ہی و کیھتے اس کی بکر ایوں میں برکت پیدا ہوئی۔ اس سال ہر بکری نے ایک بکری کوجنم دیا۔ تجارت میں بھی منافع ہوا۔ بہت کم وفت گزرا تھا كەنغلىدكونگا كەمدىنے كى چرا گاەاس كےمويشيوں كے لیے ناکانی ہے۔ بحریاں بھوکی رہ جاتی ہیں اور اس کے مویشیوں کے لیے اصطبل بھی جھوٹا ہے۔ پانی بھی کم ہے۔اس ضرورت کو بورا کرتے کے لیے اس نے اپنا سکونتی گھر بھی تبدیل کیا اورمسجد سے فاصلے پر ایک برے کھر میں متقل ہو گیا جہاں چرا گاہ بھی کشادہ تھی اور اصطبل بھی بردا مکراب وہ ہرنماز کے لیے سجد تہیں آ سکتا تهاللبزا صرف جمع كوآتا اور چھے دن غائب رہتا۔ اور اس کا دائے جوازموچود تھا۔ وہ یمی مجھر ہاتھا کہ علاقہ بدلنے ہے فاصلہ برو کیا ہے، جانور بر و گئے، مصروفیت بڑھ کئی اور اب خدمت اقدیں میں ہفتے میں صرف ایک بی دن جایا جا سکتا ہے۔ اور جنب وہ اس صور تحال پرغور کرتا تو اُے اپنی مصروفیات اہم نظر آئی۔ مسجد میں حاضری نہ دینے کا نقصان کم تھا اور مویشیوں ہے ہے ہروائی زیادہ نقصان دہ تھی۔ پھے وفت اور گز رااور اس کے مویشیوں میں مزید اضافہ ہوا پنجارت بڑھی اور الله تعالی نے أے اس قدر بركت دى كماب اس كے لیے بیعلاقہ بھی چھوٹا پڑا تب اُس نے مدینہ منورہ ہے باہر سكونت اختياركرلي اور فاصله اتنابره حميا كدوه جمع كوبحي مے نہیں آسکنا تھا۔ کچھ وقت گزرا، تو حضور علیہ نے اوكوں سے دريافت كيا كو تعليد كبال ہے؟ اوكول نے كبار " يارسول التُعلَيْكُ تعليه خراب بوكيا " كسى في اطلاع دی اسول التعلیق تعلیم این دولت کے حاب كتاب مي كم ہے۔

حیاب تماب مل ہے۔ قرآن پاک میں ای واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔''ان میں ہے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ آگر اللہ نے اسے نصل ہے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں مجاور صالح بن کررہیں مجے تکر جب اللہ فرات کریں مجاور صالح بن کررہیں مجے تکر جب اللہ فرات کریں مجاور صالح بن کردہیں مجے تکر جب

## دونسیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

بہت بیارے دوستو! الندن ہے آپ کوخوش آ مدید کہتی ہیں آ پ بیرمت مجھیے گا کہ ہم لندن ہی کے ہوکررہ گئے ہیں۔انشاءاللہ ا کلے ماہ پیمفل کرا تی ہے ہے گی۔ ویسے بھی انٹرنیٹ نے فاصلوں کو پچھا بیاسمیٹ دیا ہے کہ سات سمندر ﴾ پارجا کر بھی آپس میں دوریاں محسوس ہی تہیں ہوتیں اب اور آپ سب تو ویسے بھی اینے پیارے خطوط کے ذریعے ہمارے رابطے میں رہے لیکن پتاہے دوستو!اب جباسے عزیز از جان پیاروں ہے دور جانے کا وقت زو یک آر ہاہے۔ایک بے نامی اُ داسی ول میں اتر تی محسوں ہورہی ہے اور سائیرس اور لندن میں 🖹 کز را ہوا وفت اپنے ول میں چھیا کے بہت جلد آپ لوگوں کے پاس لوٹ رہے ہیں۔ دوستو! آپ سے ایک اور ضروری بات بھی کرنی ہے۔اس دفعہ میں ایسے بے شار میں جو موصول ہوئے جوہم ے اپنی تحریروں کے بارے بین معلومات حاصل کرنا جاہ رہے تھے۔انشاءاللہ کراچی چینجیتے ہی ان تمام تحریروں پر و نظر ڈالیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ 15 ستبر کے بعدا پی تحریروں کے متعلق ہم ہے ہوچھ سکتے ﴿ بِن \_احِها دوستو! بِبِهال پراس وفت سیاه گھٹا وَں اوررم بھم برحی بارش نے موسم کو بہت حسین بنایا ہوا ہے کیکن ذرا یباں کے لوگ تو دیاھیے ۔سب ہی اس موسم سے بے زاری کا اظہار کررہے ہیں ریجی کمال کی بات ہے۔کاش که اس موسم کے کان ہوتے تو ہم اس کو چیکے سے بتادیتے کہ تمہاری اصل قدر تو یا کستان میں ہے۔ تو مجھی اس آبات كساتهم آب ساجازت جائج بين-الكل ماه آب سكرا في بي سالاقات بهيك 🖂 بحفل میں بیآ مدہے اپنے تفصیل تبھرے کے ساتھ ہماری بہت پیاری سنبل کی ہلھتی ہیں ۔عرصہ آتھ ماہ بعد خطالکھ رہی ہوں بہت سارے ساتھیوں کی محبت کا قرض ہے۔سب سے پہلے آپ کو بہت بہت ﴿ مبارکباد ہودوشیزہ میں شمولیت کی۔میرے بھیانے دوشیزہ کو جارے بجائے آٹھ جاندلگائے ہوئے تھے ا اور آپ دونوں مل کر اے یقینا 16 جا ندلگارہے ہیں۔اس آنھے ماہ کے عرصے میں بہت ہے ساتھیوں کو 🖟 ﴿ خوشیال اور بہت ہے ساتھیوں کوتم کے ۔ میں سب کے ساتھ رہی مگر خط نہ لکھنے کی وجہ ہے مبار کیادیں اور ا تعزیتیں نہ کرسکی سوسب سے پہلے ادھر ہی آتی ہوں۔رضوانہ جی !آپ کی والدہ، دلشادسیم کی والدہ، ر منوانہ کوٹر کے بھانجے ،طلعت اخلاق کی والدہ آپ سب کے پیاروں خصوصاً ماؤں جیسی عظیم دولت چھن





ا جانے پر دل دکھ ہے بھر کیا اور ماں کے بچھڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے بیشاید ماں کی زندگی بیس نہ پتا چلے اس ا کے چلے جانے کے بعد خوب پتا چلتا ہے کہ رب کا تنات مویٰ سے کہدا ٹھتا ہے" اے مویٰ استعمل کے، ال اب تیرے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ تبیں رے۔ آپ سب کے پیاروں کواللہ اپنے جواد رحت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فریائے۔ آئین۔ اب باری ہے مبارکوں کی رضوانہ جی آپ کو اک بے موزیر کی اشاعت کی بہت مبارک ہو۔ اس کے علاوہ عادل حسین اور طاہر صدیقی کوشادی کی 🖣 مبارکیس شیم نیازی کو کتاب کی اشاعت احمر سجاد کوردائے شب کی اشاعت اور بیٹے کی بیدائش، تابندہ 🎚 ٔ سہام کوئی زندگی کی نئی خوشیاں ، نشگفته شفیق کو کنزل کی شادی ، گولڈ میڈل اور شیلڈ کی بہت بہت مبار کیا دقبول ﴿ ہو۔ کوئی سہوارہ گیا ہوتو معذرت خواہ ہوں۔ای دوران عقیلہ حق کا ناول بہت خوبصورتی ہے اختیام پذیر لا ہوا۔عقبلہ جن ویلڈن جتناز رقون کوشروع ہے رلایا ہے اُسے اتنا ہی اچھا اجر بھی ملا۔نعمان تہیاری کپیلی مار مورد 🖟 کوشش ناول کی اچھی تھی بس کوشش بیکرو کہ جو پیغام دینا ہے تمام کردار و واقعات اور ان کی گفتگو اس " موضوع اور پیغام کے گردگھو ہے۔ شمع حفیظ کی آید بہار کے جوشگوار جھو نکے کی ما نند ہے گر ہر بار 11 اگست 🛊 کزرجانی ہےاورآ پ میری پائیسویں سال گرہ کی مبار کہا دویتا بھول جاتی ہیں ۔ پچھلوگوں کی عبتیں نہالی 🖟 کر دینی ہیں اور رضوانہ کوٹر الیمی ہی ہیں میرے بچوں کی سالگرہ ہویا میری سب ہے پہلے وہ وش کرتی ہیں۔فونSMS غرض محبت کر نامیکھنی ہے تو رضوا نہ کوٹر سے میکھیں۔خوش رہیں رضوا نہ، آبادر ہیں نہال ر ہیں۔ سنزلوید ہاتمی جولوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی ہمارے دلوں میں رہیے ہیں اور آپ میرے دل میں ہیں تکریلیز اپنانا کم لکھا کریں! کسی کی مسز بن جانے ہے ہماری شخصیت ختم نہیں ہو جاتی وہ ﴿ اپنی جگه مسلمہ ہے۔ اب آتے ہیں زیر نظر شارے کی طرف کاشی تمہارے اواریے سوچنے والوں کے لیے لمحہ ﴾ فکر ہیں ماشاءاللہ۔اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔ دوشیزہ کی مفل اپنے گھر میں بھی دوستوں کی تقریب " محسوس ہوتی ہے۔نعت ایمان افروز تھی میرے ساتھیوں آپ سب کواعتر اض ہے کہ آخر ARY کے ہی پروگرامز پرتبره کیوں؟ میرے معصوم ساتھیوں ARY دالے کہتے ہوں گے تو وہ کرتے ہیں۔اگر دیگر ﴿ حِينِلُو بَهِي حِامِينِ تَو تَبْعِرِه ہوجائے گا۔ آئم رائٹ نارضوانہ جی اینڈ کاشی۔رفعت جی کی تعریف تو سورج کی ﴾ روشن میں موبائل ٹارچ جلانے کی می ہے۔ وام ول نے پہلی ہی قسط ہے اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا مگر معذرت کے ساتھ بینا تیرے عشق نیجایا اب بور کرنے لگا ہے۔ اگر بینا کہانی میں کوئی ٹوئسٹ لا نا ہے تو فور آ

## 一点以近

جي اليم بهنولاء ايسوسي ايس

ايدوكيث اينذا ثارنيز

البلا: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256



Section

# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

ئے آئی کیونکہ موجود وقط کو بورا پڑھنے کے بجائے میں نے صرف ڈائیلا گزیڑھے بیاد مکھنے کے لیے کہ و آیا کہانی آ کے برحی.....کرناجی وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ بہتر ہےاب اس کا اختیام کردیں۔ ٹائٹل خاصا ئے باک تھا۔روزینہ جنیف نے بہت عام ی کہائی کو اینڈ میں خاص بنا دیا۔صدف آصف کا افسانہ فارمولہ افسانہ تیا۔ اُم مریم کی تحریر میں شدت پیندی ہے، انتہاء پیندی ہے اور کمال کی بات بھی شدت وانتہاء پیندی جهری کو جنزیجی ہے۔ باندھ لیتی ہے، سزالگانے کاشکریہ۔ ہا راؤ کا افسانہ فارمولہ نھیک ہی تھا۔ سنیم جی کا - توانداز اتنا منفرد ہے کہ کیا کہنے عام بات کو بھی اتنا خاص انداز میں کہتی ہیں کہ مزہ آجاتا ہے۔خولہ عرفان کا ا فسانیا گریہا ہم تا تو اچیا تھا۔ فو ذریر کا ناولٹ بہت اچھا جار ہاہے۔ مجھے تو اس کا نام ہی اتنا پسند ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزایا تی۔ نيئر شفقت كاانسانه بهت خوب تعا\_نفيسه سعيد ميري فيورث رائثر ہيں يوں تو مهرالنساء بھي احجما تعامر تغییه جی! کوئی ''سادا جزیاں دا چنبا'' جیسی تحریر دوشیزه کی بھی نذر کریں۔قدرت الله شہاب کی تحریر ماسٹر بَنَارِ مِهِت خُوبِصورت بْن باره بهي - دوشيزه گلتان بهت اچھا جار ہا ہے۔ نئے کہج میں سب ہی اچھا لکھ رہے جَنِين تب يَ تَوْ حَبِيبِ رب بِين \_ زين كے جوابات كھنے بيٹھے ہوئے ہيں \_ رنگ كا نئات مزيدار تھا \_ نفساتى ﴿ بَحِنين احِيما سلسله ہے۔ ہاتی عقیلہ، فرح کہاں ہویار! میں تم لوگوں کومس کرتی ہوں، اور آپ کی لندن ہے ئب والبيني ہے! در کاشی عالیجاہ! رحم۔ اپنابہت خیال رکھیے گا اور دعا وَں میں یا در کھیے گا۔ مع : الجين سنن المجيئ تمهارے خطاكو پورانگاديا۔ اب كتنے ماہ بعد حاضر ہوگی تم لڑكى۔ 🖂 : فریده جاوید فری لا مورے شریک محفل ہیں گھتی ہیں۔ میٹھی رضوانہ پرنس جی \_رضوانہ جی آ ہے کا ا فسانہ جولائی کے شارے میں ساجن مشک عید بعد میں پڑھا تھا سوری انتاا چھاا فسانہ لکھنے پر مبار کہا دتو بتی ج-آب میری بسندیده مستول می سے ایک ہو۔ میں دوشیز وآ مھویں کلاس سے پڑھ رہی ہوں لیمنی کہ ا ہے جد پرانی پڑھنے دالیوں میں سے ہول کونکہ اس کے افسانے اور ناول بے صدمعیاری ہوتے ہیں۔ اس ورت بھی ایک سے بڑھ کرایک تحریریں ہیں۔ کموں نے خطا کا تھی۔ پڑھ کر بے حدمزہ آیا۔ اُم مریم کا عمل العالی است ہے ام مریم بی خوش رہو۔ بے پروں کی تلی، دام دل اور مہر النسا سب کے سب بہترین و المريد الله الكام المركبو ، فريب انتخاب خاص من قدرت الله شهاب توايك نامور را كير بين - ان كي و بات بی اور ہے۔ بے حدیمار ہوں ہس اتنا ہی لکھا جا ہا ہے سب قار کین اور دوست میرے لیے وعا ﴿ كُرِينِ - تِيم نيازي، زمرتيم ، رضوانه كوژ ، نزيت ايند تكبت غفار، نصيحه آصف، عقيله حق ، هيم نعل خالق، بن قبال بانو، أم مريم، فاطمه ندارضوي اورسباس كل كويرنس شنرادي رضوانه جي ايندُ سو منا منذ ا كاشي كو بے صد سلام دعاا در بیار \_ا پنالیشرا درغز ل تحفیدد مکی کرخوشی ہوئی \_ کع: فرید: بیاری! ہم سب تہاری محت کے لیے دعا کو ہیں ۔ تہاری آ مرہمیں بے مد پند ہے۔ تبعرہ منقركر جامع تمارا جمالكار ا معمر طرح تھا۔ اچھالگا۔ ﷺ کی کراچی سے مقیلہ حق کی محفل میں آ مدہے گھتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ میں جور یکولر تبعرہ گھتی ﴿ بموں اور جو بھی غائب ہوجاؤ تو کوئی یا دبھی نہیں کرتا کوئی پوچھتا بھی نہیں عقیلہ حق تم کہاں ہو؟ ہائے رے دنیا READING Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

میں ملک سے باہر تھی۔ آپ کی زند گیوں میں تو تھی۔ یا وہاں ہے بھی .....آہ ..... کیا کروں اور کیا لکھوں۔ دوشیزہ میرے ہاتھوں میں ہے۔خوبصورت ٹائٹل کیکن میرے خیال سے .....کاشی کا اداریہ بہت ر زبردست رہااور تحفل میں رضوانہ چھائی رہیں باشاءاللہ۔ زاد راہ تو منورہ صاحبہ کے لیے بھی زادِ راہ ہی ا ثابت ہور ہا ہے۔ عاصمہ جہانگیر کی باتیں اچھی لگیں ۔سلیلے وار ناول اچھے جار ہے ہیں اور رفعت سراج " صلحبہ کے خوبصورت جملے دل کوچھو لیتے ہیں۔ ARY کے پروگرامز پر کیا تبھرہ کروں، میں تی وی بالکل مبیں ویکھتی اور یہ تو مجھے پتا ہی تہیں تھا کہ کامیابی لائف بوائے کے ساتھ کی وجہ سے ملتی ے۔ ( ہا ..... ہا) اندر کا انسان رضیہ مہدی کی منا سب تحریر ہی۔ محبت بھتی ہیں بس ایک منا سب محریر ا رہی۔ جاند تک اچھاا فسانہ تھا۔ زندگی ای کا نام ہے اپنے کیے ، دوسروں کے لیے پہھے۔ تعبل سزا کے ساتھ آئیں ہمیشہ کی طرح یا کمال تحریر۔ویلڈن سبل۔ویسے کیسی ہیں آپ؟اک بارکہوایک انہمی اور ہلکی چھلی تحریرتھی۔ سنیم منیرعلوی کی تحریر بہترین رہی ہے تیج ہے۔ لوگ چبروں پر ماسک سجائے رکھتے ہیں۔ و چبروں پر پھھاورول میں بچھاور ہو۔زندگی ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔مفادیرست اور جھونے لوگ، 🤻 بہتر مین محربر ۔خولہ عرفان کی تحربر فریب احیما موضوع رہی ۔ زندگی ہیں بہت سار ہےا بیے لوگ ملتے ہیں جن کے سلوک ، رویے اور کائے جمعیں بلندیوں پر لے جاتے ہیں؟ جمعیں ان سے ناراض ہونے کے بجائے ان کاشکریہ ادا کرنا جاہیے۔ زنگ کا نئات پڑھا بہت انجوائے کیا اور صدر ایمپریس مارکیٹ کا نقشہ آنکھوں میں کھوم گیا۔ نئے کہجے اورنی آ وازیں میں شاعری اچھی رہی کیلین راحت و فاکی نظم بہت زبر دست رہی ۔ باقی افسانوں پرتبرہ اُ دھارے میں پڑھ نہیں تکی۔ دوشیزہ کا گلستاں، گلستانِ ہی لکتاہے۔ اورسوال جواب بے جد جیٹ ہیٹے۔انتخاب خاص ،خاص ہی رہا۔محتقیر میہ کہ ڈانجسٹ ایک ممل ڈانجسٹ رہا۔ تلاش کے یا و جود کہیں کوئی کمی نظر نہیں آ سکی۔اللہ اور تر تی دے۔لیکن میں دیکھر ہی ہوں کے رضوانہ اور کاشی کے ساتھ ا ساتھ برسخص بھی اپنی ذ مدداری احسن طریقے ہے پوری کررہا ہے۔اللہ تعالی فرید کا میابیوں ہے ہمکنار 🕨 کرے۔ کوکہ بورارسالہ ہیں پڑھ سکی کیکن پھر بھی ٹوٹا پھوٹا ساتھرہ کرنے کی جسارت کر بیٹھی ہوں۔ تعد عقیلہ بیاری! ہم تو مہیں یاد کرتے ہیں۔ میم نے کیا لکھا۔ بع چھوا ہے سیل فون سے۔ تبعرہ پڑھ کرمزہ آیا۔ 🖂: روبینہ شاہین کرا چی ہے محفل کا حصہ بن رہی ہیں تھتی ہیں آپ سب کے لیے بے شار نیک ﴿ خواہشات اور دعا تیں اس ماہ کا شارہ ماہ اگست کا ہے جبکہ آزادی کے رتگوں سے سجا ہوا ہے۔ سرورق بھی جاذب نگاہ ہے۔ابتدائیے" ہیٹ اسٹروک" کاشی برادر کی متاثر کن تخلیق ہے جو کہ عام لوگوں کا ترجمان ہے۔زادراہ میں ہاری زندگی ایمان اور انسانیت کی روشیٰ ہے منورکرنے کا سلسلہ ہے۔ دوشیزہ کی محفل ب رونق ہے۔اور یہی محفل ، اس کی اپنائیت دوشیزہ کی پہچان ہے۔ ناول وام دل کی قسط بہت ب اور برلطف ہے مہر النساء بھی مکمل ناول ہے ،اگر چہطویل ہے خاص طور پر ناول بہت کم پڑھتی ہوں ا ن اس دفعہ بیہ ناول لطف دے کمیا۔ رضیہ مہدی کا اندر کا انسان ایک معاشرتی سچائی ہے لیکن ہمارے یباں ہے ایسے اندر کے انسان کو بردی ہے در دی ہے تل کیا جاتا ہے۔ جاندتک بہت حساس رومیننگ کہائی





ا ہے میں شتے 'جیننے کے شوق میں ہار نے والی عورت کی کہائی ہے۔ سے ہو بیویاں شو ہروں کو مجبورا ورمحصور ﴿ كَرْ كَ رَكُونَ مِن إِن كا براانجام ان كَي اولا دكم باتھوں لکھا ہوتا ہے۔ 'ایک بارکہو' فریب انچھی کہانیاں ہیں الکین سزاا در محبت جھتی نہیں بہترین کہانیاں ہیں انتخابِ خاص نہایت عمدہ اور شاندار ہے۔ دوشیزہ میگزین مجھی بہت عمد گی ہے پیش کیا گیا۔ بیہوئی نابات بہت اچھار ہا، مسکراہٹیں اس میں بگھرنے لگی ہیں۔ ملاقات ﴿ كاسليه بهمی خوبصورت ہے۔آ پ سب کے تحفظ کی دعا نیں اب اجازت۔ تعه : روبینه! مختصر تکر کمال تنجره کیا مزه آهمیا\_تمهاری تحریر بھی بہت جلدیم وشیزه کا حصبہ وگی۔ 🖂: شادی وال مجرات ہے عائشہ نور عاشامحفل کا حصہ بن رہی ہیں مصتی ہیں ۔ پہلی بارشر کت کررہی " ہوں اور اُ مید ہے خوش دلی ہے ویکلم کیا جائے گا اور بنا جسارت کے پچھشاعری بھی بھیجے رہی ہوں۔ پلیز نظر ا ٹائی کریں اور شکر پیکا موقع ویں۔اس کے علاوہ مجھے اجازت جا ہیے کہ کیا میں چھوٹے جھوٹے افسانے ا لکھ کر جیج علتی ہوں۔ دوشیزہ ڈانجسٹ کے تمام رائٹراور شاعر بہت زبردست ہیں جناب اس کیے تو میں 🖟 و وشیزه کو ڈھونڈ کریہاں اس تحفل میں چلی آئی ۔ کیونکہ میں بھی ایک اچھی را کیٹراور شاعرہ بنتا جا ہتی ہوں ۔ . یا پلیز میری را ہنمائی کریں۔لگتا ہے کچھلوگ بور ہور ہے ہیں اس لیے اجازت جا ہوں کی اللہ دوشیز ہ کو ہمیشہ 🖟 ا کامیایوں سے بمکنارر کھ آئیں۔ Download visit rspk paksociety.com - مکنارر کھ آئیں۔ مع : الیمی لڑکی! لوگ بور کب ہور ہے ہیں ویلم کر رہے ہیں۔ تبصرہ کہاں ہے دوشیزہ پر۔ ایکے ماہ تبعرے کا انتظار رہے گاائی تحریر فورا بھجواؤ۔ ے ہا مطارر ہے گا ہی جربی تورا بھواؤ۔ ﷺ: کراچی ہے خولہ عرفان محفل میں حاضر ہیں کھتی ہیں۔ پرنسز آپ کے اندازِ تخاطب ہے معلوم الہوگیا کہ میری آپ ہے وابستہ امیدین اورخواہشات بارآ ورہوچکی ہیں آپ بھل تعالیٰ بخیرو عافیت اور ﴾ خوش خرم ہیں بحفل کے ابتدا ئیے بیس آپ نے جولندن کی قضاؤں کی تصویریشی کی ہے اس کو پڑھ کر بے ا ختیار دل ہے اٹھنے والی دعا کو ذہن نے لفظوں کی صورت رقم کرلیا کہ ردیں ہے تم یہ لکھتے ہو شاہ تم بے قری سے بنتے ہو مہیں نیند سکون سے آئی ہے ہے کہ کہ بے خوفی سے بھی رہتے ہو یہ رب سے دعا ہے آج میری الم اے کاش کہ خط اک ایا ہی میں این وطن سے بھی تم کو ہٹ کہ آمین کبو! تحریر کروں اگر چہ مسافتیں بلا کی ہیں مکرٹیکنا لوجی نے ان فاصلوں کوسمیٹ لیا ہے پھر بھی اینے ملک کی فضاؤں ﴾ من واپس بخیروعا فیت اب دوشیز و کی طرف آتی ہوں۔ ماہِ اگست کا دوشیز ہ بمیشہ کی طرح بہت شانداراگا۔ ﴾ کاشی چوہان کا ادار بیراپنے انجھوتے اندازِ بیان کے ساتھ پھر چونکا گیا اورا پی حقیقت اس طرح ذہن وول میں اتار کیا جس سے می صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ رضوانداس قدر دانی کا بہت ا بہت شکریہ کہ جن محبول کے ساتھ آپ نے میرے افسانے کو دوشیزہ میں اشاعت ہونے کا اعز از بخشا 🖟 ے-اب کے تمام افسانے مختلف موضوعات کے ساتھ ذرا ہٹ کر تھے۔ رضیہ مہدی صاحبہ کا اندر کا انسان ہمبت اچھی تحریر تھی۔ صدف آ صف کا جا ند تک جملوں ، کرداروں اور ان کے ناموں کے انتخاب کے لحاظ





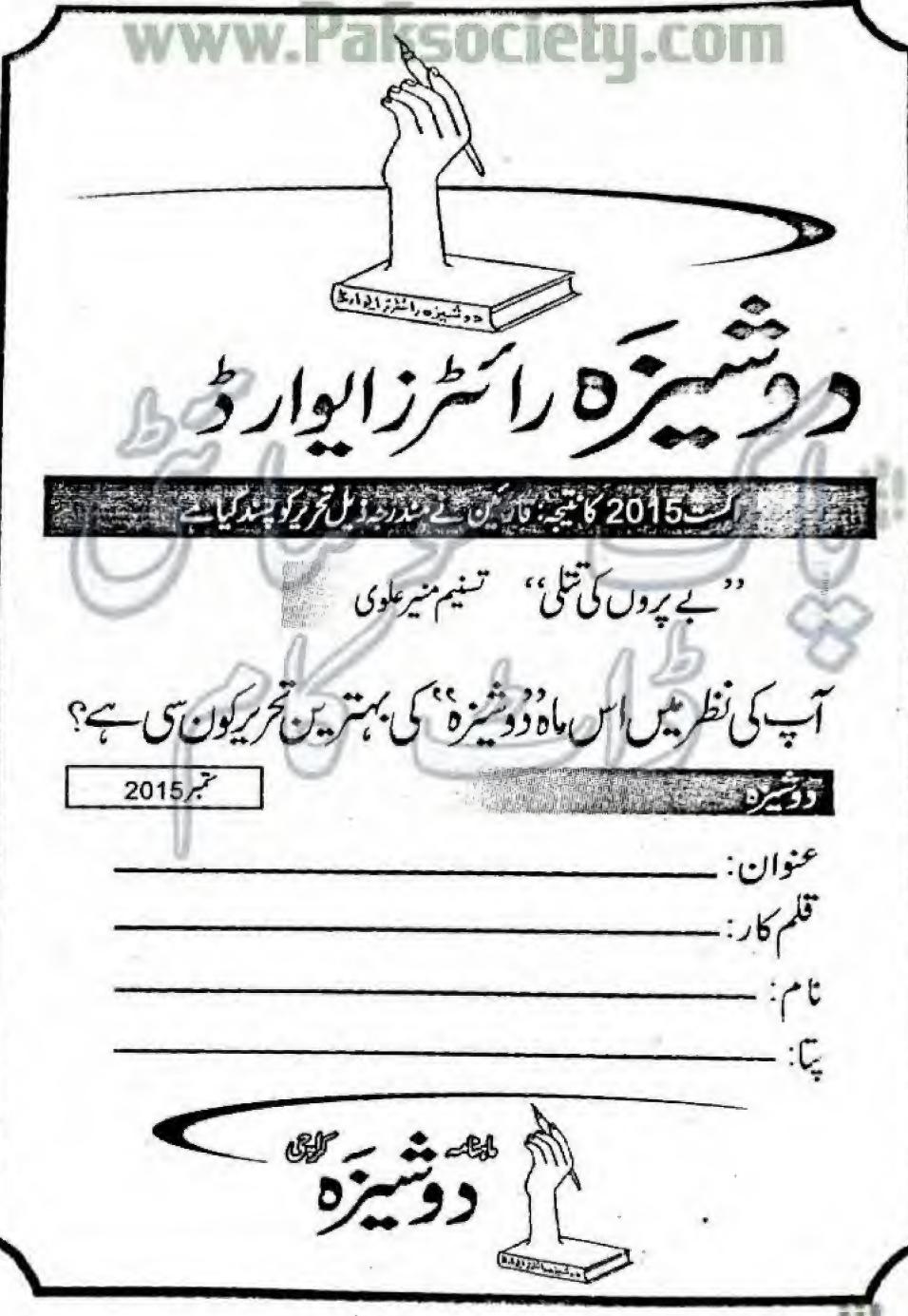



READING Section

ے بھی خوب تھا۔ انداز بیان بھی عام ہم اور جا ندار تھا۔ عبل کی تحریر سزا' بہترین سزالگی ۔ نوید جیسا دوست اورشهرجیے باپ بہت کم ہوتے ہیں اور اس پر البی سزا دینے کی ہمت بہت کم لوگ دکھاتے ہیں۔ روزینہ ا حنیف کی تحریر محبت جھتی نہیں ہے ، نیرَ شفقت کا بیر شنے ، ہما را ؤ کا ایک بار کہوسب بہت خوبصورت تحریریں الدین التحس مہر النساء میں نفیہ سعید کا قلم کہانی کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتا نظر آیا۔جملوں کا تھہراؤ اور ا احول کی بہت خوبصورت عکاس کی تشنیم منبرعلوی نے تو بے پروں کی تتلی میں کمال ہی کر دیا۔ تحریر کے کیا ا کیا رنگ دکھائے ہیں۔ ہر جملے کے ساتھ تاریخ کے جمرکوں میں خود کو ای زمانے میں محسوس کر رہی تھی قدرت الله شهاب كي تحرير ما سرنار بميشه كي طرح دل كوچيوگئي۔ اپني تحرير پر ه كر بهت خوشي بهو كي ليكن اس پر تبعرہ کوئی اور کرے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کمحوں نے خطا کی تھی تھوڑا سا زُکا ہوا لگا۔ لیکن دلچیسی ہنوز برقرار ا ہے۔ اُم مریم کا رحمٰن رحیم سدا سائیں! بینا عالیہ کا تیرے عشق نیجایا تکمل جذبات نگاری اور جملوں کی بے ا ساختلی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور رفعت سراج کا دام دل خود ہمارے دل کواپنے دام میں کیے ہو ہے۔ دوشیزہ میکزین کے تمام عنوا نات بہت عمدہ ہیں۔ نے کہے اور نی آ دازوں کی خوبصورت کاوشیں تا بل تحسین ہیں اور زین العابدین کے جوابات بہت عمدہ۔ پورے خلوص اور محبت کے ساتھ آ ہے گی ، کاشی ا چو ہان صاحب کی اور دوشیر ہوا ہلیان دوشیرہ کی ترقی کے لیے دعا کو۔ تع : الجیمی لڑکی ! تیمرہ بہت اچھالگا تمہارا۔ اور تمہاری نظم نے ہمیں بہت محظوظ کیا 🖂: شعم اصغر ڈیز ہ غاڑی خان ہے محفل میں شریک ہیں۔ لکھتے ہیں میں دوشیز ہ کی محفل میں دوبار ہ عاضر ہوا ہوں۔جس کی دجہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ میرا پہلا خط شائع کرنے کا ڈھیروں شکر ہیے۔ ا سنجی کہانیاں اور دوشیزہ کی ایک بات مجھے بڑی ہی الجھی لکتی ہے کہ آپ نے اور بیرائے دونوں لکھاری و ﴾ قاری کو برایر کا بیار دیتے ہیں۔ قار مین گادل جیت لیتے ہیں اور ہم سب کی دعا نمیں ہمیشہ آپ کو گوں کے ماتھ رہیں کی۔اب تبسرہ ہو جائے دوشیزہ کی کہانیوں پر۔ بیہ جان کرخوشی ہوئی کہ آپ لندن میں ہیں، "بہت بہت مبارک \_اس بار دوشیزہ کا ٹائٹل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔سب سے پہلے تو دام دل پڑھا۔ \* ﴿ اس بار کی قبط بھی جاندار تھی۔ رفعت سراج کی تعریف کرنا تو سورج کو چراغ دکھائے کے مترادف ے۔رحن ،رحیم ،سدا سائیں بہت دلچیپ ناول ہے، جو مجھے بہت پندآ رہا ہے۔ ممل ناول میں اس بار مهرالنساء شامل نقا\_ رائز کا نام دیکی کری مسکرا ہے لیوں کوچھوگئی۔ نفیسہ سعیدمیری پیندیدہ رائٹرییں ۔ان کی ا تحریریں مجھے بہت پندآتی ہیں میرالنساء جیسا خوبصورت ناول لکھنے کے بعد بھی دوشیزہ کے لیے گھتی رہے ا گا۔ نا دلٹ میں کمحوں نے خطا کی تھی اور بے پروں کی تنابی سنیم منبرعلوی کی خوبصورت تحریر دل کو چھوگئی۔ بہت ﴿ خوب مبارک باد۔ ادرِ افسانے تو اس بار ماشاء اللہ سات تھے۔ اندر کا انسان ، جا ندتک۔ بیر شے ، قریب ، ایک بارکہو، سزا، محبت بھی نہیں، ہائے میں کس کی تعریف کروں۔ اتنا ہی کہوں گا کہ ایک الیک نتے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار کارسالہ بیٹ اینڈ بیٹ تھا۔ کہیں کوئی کمی خامی نظر نہیں آئی۔ ایک سے جمعتم اصغر انحفل میں دوبارہ آمد پرخوشی ہوئی۔ اچھی تحریرا پی جگہ آپ بتالیتی ہے۔ یا گئی ہے۔ یا کست آب کھنا میں مسزنوید ہانمی کی نارتھ ناظم آباد کراچی ہے گھتی ہیں۔ عیداور 14 اگست آب







ہے۔ ایست دھوم دھام ہے منائی ہوگی اینوں کے ساتھ جماری شری طوی ، پیاری می رضوانہ پرکسی جمی اینوں کے پاس منی ہیں۔اور ہمارےا ہے لندن سے واپس پاکستان آ گئے تو ہماری عید بھی خوبصورت ہوگئی ہی ۔میرے مسر والداورساس ما مچسٹر میں رہتے ہیں۔میرے نوید ہاتمی لیور پول میں ،میرے جیٹھ لندن میں ،میرے دیور جمی لندن ہے پاکستان آ گئے تو عید کالطف دو بالا ہو گیا۔ کاشی چو ہان میرے بھائی اس عید پر ہم نے محبت کی تلاش کر لی تھی۔اپنوں کے ملے لگ کرعید منانے کا مزہ ہی اور ہے۔ دوشیزہ کی محفل میں رضوانہ پراس محفل سجائے یمنھی ہیں۔ وہاں اگر بچھے بہت مزو آتا ہے۔سب کی پیاری بیاری مینھی مینٹی یا تمیں بہت مزہ ویتی ہیں۔ شکر کے مریض بھی اس محفل میں آ کردیم میں آ پ کوبھی بیمنھاں محسوں ہوگی۔ نیلم اسلم ،عقبلہ حق ، تکہت غفار ، زُخ ﴿ چوېدري، زمرتعيم،خوله، شگفته،تمثيله کيسي هوتم \_ ريجانه، انزاء معصومه رضا، ما بين، افشال، نديامسعود، پاسميس ﴾ ا قبال بثميينة عرفان ، راحت و فاءنفيسه سعيد ,فصيحه آ صف ،سحر فاطمه ، رضوانه كوثر آ پ جلدى = فحيك ، وجا عمي -خدا آپ کوصحت عطا فر مائے۔جیسے میرے دوست دوشیز ہ کی محفل میں شامل ہیں سب کوعیداور 14 اگست کی بهت بهت مبارک بادقبول مورود شیزه جولائی کاعیدنمبر پڑه کرمزه آصیا۔عیافتم ہوگئی مکر دوشیزه کی صورت میں ہم بار بارکہانی پڑھ کرعیدمناتے رہے۔سب کہانیاں ایک سے بڑھ کرایک میں۔ پھول جیسے رہے اللہ میاں ﴿ جَي ، ساجن سنگ عيد ، حيا ندعيد اور جم ،عيد كا حيا ند در تيج بيس ،عيد سر پرائز اس ماه كي خوبصورت كها نيال تهيس \_رفعت سراج اور بینا عالیہ سلسلہ وار ناول شاندار جار ہا ہے۔اُم مریم آپ چھاکٹی ہو۔ پھراساء اعوان ، زین العابدين ، نا وبيطارق ، ڈاکٹرخرم مشير کی وجہ ہے دوشيز ہ بیں جار کيا ندلگ مجئے ہیں۔ سے: مسزنوید ہاتمی! آپ کا تہمرہ بہت اچھالگا۔اور آپ کے خط میل موجود اپنا بن ہمارے کیے سب

ہے بروا گفٹ ہوتا ہے۔

کے اگرا چی ہے ہماری بہت پیاری کھاری ساتھی نتبت اعظمی کی مختل میں بڑے دنوں بعد آ مد ہوئی ہے عرض کرتی ہیں۔ اُمید ہے آ پ سب فیریت ہوں سے۔ بہت دنوں بعد افسانہ لے کرآئی ہوں۔
ایک خدا کے لیے زیادہ انظار نہ کرانا۔ پیچلی دفعہ جوافسانہ بھیجا اُسے چھنے میں کئی ماہ لگ گئے۔ تم خود رائٹر
اہر ہے۔ سب سے پہلے پڑھتی ہوں۔ پھر رضیہ مہدی، منبل، سنیم منیر، غز الدعزیز، کے افسانے پسند
اسے۔ افسانوں کا معیار بہت بہتر ہور ہا ہے۔ پرائی رائٹر کو آ واز دو۔ شائستہ عزیز سے کہنا ہے کہ میرا برانا فون
اسے۔ افسانوں کا معیار بہت بہتر ہور ہا ہے۔ پرائی رائٹر کو آ واز دو۔ شائستہ عزیز سے کہنا ہے کہ میرا برانا فون
اسے۔ افسانوں کا معیار بہت بہتر ہوں ہا ہے۔ پرائی رائٹر کو آ واز دو۔ شائستہ عزیز سے کہنا ہے کہ میرا برانا فون
اسے۔ بس میں سب کے نمبر ہے۔ جونبر ڈائری میں ہیں اس پرکوئی فون نہیں اٹھا تا سیما مناف بہت
معروف ہیں۔ اُسے ڈسٹر ب کرنا اچھا نہیں لگنا۔ بہر حال تم سب چا ہے وہ فرزاند آ غا ہو، شائستہ عزیز ہو،
معروف ہیں۔ اُسے ڈسٹر ب کرنا اچھا نہیں لگنا۔ بہر حال تم سب چا ہے وہ فرزاند آ غا ہو، شائستہ عزیز ہو،
معروف ہیں۔ اُسے ڈسٹر ب کرنا اچھا نہیں لگنا۔ بہر حال تم سب چا ہے وہ فرزاند آ غا ہو، شائستہ عزیز ہو،
معروف ہیں۔ اُسے ڈسٹر ب کرنا اچھا نہیں گلگنا۔ بہر حال تم سب چا ہے وہ فرزاند آ غا ہو، شائستہ عزیز ہو،
معروف ہیں۔ اُس کو جع کرواور دو بارہ سے دوشیزہ کو اان کی تحریوں سے چار چا ندلگا ؤ۔ ادارے ہیں سب کو بہت بہت سلام اور دعا تم س۔





يع: نگہت تنہارانحفل میں آیا ہمیں بہت اچھالگا۔انشاءاللہ ہم پھرسب کوجمع کرہیں تھے۔ ووثیزہ کا شارہ پڑھ کر پتا چلا کے آپ' لندن' میں ہیں پھرآپ نے لندن کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ جو ا یہاں ہے وہاں لیعنی لندن میں نہیں ہے اور آپ کا دورہ بہت اچھا گزرر ہا ہے۔ بیرساری باتیں کرتے ہوئے نے کہا کہ ہمارے اسلام کی بہت تی یا تیں ان لوگوں نے چرا کرا بنالی ہیں۔ یہاں بحیثیت مسلمان آپ کوا پنادل وسیع کرنا جا ہے انہوں نے اختیار کر لی ہیں یا اپنالی ہیں۔ میں خط میں مزید پھی کھوں ایک شعر لکھنا جا ہوں گی۔ اٹر کرے نہ کرے میں کہوں گا اپنی بات تھ کہ کہ نہیں ہوں داد کا طالب، ہوں میں بندہ آزاد اندر کا انسان محتر مبدر ضیدمهدی صاحبه کا افسانه شروع میچه اور طرح جوا وراختنام؟ شاید جم سمجه نه سکے اروزینه حنیف محبت جھتی نہیں بھی، وقت پر سیح فیصلہ نہ کرنے والے ، اپنے فضول تسم سے فلسفوں کیے شکارلوگ فاشر میں ہی کی طرح ساری زندگی بےلوٹ محبت رفاقت کوتر ستے ہیں ۔ستبل کا انسانہ سزا، آخر میں پوچھا گیا جو صائمہ کودی گئی سزااس کے متعلق کہیں بیسزازیادہ تونہیں ہوگئی۔شہرام صاحب نے اپنی اولا و کے مفاد کے پیش ۔ نظر دوسری بیوی کوسزاد ہے کے لیے تیسری شادی کی۔ ایک یا نجھ سے کیکن اگر تیسری با مجھ نہ ہوئی تو سزا کا سلسنه کہاں پرختم ہوتا۔ ہمارا وَاک بارکہو،ایک مخصوص انداز میں لکھا ہواا فسانہ۔ مال مرکنی ،ردا بتی سوتیلی مال کا مخصوص ائداز اورسلوک اور پھرا یک ہمد در د کا آجا نا اور بات شادی برختم ۔خولہ عرفان کا افسانہ فریب احجھا تھا۔ " "خاندان میں ممانی جیسے لوگوں کو چنگی لینے والا کوئی ایک تو ضرور ہونا جا ہے۔ چنگی نہیں بلکہ آئینہ دکھانے والا عورت کی زندگی کی انتهائی تکخ حقیقت ہے جڑا نیئر شفقت کا افسانہ ٹیر شخت ''اچھا تھا۔مہرالنساء،نفیسہ اسعیدآ ب سے معذرت کے ساتھ مارے بالوں میں بھی جاندی جھلملانے لگی ہے۔ ہم نے ہمیشہ رکشا ہی کیا ہے اور سنا ہے۔ یا کتان میں رکشیا کب ہے آٹو ہوگیا۔ پھی کچھ یوم یا کتنان یا قیام یا کتنان کی کتھا لیے ہوئے تشنیم منبر کا ناولٹ، بے یروں کی تنگی پڑھنے کو ملا بہت اچھا افسانہ تھا۔مفاد پرستوں کا بیٹولیہ آج بھی ہمارے ﴿ ملک میں سرگرواں ہے۔ زین العابدین کا کالم پڑھ کرطبیعت میں تھوڑی ہی بشاشت آئی ۔ منعم اصغر کا میرے ا خطیر پیندیدگی کا ظہارا چھالگا۔ آپ نے گذشتہ مخفل میں میرے جواب میں لکھا تھا ا گلاتبھرہ مکمل پر ہے پر کرنا ے آپ نے ۔ تو جناب آپ کے علم کے مطابق اس دفعہ کائی حد تک تبصرہ پر ہے کے مضامیں پر ہے، اب و یکھنا ہے کہ بیتھرہ کس حد تک پر ہے میں جگہ یائے گا۔ آپ جیسے محبت کرنے والے اور مثبت تنقید سننے والوں ا کی محبت کی وجہ سے ہماری زبان کچھزیادہ ہی دراز ہوگئی اور قلم بے قابو۔ ہماری تحریر سے آپ کی یا ادارے کی ا کوئی دل آزاری ہوئی ہوتو مجھے دل ہے معاف سیجیے گا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو چکے کا راست کوئی میں ہے رسواتی بہت کھے: کیجے ٹمینہ! ہم نے آپ کورسوائی ہے بچالیا۔ تبھرہ اچھاتھا۔ آپ کا ہرشکوہ ہم نے سنا۔ آپ کا حق ہے گر بچھ چیزیں پالیسی میں آ جاتی ہیں ورنہ آپ کا مکمل تبھرہ شاکع کرتے ۔ ا اس شعر کے ساتھ محفل میں بڑے دنوں بعد ہماری پروفیسر صفیہ سلطانہ المحفل کا حصہ بن رہی ہیں گھتی ہیں۔ ا





سی کا پیار کسی کی وعا ضروری ہے جہ کہ ویار عبل میں تازہ ہوا شروری ہے ا مید ہے آپ ویارغیر میں خوش وخرم ہوں گی۔ وام دل کی کہانی محوکہ عام گھروں کی کہانیاں ہیں لیکن جارے معاشر بی رویے کی بدصور تیوں کا احساس اجا کر ہوا ہے۔ بیکہانی تو ہر دوسرے گھر کی ہے۔ کہانی کا کھبرا ؤ، اور رشتوں کا الا ؤ اس ناول کی جان ہے۔ رفعت سراج ، سکہ بند ناولسٹ ہیں ۔ بہت عمدہ مہمتی ا بیں ۔رضیہ مہدی کا افسانہ،اندرکا انسان بہت دہرِ بعد زندہ ہوا،احیما موضوع تھا۔ کی مرے مل کے بعد اس نے جفا سے تو کہ کئو ہائے اس ذودِ بشیاں کا پیشمال ہونا روزینه حنیف کا افسانه بہت ہی عمرہ نھا۔ تمرعنوان اچھانہیں لگا۔ کیونکہ کہ اُ ہے اُس سے پھر بھی محبت نہ ا بوعلى - بېرحال انچى كاوش تھى بہت انچى .... محبت مار ویت ہے المالا محبت ال صدف آصف کا تحفہ بھی عید پراچھار ہا۔ جاندے جاندتک عام ی کہانی کوا فسائے کا رنگ دے کر صدف نے موضوع سے انصاف کیا ہے۔ ام مریم کا ناول رحمن ،رجیم ،سدا ساتھی ہرقبط میں اک نیا ا موڑ ، بجسس اور تنوع اس ناول کا خاصہ بیں۔مرتبم جی بہت میارک ہو۔ آپ کی تحریروں میں اصلاح کا پہلو ﴾ ہمیشہ ٹمایال رہتا ہے۔ بھئی بہت خوب! تکوار کا کام آپ فلم سے لیتی ہیں۔ بہت خوب نام بھی کر داروں کے بے حدمنفرداور ہامعنی ہیں۔ کتا نازک ہے وہ پری پکر ہے ہے جس کا جکنو سے ہاتھ جل جائے سنا ہر منحہ کی رہ مسلب ایک مجھی ہوئی رائٹر ہیں ان ہے اس ہزا کی تو قع تھی ۔ سو تیلے کشتوں ہے جزابیا فسانہ ان ماؤں کے لیے مشعل راہ ہے جوان رشتوں کا اعز از کھو میں ہیں۔ ے سے اراہ ہے ہوان رحمول فا اگر ار تھو ہی جین۔ کسی کے جو روستم یاد بھی شیس کرتا ہے ایک جیب شہر ہے فریاد بھی نہیں کرتا سنیم منیرعلوی کی بے پروں کی تلی مجھی اچھی تحریر ہے۔ ماضی کی عبد کمشدہ کی غلام کردشوں میں سفر کرتی پہلائی ایک نیارنگ اور اک عمدہ امنگ کیے ہوئے سیدھی دل پیاٹر کرگئی۔ عاہتے دونوں بہت ہیں ایک دوسرے کو مر ایک مید ختیقت مانیا کو بھی نہیں ہیں بھی نہیں خوله عرفان كافريب درفريب بهى دل فريب تقا-كيا كيا فريب دل كود يے اضطراب ميں فوز بیرانا پارتم نے فون نبیس کیا۔ بہرجال کمحوں نے خطا کی تھی ہم نے کیا خطا کی تھی صدیوں کی سزادے دی۔ مگر ا تنے اچھے ناول پر جا وُحمہیں معاف کیا۔ بہت پیارا ناول ہے۔ یہی کردار ہمارے آس یاس بھی موجود ہیں۔جن کے ﴾ خوبصورت رویے معاشرے اور جاندان میں بگاڑ پیدا کرنے کا موجب ہیں۔ بینا عالیہ کے ناول کی جتنی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے۔ باتی تمام سلسلے بھی بہت عمدہ ہیں۔ سس کی تعریف کروں آب دونوں کی اور جملہ ارکان کی کا وشیں بارآ ور ثابت ہور بی ہیں اوارے کے تمام کارکن قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں اجازے ویں۔ مع :صغیہ بیاری! تم محفل میں آئیں تو لگا دنیائے ہی کروٹ بدل لیہ تبعرہ ہمیشہ کی طرح زبردست رہا۔ 🖂 : صائمه بشیر پہلی بار سر کودھا ہے محفل میں ہمارے ساتھ ہیں تھتی ہیں۔ پہلی بار دوشیز ہ میں خاضہ ہور بی ہوں دوشیزہ کو بہت سالوں سے پڑھ رہی ہول لیکن اس میں خط لکھنے کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کاشی کا





PAKSOCIETY1

ہیں اسر وک بہت ہی اچھا تھا۔ کاش ہم جان عیس کے بیدد نیااوراس کا نیلا شفاف آ سان خدانے بیسب ہمارے کیے بنایا ہے لیکن ہم نے اس جیلیے آسان کو کا لے دھونیں سے اتنا بھر دیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ی نعمت اب ہم سے ہماری محبت اور زند گیوں کا خراج ما تگ رہی ہے۔ باتی پر چدا بھی پڑھ تھییں علی۔متاز کی کاوش غزل کی صورت میں اچھی تھی۔ اپنی غزل دیکھ کریے تھا شاخوتی ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری حوصلہ ا فزائی کرتے ہوتو ہماری جراکت اور بڑھ جاتی ہے۔سب لکھنے والوں کوصائمہ آپی کا بہت بہت پیارا ورسلام۔ يع : الجيمي صائمه! آب سب كا حوصله افزائي كرنا بهارا فرض ب\_ تبصر م كيول بين كياممل برح برآب ني ؟؟ 🖂 : بھٹ شاہ سے سیدہ کاظمی پہلی بارتحفل کا حصہ بن رہی ہیں تھتی ہیں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے ا میدہے بخیریت ہوں گے۔ باجی میں نے اپنی تین کہانیاں ارسال کی تھیں ان کے یارے میں یو چھٹا تھا پتائبیں آ پ تک پیچی ہیں یائبیں۔اور دوسری بات پیر کہ میں مچی کہانیاں کی سالا بنہ خریدار بنیا جا ہتی ہوں۔ اس کا طریقہ بتا دیں کیونکہ مجھے ہر ماہ بیدرسالہ ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور بھی مل بھی کیٹس یا تا۔ میس جا ہتی ہوں جھے سے ہر ما ہ گھر بیٹھے ملے۔ بنانسی دشواری کے۔ حا ا یک بات اور رسالے میں نے نئے تجربات ہے بھی تبدیلیاں آتی ہیں جس ہے رسالے کی اشاعت میں برافرق برتاہے محے خاصجی بہن ! سیدہ کاظمی بہت جلد تمہاری کہانیوں پر رائے دیں گے۔سالانہ خریدار بننے کے لیے 890روپے کامنی آرڈر بنام دوشیز وارسال کروو۔ ہر ماہ گھر بیٹھے پر چرآ ہے کے ہاتھ میں ہوگا۔ ﷺ: کرا چی سے بیآ مدہے ہماری بہت شگفتہ، بہت شفیق می شگفتہ شفیق کی الکھتی جیں پیاری رضوان دو کیے لیس کے ہم نے تو آپ کا پیچیالندن میں بھی نہیں چھوڑ ااور آپ ہے لندن جا کرمل آئے۔سب دوہیت پریشان ہور ہے ہوں گئے کہ یہ کیا کوؤ ورڈاز میں باتیں ہور ہی ہیں۔ تذبات یہ ہے میرے پیارے احباب کہ کنزل کی رحقتی کے بعد دل کا عجب عالم تھا کہ بہت ا داس تھا کہیں نہیں لگ رہا تھا۔میرا تو کھا ناپینا تک چھوٹ کیا تھا۔ تو اُس کا ہم ﴿ نے حل بین کالا کہ لندن جا کر بیٹی وا ما دے ل آیا جائے۔ سوایک شام ہم نے اعلان کر دیا کہ میرانکٹ کنفرم کرا د ا یں کہ میں جا ہے دودن کے لیے ہو جانا جا ہتی تھی۔ یوں اسلے دن کی فلائٹ سے ہم لندن چل دیے۔اور کنزل \_ تا بش کے ساتھ ساتھ بہت سارے بیارے لوگوں ہے جن میں رضوانہ پرلس ، رخسانہ بھائی ،،شاہین بھائی ... "سرفہرست ہیں سے ل آئے۔وہ خوبصورت دن اپنے حسین یا دول کے ساتھ میری یا دوا شبت میں ہمیشہ کے لیے ا محفوظ ہو گیا ہے۔ شاہین بھا کی کی دلیسے گفتگونے اچھی طرح بتا دیا کہ رضوانہ کی پوری قبیلی ہی بے حدیر خلوص ﴿ اورزنده دل ہے۔ اُس دن اتنا ہم لوگ بنے ہیں کہ حدثہیں۔ تابش اور کنزل نے بھی بہت سب کوانجوائے کیا اور ا المارے مہمانوں کی حتی الامکان خاطر تواضع کی اور مہمانوں کے جانے کے بعد اُن کی بہت تعریفیں کیں۔ہم الگ ہے اس دن کا حوال تعین کے۔ ابھی تو ہم واپس آ کراس قدر مصروف ہو گئے ہیں۔ سعد سینھی بھی بہت دور نا تھم سے ملنے آئی تھیں۔ اُن کی دوست ہما اشرف بھی بے حدیر خلوص خانون تھیں جن ہے ل کرہم تو خوش ہو گئے - بہت انجوائے کیا تھا ہم نے اُس دن بھی ۔ کنزل تا بش نے بہت خیال کیا۔ ما شاللہ بیٹی کوآ با دا ور کھر سنجا لتے و رہم اب اطمینان ہے ہیں الحمد اللہ ، اللہ اُن کوسدا شاور کھے۔ آمین ۔اب پچھ ہوجائے دوشیزہ کی بات





## www.Paksocietu.com



محترم قارئين!

''مسکہ بیہ ہے'' کاسلہ میں نے خلق خداکی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان
کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ تجی کہانیاں کے اقلین شارے سے بیہ
سلسلہ شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پر تخریر و تجویز کردہ وظائف
اور دعاؤں سے بلاشبہ لا کھوں افراو نے نا حرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں
آیاتِ قرآنی اور ان کی روحانی طاقت نے جیران کردیے والے مجزے بھی دیکھے۔
آیاتِ قرآنی اور ان کی روحانی طاقت نے جیران کردیے والے مجزے بھی دیکھے۔
ساتھیو! عمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے ہزرگ و برتر سے ہر بل میں دعا کرتا
ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر بھے ایسا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے،
بوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر بھے ایسا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے،
بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ کروزگار کو برو نے کارلاتے ہوئے عزیت کے ساتھ رزق حلال کماسکیں۔

آتے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون کی پیشکش تھی جو نہ محکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبارا کی طرف کردیے۔ مگراب ۔۔۔۔۔ وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے بچسلتا جارہا ہے۔ میں یہ جاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا یہ سلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون درکارہے۔

وکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ و بجے ....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .....ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھےگا۔







۔ خوبصورت تحاریر سے سجا ہوا میکزین کھر آتے ہی ملا۔ جیسے ہی کھولا کائی کے ہیٹِ اسٹر وک نے بیہ کہنے پر مجبور کر » دیا کہ میرا یہ پیارا بھائی چے کہتا ہے کہ بعود ہے لگائے جا نمیں کہ زندگی میں تا زگی اور دلکشی آئے ۔ کا تنی نے ہمارے الایوار ڈکی تقریب کا حوال اتن اچھی طرح لگایا تھا کہ بے شارلوگوں نے ٹیلیفون پر پھرسے میار کہا دیں دیں ۔ آ پ سب بیارے احباب کی ممنون ہوں اور مقروض بھی ۔ تستیم منیر علوی کا نا ولٹ بے پروں کی تلی اور رضیہ مہدی کا فساندا ندرکا نسان بہت پیندآ ئے مسل کا فساند سزا بہترین لگا۔انتخاب خاص بہت اچھاتھا۔میری غزل لگا نے پرممنون ہوں۔ بہت خوش رہو۔ ہماری پیاری منز ہ کو بہت سلام دعا۔اورسار ہےا حیاب کو بہت سلام سے : شگفتہ ی شگفتہ! تمہاری محبت کولفظوں میں بیان کرناممکن نہیں بس تم ہستی اچھی لکتی ہو۔ تبصر ہے کے

کیے تمہاری ممنون ہوں۔ ہیں۔ ﷺ بحفلِ میں ملتان ہے بیہ آید ہے فصیحہ آصف خان کا تصحی ہیں۔ ہیٹ اسٹروک کا کالم جاندارالفاظ ہے البريز نقال الله يأك ابنا كرم خاص كرے آمين - مال و دولت كے ممن ميں إسلامي مضمون كار آمدر ہا۔ '' او يكي ا حویلی او نیچ کل ، بل بحر میں جا کمیں گے بنگلے بدل بیس جی سمجھے کوئی تو ۔کھٹی میٹھی یا توں کی محفل ہیں آ کرتاز کی کا 'احساس ہوتا ہے۔محتر مدفری صلحبہ آپ کا بے حدشکر ہیہ۔منعم اصغر آپ کا بھی شکر میہ اور جن بہنوں نے میرا ا ناولٹ پسند کیا ان سب کا شکر بیالٹدال کو بہت خوش رکھے۔ شکفتہ جی آ یہ کے لیے بے حد دعا تیں اور رضوا نہ ا آپی آپ کے لیے بھی۔ایک محتر مەفرح عالم نے غالبًا (ہری کالی اور لال مرچیں کھا کر خطالکھا ہے ) انہیں عالیہ انوانہ سے شکایت ہوتی۔ کچھ کے افسانے عام ہے لگے۔اور خاص طور پرمیراا نسانہ عامیانہ سا۔ ذرا وضاحت تو ﴾ كردى جاتى \_ ويسے فرح ايسے چھوٹے چھوٹے خط لکھنے والوں كو بڑى بڑى باتيل نہيں كرنى جاہيں \_اصلاحی تنقيد ' ہوتو بات اور ہے۔ آپ بھی کوئی افسانہ لکھیں پھرہم دیکھیں گئے آپ کتنے یائی میں ہیں محص تُنقید کرنے سے پچھ ﴿ حاصل نه ہوگا۔ آئندہ احتیاط ﷺ گا۔اورغصہ وانسوں اس بات پر بھی ہوا کہ آپ آئیں اور چھا کئیں۔ ( فصیحہ ا فرح عالم نی نہیں ہیں عرصہ دس سال ہے تبعرے لکھ رہی ہیں ) دام دل میں دلچیسی برقر ارہے ، خاص طور پر رفعت الراج کے جملے جوموقع کی مناسبت سے زبردست لگے۔ بانوآیا کا کردار ہردوس کھر کا کردار ہے۔ اندر کا انسان رضیہ مہدی کے مخصوص انداز کا افسانہ رہا۔ روزینہ حنیف بھی کا میاب رہیں۔صدف آصف کا مسکرا تا اافسانہ دل کو بھایا۔ سزا پڑھ کر دل بہت افسر دہ ہوا، جانے ان سوتیلی ماؤں کے دل میں پھر کیوں فٹ ہوتے إیں۔ ہارا و کا اک بار کہو بہت جاندار الفاظ میں لکھا گیا، دل کو چھو گیا۔ ' بے پروں کی نتلی ، تاریخی انداز لیے ا او ایک کامیاب تحریرای فریب توایے لگا کہ جیے مثل مشہور ہے کہ دوسرے کی آ تکھ کا تکا نظر آجا تا ﴿ بِ اورا پِي آئيم مِي لگاههتر بهي د کھا لَي نہيں ديتا۔ سبق آ موزتح بررہی ۔ کھو کھلے رشتوں پر بنی تحریر بیدر شتے احساس ا ولائی کہ بچارشتہ صرف بندے اور رب کا ہے۔ ایک شعریا دآ حمیا

رشتوں کے تعلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں ملا ملا ورندسب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے نفید سعید کا'' مهرالنسا' مملل ناول کی صورت میں اگست کے دوشیزہ میں نیچ گیا۔ ماسر نار و قدرت الله شہاب " كنزانوں سے ايك ميراچنا آپ نے - ہر ماه ايك ادبي تحريرسالے ميں ريزه كى بدى كى احشیت رضی ہے۔ باتی تمام سلسلے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اگر پیمبیں مے تو مجھ غلط نہ ہوگا کہ دوشیزہ کا





﴿ معیار عروج کی بلندیوں کو چھور ہا ہے۔ کاشی بھائی کی ان تھک محنت سائے آ رہی ہے۔اللہ انہیں صحت و تندری کے ساتھ اس جذیب و ولو لے کو قائم رکھے (آمین )۔ تع: پیاری نصیحه! تنبسره بهتر،انداز دار با\_ار بےلا کی کیوں ظلم کرتی ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کودل ے ندلگا یا کرو۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ﷺ کراچی ہے زہت جبیں ضیا بحفل میں شریک ہیں گھتی ہیں۔اگست کا دوشیزہ ملا۔ 'ہیٹ اسٹروک' کاشی کے علم سے نگلی سکتے سچائی جوہم سب کے لیے لیجہ فکریہ ہے ویل ڈن کاشی۔ پھرزا دِراہ زندگی سہل بنانے کی کا میاب کوشش کی شکل میں ہمارے سامنے تھا۔ بشرطیکہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے۔'' دوشیزہ کی محفل میں ہمارے ﴾ بهن بھائیوں کی خوبصورت یا تیں پڑھنے کوملیں \_ رضوانہ لندن میں بیٹھ کرجس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہیں وہ الا قابلِ تعریف ہے۔ سب ہے پہلے تو شکر میدا دا کروں ان دوستوں کا جنہوں نے میرے ناولٹ عید ہیر پرائز کو " تعریفی سند سے نواز ا۔ صغیبہ عل بہت شکر ہیا۔ تم نے میری تحریری، منہاج کی شاوی کے احوال کو پسند کیا ۔ تمہیں جمی بینے کی شا دی بہت بہت مبارک ہو۔ فریدہ فری ، شکفتہ شفیق ، شاہانہ احمد ، رضوانہ کوٹر ، بے عد شکریہ میری تحریر کو پسند کرنے کا۔ بیاری فرح عالم تم نے بہت جامع اور چر پورتبرہ کیا۔ جس طرح تم نے گیرا مطالعہ کیا ہے میر بے خیال میں ہرقاری کو ای طرح تصرہ کرنا جا ہے۔ میں اس بات کے لیے خاص طور پر مہیں میار کیا د پیش کر لی ﴾ ہوں ﷺ ہوں احمہارا تبصرہ اور اس سے زیادہ تمہاری تنقید سرآ تکھوں برے ہم رائیٹرز کے لیے تم لوگوں کی تعریف اور تنقید ہمیں سرید ہمت وحوصلہ اور کوتا ہیاں دور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ سہیں میرے ناولٹ میں عید کے رنگ ﴾ نظر نہیں آئے۔ چلوٹھیک ہے مگر عامیانہ پن کیا ہے اور وہ کہاں کس طرح نظر آیا اس کی وضاحت کر دیتیں تو 🛚 آ گے مختاط رہنے کی وجیل جاتی ۔ (برامت ما نتااین اصلاح کرنے کے لیے وضاحت ما تھی ہے ) اب آئی ہوں 🖟 " تنجار برگی جانب ہسنیم منبرعلوی کا ناولٹ ہے بیروں کی نتلی بلاشبہ بہترین کر برتھی۔الفاظ کے چناؤ میں عمدہ مہارت تھی۔اس کے علاوہ جا ندتک ،فریب ،اوراندر کا انسان اچھے لگے۔انتخاب خاص میں قدرت اللہ شہاب کی تحریر ' ماسٹر نثار'' زیر دست رہی۔ نئے کہجنی آ وازیں میں راجت وفاء فریدہ جادید فری اورعلی مسنین تابش کے کلام ا پندائے۔ دیکرسلسلے بھی اجھے رہے۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کے لیے دلی دعا تیں۔اللہ پاک تمام عاز مین جج اور جج کی عبادتوں کو تبول فرمائے۔اور ہم سب کو بھی مج کی سعادت نصیب فرمائے۔ (آمین ثم آمین ) تعد الجھی نزہت! فرح تک تمہارا پیغام بہنچایا جاچکا۔ تبمرہ کرنے کے بے عد شکریے گر ذرا جلد تبعرہ روانہ کیا کرو۔ آپ کی بے حساب محبوں کے ساتھ اب ہم اس محفل کو اختام پذیر کرتے ہیں ..... آپ نے ہماری ا کاوشوں کوسرایا آپ کاشکرید۔اُمیدکرتے ہیں آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ یونمی جڑے رہیں گےاور ا ا بی فیتی آراء ہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کی عبیس ہم پر قرض ہیں۔ کراچی آ کر فردا فردا ان تمام READING

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

Section



داس زندگی میں کون ساکام سب سے مشکل ہے؟ 🕶 سب كاخيال ركھنا۔ يه : كو كَي السي خواجش جواب تك يوردي ند مو كي مو؟ 🗢 : نصیر الدین شاہ کے ساتھ کام کرنا جا ہتا کون ی چیز کی کمی آپ آج خود میں محسوس ارتے ہیں؟ اب تو کوئی کی محسوس نہیں کرتا۔ جب چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ کاش بال ایسے ہوتے ،قد لمبا ہوتا

وغيره وغيره-🚓 این کون می عاوت بہت پسند ہے؟

🗢 : میرادل بہت اچھاہے صاف ستھرااور زم۔

🖈: این کون ی عادت سخت نا پسند ہے؟

🕶 : میں لوگوں پر زیادہ بھروسہیں کرتا۔

النازندكى ميلكون سےرشتول نے و كاديے؟

🗢 :..... جانے دیں اس سوال کا جواب۔

الباس جك بها تايينة بين يامن بها تا؟ - دوتول-

🕶 فهدمرزا۔

♦ كرواكي كهدكريكارت بين؟

🗢 :فهدى كہتے ہيں۔

الله وه مقام جہال ہے آشنا ہو کرآ تکے کھولی؟

3.15:00

ئزندگی سرح(star) کے زیارہے؟

المائع علم كى متنى دولت كمائى؟

: ایم بی بی ایس جزل سرجری ٹریک مکمل کر کے بااستک سرجری میں ٹریٹنگ کرر ہاہوں۔

المن كتن بهاني بهن بين -آب كالمبر؟

تین بہنیں ہیں۔میرا دوسرانمبرہے۔
 ۲ برسرروزگار ہوکر پریکٹیکل لائف میں داخل ہوگئے؟

Section

المرموجوده كيريز (مقام) مصمئن ہيں؟

ان مراح کے لیے ای طبیعت اور مزاج کے

يئه : خودستائش کی مس حد تک قائل ہیں؟ الك حد تك تؤسب موتے بيں يار۔ 🖈 يا د كاكو كَي جَكُنو جوتنبا كَي ميں روشني كا باعث بنيا ہو؟ 💝 : بہت کرائسس میں ونت گزارا ہے۔ 💥 : شو برز میں بہجان کون ساڈ رامہ بنا؟ \* اشاخت بهت جث جوا اور OREO بسكف كالمرشل -ﷺ: غصے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، خاموشی یا جیج 5 PM3 🗫 : چیزیں تو ژنا شروع کر دیتا ہول \_

اینگادی۔ الما من كا آغاز كس طرح كرت بين؟ 🕶 : 💆 سات یج اٹھ جا تا ہوں۔ 🖈 بہترین تحفیہ آ ہے کی نظر میں؟

ش: حاك بي يا....؟

💝 : بهت زیاده ـ

الله: کون سے ایسے معاشر تی رویے ہیں جوآپ کے لیےد کھاور پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟ 🗢 : مجروسے نوشا ہے تو دل مجھی ٹوٹ جا تا ہے۔

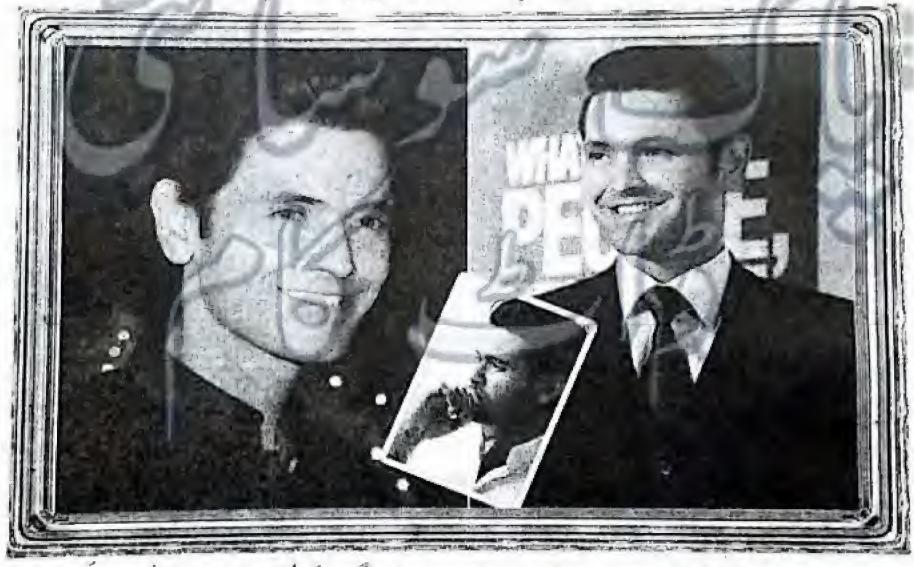

🖈 : لوگوں کی نظر میں آ پ کی شخصیت مین ہے، اعلیٰ ،اچھی ،بس ٹھیک؟ 🕶 : مزیدارسوال ہے مگراس کا جواب لوگ دیں تو 🖈: کن چیزوں کو لیے بغیر گھر ہے نہیں نکلتے ؟ اے گلاسز والث اورموبائل۔ الا: کس کے بغیر زندگی ادھوری ہے؟ ا:انٹرنیٹ اورا بنوں کے بغیر۔

🖈: دولت، عزت، شهرت، محبت اور صحت این ر جے کے اعتبار سے ترتیب دیجے۔ 🕶 : محبت ، صحت ، عزنت ، دولت ، شهرت \_ المندركود كيه كركيا خيال آتا ہے؟ 🟠: کیلی ملا قات میں ملنے وا متار ہوتے ہیں؟ 🕶 : کسی بات ہے بھی نہیں۔ میں جلد





🕶 شکرادا کرتاہوں۔ یابندی کرتے ہیں؟ الله: " بازندگی کامقصداوروں کے کام آتا" کس 🗢 : کوشش کرتا ہوں۔ مدتكمل كرتے بين؟ ☆: خدا کی حسین خلیق کیا ہے؟ 🕶 : کوشش کرتا ہوں ، جتنا عمل کر سکوں۔ :انبان-کون ی چیز وقت سے پہلے ل کئی؟ اوراس کے علاوہ 🕶 : پیار وقت ہے پہلے مل گیا۔ جب وس سال ڈرنے کی کوئی وجہ؟ پہلے شروت میری زندگی میں آئی تھی۔اس کو یانے 🗢 : موت ہے تین ڈرتا۔ کے لیے دس سال انظار کیا۔ 🖈: فراز کے اس خیال پر کس حد تک یفین ر اس بات پریفتین رکھتے ہیں کہ موسیقی روح کی ہیں کہ دوست ہوتا ہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ 💆 غذا ہے؟ اگر ہے تو کیسی موسیقی؟ 🕶 : بالكل\_ ججھے ميوزک كاكريز ہے۔ ١٠٤ كهانا كمركايسد بيابا بركافاست فودي المن ينديده تخصيت؟ - دونول-الله: كماناكس كے باتھ كايكا بواليندے؟ 🕶 : الكريندردي كريث-🖈 : خود تشی کرنے والا بہا در ہوتا ہے یا برول؟ 🕶 :اینے خانسامال محمود کا۔ المادك الله : كون ساكها نا اليها يكاليت بن؟ المن آب ياكستان ميل كس تبديلي كے خوابال بيں؟ 🗢 : چھنہ کھ تو یکائی گیتا ہوں۔ 🖈 زندگی کے معاملات 🖈 آپ تفتریر کے قائل 👺 🗢 :سیاست دانوں کا ختسابِ ہونا جا ہے۔ 🔭 امطالعهٔ عادت ہے یا ونت گزاری؟ یں یا تدبیر کے؟ 🕶 : مطالعہ کرنے کا بہت شوق ہے اخبارات کو وونول كا 🖈: کون سے الفاظ عام بات چیت میں زیادہ 🚰 انٹرنیٹ پر پڑھتا ہوں اور جو آن لائن اچھی چیزیں استعال كرتے بين؟ ہوئی ہیں وہ ضرور پڑھتا ہوں۔ انٹرنیٹ اورقیس بک سے تننی دلچیں ہے؟ بہت مارے ہیں۔ 🖈: زندگی کا وہ کون سابل تھاجس نے یکدم زندگی : بہت زیادہ ہے۔کام کے سلسلے میں۔ المجاعورتول كى كيابات سب سے الچھى لكتى ہے؟ ای تبدیل کردی؟ ﴿ وت ہے محبت نے زندگی بی تبدیل کردی۔ ارے .... آپ لکھتے لکھتے تھک جا کیں گے اور میں بولتے بولتے نہیں تھکوں گا۔ این کیسے گزارتے ہیں؟ اینڈ کیسے گزارتے ہیں؟ ۳: سمندر برجا کراین کشتی چلاتا ہوں۔ اللہ: خواتین کی سب ہے بری بات کیالگتی ہے؟ ﴿ قَهْقهِہ ﴾ جُھےخوا تین کی کوئی بات بری نہیں لگتی۔ ☆ شہرت، رحمت ہے یاز حمت؟ 🕶 : رحت ہے مگر بھی جھی زحت بھی بن جالی ہے۔ المزرف آخركياط بناط بي ع؟ المناكرة ب ميذيايرنه موتين توكيا موتين؟ 🕶 بھی بھی برے وقت سے ہارنہ مانیں کیونکہ ب: ڈاکٹری کے پروفیشن میں Tn' ہوتا۔ ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی سوریا ہوتا ہے۔ ا مندر کھ کرکیا خیال آتا ہے؟ 소소..... 소소 READING Section

## www.Paksociety.com

المحتى السكريان

## العالى كوبسور شيوكا

(10)

قارئین حقیقی کامیابی بہت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ گراس میں ہمیں اپنے ناظرین کے دیے ہوئی ہے۔ آپے ناظرین کو دیے ہوئے حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپے ناظرین اب حلتے ہیں پروگراموں کی طرف۔ ڈرامہ سیریل

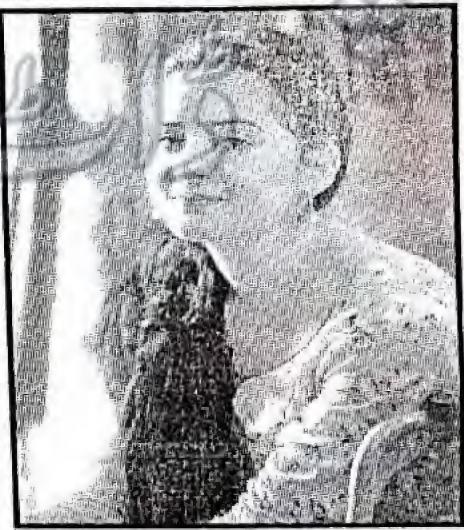

ARY ڈیجیٹل کی سیریل' خاتون منزل' ہیں ایمن 'میرے اجنبی' کی کہائی مخترآ ہے ہے کہ سنز فاروق اپنے ہیئے آیان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ مزاج ہیں تکبر پایا جاتا ہے اور ان کے دو بچے ہیں ایان اور روما۔ تو جوان حریم جو بست نازک اور شاعرانہ مزاج کی حامل لڑکی ہے حریم جو بست نازک اور شاعرانہ مزاج کی حامل لڑکی ہے سے اردوادب سے سازی اکاوتی بیٹی ہے۔ اسے اردوادب سے

بہت لگاؤ ہے تکراس کے والدمصطفیٰ خان بہت زیادہ شکی مزاج ،ضدی اورہٹ دھرم طبیعت کے مالک ہیں۔انہیں ا پی بیوی ریحانہ اور بٹی حریم ہے کوئی خاص لگا و تہیں۔ ان کی زندگی کا مقصدا ہے برنس کو پھیلا نا ہے اور پیپہ کمانا ہے۔ حریم کواخبارات میں لکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اس شوق کی محیل کے لیے اکثر حریم خان کے نام سے آ رنکل تحریر کرتی رہتی ہے۔ میموند بیٹم مصطفیٰ کی دوسری بیوی ہیں۔ بہت مجھی ہوئی اور محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ پہلی شادی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نا کام ہوئی رابعه بیکم میمؤنه بیگم کی بردی بهن ہیں اور انچھی طبیعت کی عمر رسيده خاتون بين اورموحد كي دالده بين \_شجاع احمد رابعه بیکم کے شوہر ہیں اور موحد کے والد ہیں۔موحدان کی اکلوتی اولا دہے۔حریم کی شادی ان کے والد مصطفیٰ اینے دوست كالرك سے طروية بين جبكہ حريم اين كن كويستدكرتى بآ كيكهاني كيازخ اختياركرتى ب بہتو ڈرامہ سریل''میرے اجنی'' دیکھنے کے بعد ہی پا چلے گا۔اس کو تحریر کیا ہے صائمہ اکرم چوہدری نے جبکہ ہدایت احد بھٹی کی ہیں۔اس کے فنکاروں میں صیاحید، ها نواب، فردوس جمال، وتيم عباس اور فرح شاه شامل یں۔ بیسریل ہر بدھ کی رات کو 9 یج ARY ڈیجیٹل ے دکھائی جارہی ہے۔

سریل میرے جیون ساتھی کا مرکزی خیال کھے

FOR PAKISTAN

Section

یوں ہے کہ قسمت مجھی مخالف سوج رکھنے دالے افراد کوایک دوسرے کی زندگی میں شامل کردیت ہے۔ایسے میں تعلق توڑ نامسائل کاحل نبیں ہوتا بھی بھی قسمت ایک منفی کردارکی اصلاح کے لیے اسے مثبت کردار سے

انتال ہو چکا ہے۔ وہ اپنے والدگی بہت لاؤلی بنی ہے۔ نر بین کی ایک بڑی بہن نضیلت ہے جوشادی شدہ ہے۔ نر بیں سکندر کو پسند کرتی ہے جبکہ نضیلت نر بین کی سگی بہن ہونے کے باوجود نر بین کے لیے حسد اور جلن دل میں



ARY و يجينل كى سيريل "مير \_ الجنبي" مين أروا .... ARY و يجينل كى سيريل " تير \_ درير" مين سوبرعلى اوربسرين مساني

قریب کردی ہے۔ ایسے میں بنب کردار کے حال لوگوں کواپنا کردار خوبصور کی جھانا چاہیے۔ ہر شخص ش خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہرانسان کی خامیاں اس کی خوبیوں کو ڈھانپ لیا کرتی ہیں۔ایک اچھا جیون ساتھی ہمیشہ اچھی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور بیرویہ تعلقات کو بہتر انداز میں رکھتا ہے۔ ہیر بل میرے جیون ساتھی کو جمتر انداز ماہا ملک نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہے۔ ہیر بل ماہا ملک نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہے۔ ہیر بل فاروق، حسن نیازی، فرحان سعید، اُروا، احد حسن، ہما نواب، اور فردوس جمال قابل ذکر ہیں۔ بیسر بل ہر نواب، اور فردوس جمال قابل ذکر ہیں۔ بیسر بل ہر عائے گی۔

ڈرامہ سریل تیرے در یو" کی کہانی کھے یوں ہے کے ترمین ایک سیدھی سادھی لڑکی ہے جس کی مال کا

رکھتی ہے۔ جب ایوں کی بے وفائی مقدر بن جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہی سیر بل کی کہانی ہے۔ اس سیر بل کی کہانی ہے۔ اس سیر بل کوتحریر کیا ہے رخسانہ نگار نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہیں سیر بل کو تحریر کیا ہے دخسانہ نگار نے جبکہ ہدایت عبداللہ علوی، سوبرعلی، قوی خان، ناکلہ جعفری اور راشد فاروتی شامل ہیں۔ سیر بل' تیرے در پ' ہرمنگل کی رات 9 شامل ہیں۔ سیر بل' تیرے در پ' ہرمنگل کی رات 9 ہے کہائی جائے گی۔

میریل فاتون منزل میں حنا دل پذیر نے قدوی
صاحب کی بیوہ کے بعدنا قابل فراموش کردارادا کر کے
اپ کومنوا لیا ہے۔ مصنف نصیح باری نے اس
خوبصورت تحریر کیا سیریل میں توی خان اور حنا دل پریز
نے کمال کی ادا کاری کر کے جار چاند لگا دیے
سیریل 'خاتون منزل' ہرجمعرات کی رات 8 بج
سیریل 'خاتون منزل' ہرجمعرات کی رات 8 بج
میریل کے حال کے حال کاری کر کے حال کاری کر کے حال کاری کر کے حال کاری کر کے کارہ کے کارہ کی ہوائی جارتی ہے۔ ۔







گزارا۔ جب واپس کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تو اپنا گھر ......گھر کی ایک ایک چیز ، اپنی



پروفیسرصفیه سلطانه غل این بهوماروی سومرو کے ہمراہ

کتابیں، پرانے خطوط، گشدہ ڈائریاں، اپنی بیاض، افسانوں کے مسودے، ادھوری غزلیں، نا مکمل قافیے،ضدی ردیف۔۔۔۔۔آہ۔۔۔۔ ہماری طبع شدہ مجموعہ ہائے کلام، ناول،غرض بیرکہ ہم کیجہ بھی ڈیئر قارئین! بول تو دوشیزہ سمیت دیگر جرائد میں آپ نے شاد بوں کے بہت ہے احوال پڑھے ہوں گے مگر ہمارے بیٹے کی شادی اوراس سے بل مثلنی طے پائی وہ قدرے دردناک اور دل چسپ ہے ۔ اب آپ سوچیں گے کہ دردناک کیوں!

تو صاحب! ہوا یوں گہ 8 سٹیر 2012 کو پورے پاکستان سمیت سندھ میں برساتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔اوروزراء،سفراء،اورامراءنے اپنی دمینوں کو بچانے کے لیے سندھ کے ذیلی علاقوں کی جانب سیلاب کا رخ کر دیا۔ایک تو قبر خداوندی،اور پھر بیخدائی فوجدار۔8 سٹیر 2012 کو ہمارا گھراور فصف شہرنذ رسیا ہے ہوگیا۔

اٹھانے دی تھی کب سیلاب نے تصویر تک تیری میری گلیوں سے پانی کوگزر جانے کی جلدی تھی ہمارا پختہ گھر بھی سراک کے پنچے ہونے کے باعث سیلائی ریلے میں آگیا۔ ہم اپنی بوڑھی امی اور بیٹے کے ساتھا پی دوست رابعہ پٹھان کے گھر دو دن رہے۔ اور بعد ازاں بڑی مشکل سے کرائے کا گھر ملا۔ بیدورانی صبر واستقامت کا ہم کرائے کا گھر ملا۔ بیدورانی صبر واستقامت کا ہم کرائے کا گھر ملا۔ بیدورانی صبر واستقامت کا ہم کے گھر

(دویشره 29

Section

شاید بهی تو قع تھی \_ نورا ہاں کہہ دی \_ گویا تیار بیٹھی

تھیں ( بھی ہارے جیسی سرھن انہیں کہاں ملتی ) خير جناب اس ونت رشته طے يايا۔

ہارے ارمان دل میں رہ گئے کہ بیٹے کے لیے رشتہ لے کر جاتیں گے۔ خوب ضافتیں اڑائیں گے۔جوتیاں تھیں گی مگر کہاں جناب، آج تک ہارا کوئی ار مان پورا ہوا ہے تو جنابے 2 مارچ 2013 کوشرجیل اور ماروی سومرو کی مثلنی ہوگئی۔ بہقصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ مگراس ذکر کو رہے دیں۔ کرائے کا گھر ہمارے لیے بہت نیک شگون ثابت ہوا۔گھر ناممل ،فرکش ہیں ہوا ضروریات زندگی کا سامان کو تھا مگر آ سائشات زندگی ناعمل، یوں ڈیٹرھ سال کے

عرصے بیں الحمداللہ ہمارا کھر ململ ہوگیا۔اب شرجیل کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں مگر میں ا كيلي جان، شرجيل ميرا اكلونا بينا نه كُونَي بها بي نه بہن بلکہ باپ کا ساہ بھی ہیں۔

میں نے تیری خاطر بیٹا بیٹا وقت پیتنہاء کا ال کیکن عم کی دیمک نے اندر ہے جھ کو جا ٹ لیا سو میراعم دوگنا اور خوشی چوگنی تھی۔تمام شاینگ آن لائن کی - نبید پر ڈیز ائن بہند کیے۔ واکس اپ په ياروي سومروکو هيچ ديتي ـ و ه شر ما کر Reply کرتی۔"مام جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کی چوانس بہت اچھی ہے۔"

سب سے بڑا مرحلہ ہرشادی میں نکاح اور و لیمے کے جوڑے کا ہوتا ہے۔ آن لائن شاینگ میں بھی بہمسئلہ جاریارآ ہا۔

ڈل ریڈ کلریر ڈل گولٹرن اور وائٹ Beats كى كرهائي مشكل مرحله تفاريكر بالآخر ترتيب يا حميا- ول ريدشراره، لونگ شرف، اور 7 گز كا بھاری دویشہ ہم سب کو پسند آئی گیا۔ جبکہ و لیے

ان سب یا دوں نے جخلیق اور شخیل کا سر ما پیہ نذر آب ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن بالکل ما ؤف اورادهر ہماری ای بھی جوضعیف العمر ہیں وہ بیار، ایسے میں حارا اکلوتا بیٹا شرجیل اقدس تھا۔ سب نے ہم دونوں کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ گھر کی تعميرك جمله مسائل بهي عل كيد بهو بهارا آشيانه ز رتعمیر تھا۔ایک دن اجا تک ای ہم سے کہنے لکیں کەصفیەتم شرجیل کی شادی کردو۔

شرجیل اس وقت بی اے فائنل کرر ہاتھا۔ہم نے جرانی سے ای کو دیکھا ..... کہ محدود وسائل ..... گھر کی تغییر ..... بجیٹ کی کمی ..... ایسے میں ہماری امی کو''ہری ہری''سوجھ رہی ہے۔نہ ہی وہ برسر روز گار..... بلکہ صرف 23 سال کا مگر ہاری ای نے جیسے تئم کھائی کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی عمروسہ میں ،تم میری زندگی میں ہی اس کی شادی کردو۔"

کیؤنکہ والدین کے گھررہنے کی وجہ ہے ای نے بی اس کو یالاتھا۔

ہم نے شرجیل سے بات کی ۔وہ اکھڑ میا۔ای ہوکیا گیا ہے ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ نہ جاب ہے کون لڑکی دے گا۔ " ہم نے اسے کہا كرتم فكرنه كزويه بهارا در دسرے اور كہا كہ جا تجھے مش ملس وہرے آزاد کیا۔

یول جناب ایکے دن ہی اپنی دوست خورشید کے گھر پہنچ گئے۔ چونکہ پہلی بارٹنی کا رشتہ لے کر مجے تھے اور ان آ داب ہے بھی ناوا تف تھے۔سو جاری مشکل خورشید نے آسان کردی۔ شرجیل کی دو دوده شریک بہنیں حمیرا اورنمیرا بھی تھیں۔ انہوں نے مدعا پیش کیا۔ان محتر مدکو





وہ ہاسپیل میں ایڈ مٹ تضاور طبیعت بے حد خراب۔ 9 دسمبر کو جب رات کو ڈاکٹر زیے انہیں جیکب آباد آنے اور سفر کرنے کی اجازت دی۔ تب اسی رات 10 بیجے ذکیہ اور حمیرا نمیرا مایوں کے لیے حیدر آبادی فراک پیٹواز نما رائل بلوکام کے ساتھ میں اور اور نج کنٹراسٹ میں پہند آئی۔ ٹنگ یا جامداور نہیٹ کا دو پٹد تیلئے کے شاہی کھسے اور دیگر لواز مات کے ساتھ قریب قریب



د دلہا شرقیل اقدی آور دلہن مار دی سومروا پی شادی کے سوقع پر

اور شادی کی دعوتیں دینے نگلیں۔ بھیا جان کی کی حالت کے پیش نظر مابوں میں صرف مخصوص لوگ شامل تھے۔ پھر بھی پندرہ گاڑیوں میں یہ قافلہ سو ماروی سومرو کے گھر پہنچ گیا۔

بلواور گرین چوڑی دار پاجا ہے اور تھیر دار فراک، اور نیٹ کے ایم اکڈری دو ہے ہیں ماروی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ (چونکہ وہ لوگ سندھی ہیں تو ان کی اور ہماری رسومات دونوں بہت اچھی رہیں) رسم کے بعد بریانی اور دائے ہے تواضع کی گئی۔ بارہ بج واپسی ہوئی۔ وہاں براہوی اور سندھی گانوں پر جاپسی ہوئی۔ وہاں براہوی اور سندھی گانوں پر جاپسی ہوئی۔ وہاں براہوی اور سندھی گانوں پر جاپسی ، اور جھوم (سندھی رفع) ماروی کی جاپہ ہم لوگوں نے اپنی بہنوں ، کرنوں نے کیا۔ جبکہ ہم لوگوں نے اپنی

کیڑوں کی تیاری ممل ہوگئی۔ زیور ہم پہلے ہی ہنوا چکے تھے۔( اس کی تفصیل میں جانا بحث ہے) یا روی کی ای جونکہ میری دوست تھیں۔ سو

ماروی کی ای چونکہ میری دوست تھیں۔سو کسی شرط پر نکاح حق مہراور نان نفقہ ایشونہیں ہوا محض پندرہ ہزار روپے حق مہر پر بیہ معاملہ طے پایا جو کہ شرجیل نے ای وقت ادا کردیا۔

رسر 9 تاریخ سے شادی کا آغاز ہوا۔6 دسمبر کومیری جیموئی اور اکلوتی بہن ذکیہ سلطانہ مع اپنے شوہر (میر بے ماموں زاد بھائی انصار اور اپنے چاروں بچوں سمیت جبکب آباد بہجی۔ تو ہماری مسرت دیدنی تھی۔ کیکن بڑے اور اکلوتے ہماری مسرت دیدنی تھی۔ کیکن بڑے اور اکلوتے

دوشيزه ال

پریشان ہوگیا۔ ای میں بنی تونہیں کہ پرائی ہو کئی۔ بیٹا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی ہوں لیکن میں اندر سے بہت رنجیدہ تھی۔ بہت د کھ جیل کر اس كو بإلا تقاب

میں نے تیری خاطر بیٹا وقت بیرتنہاء جھیلا تھا اک تھی میری ٹوئی کشتی اور عموں کا ریلا تھا نیئر سلطانہ کے اس جذباتی سین کے بعد ہم نے اینے آنسوصاف کیے اور شادی کی تیار ہول میں جت گئے۔ صد شکر کے ہمارے تمام مہمان مہذب،شا ئستہ، اور پا ہندی وفت کے اصولوں پر كار بند تنف للبذا بارات بهت جلد تيار هو كئ بارات مين 60-50 انراد تھے۔

مردوں میں صرف شرجیل کے دوست ، اس کے (سوشلے بھائی جنہیں ہم نے اور شرجیل نے بھی بھی جھی ہیں سمجھا سویتلا) فاروق بروہی ،مسعود بروہی اور مقصود ہروہی تینوں کی ہیویاں سب شامل تھے۔ شرجیل کے چند قریبی دوست شامل ہے (چونکہ نکاح میں بھی شامل ہو چکے تھے )۔

رات کا کھانا ہم نے اسے کھر میں کھایا، شرجیل نے قناتیں اور اسلیج بہت اچھا بنوایا تھا۔ ابھی اور تیز ہونے والی جگمگا ہمیں تھیں (یہاں شادی بال مہیں ہیں) دلہن والوں کو ہم نے وہاں کھانا دیا تھا۔

( سندهيول ميں بيرواج ہے كه بارات كا کھانا دولہا والے دیتے ہیں) ہم یہاں اور وہ لوگ وہاں جب کھانے سے فارغ ہوئے (بر وقت) ہم نے ایے گراز ڈگری کا کج کی بی نویلی بس كا انتظام كيا تقا\_نصف ٹرين جتني بس تھی جبکہ میں فاروق کی بیوی سعیدہ ( فاروق میرابہت پیارا بیٹا، اوراینے سکے بیٹے سے زیادہ پیاراہے) دیگر گاڑی میں تھے۔

مہارت شادی کے لیے رکھ چھوڑی۔ اس سے الکے ون ہم نے ریسیشن دی۔ جس میں شہر بھر کی ہماری سہیلیاں رشتے دار،اٹاف، کولیکز،سب شامل تھے۔ کراچی سے ذ کیه کی پوری سسرال 30 افراد پرمشتمل، وه بھی -2 TE 315

یوں خوب رونق کلی۔اس عشاہیے میں كهانے كى يانج متنوع وشرخمين (تفصيل عبث ہے منہ میں یائی آجائے گا آپ کے) کھانا کھانے کے بعد ہلہ گلہ شروع ہو گیا۔ شرجیل کی دوده شریک بهنول حمیرا ،نمیرا میری بهن ذکیهاور میں نے خوب ڈالس کیا۔

ماري كوليكر بهني شامل هو كنيس، باالخصوص ہماری نئی سیجرر جو بہت کم عمر ہے ) شیانہ مہر نے ہمارا خوب ساتھ دیا۔ ڈانڈیا، جاپ، جھومر، سولو رفض، غرض میہ کہ منع اذانوں تک ہم لوگ موج مستی کرتے رہے۔ناشتااس دن ہم نے باہرے منگوایا، حلوہ پوری چنے کی وال آلو کی جھجیا کے ساتھ ناشتا مزہ دے گیا۔ تھکن کا احساس بالکل نہ

الحكے دن جمعہ تھا۔ 11 دشمبر كو تكاح بعد نماز عصر ہونا تھا۔شرجیل میرا پیارا بیٹا سفید کاٹن کے سوٹ بیٹا وری تھسے اور سندھی ٹویی میں بہت پیارا لگ رہاتھا۔اس کے نتمام دوستوں نے خوب اے گوديس الها كر بهنگرا د الا \_

ہم سب نے نظرا تاری ، تمازعصر کے بعد مسجد میں نکاح ہوا۔نکاح کے بعد بیکری یارسل دیے گئے۔ جے تناول کرنے کے بعد بندہ عشاء تک صركرسكتا تعا\_

نکاح کے بعد شرجیل جب گھروالیں آیا تو پا نہیں کون میں أے کے لگا کررو یڑی۔ وہ





وہ آئے برم میں میر نے اتنا تو دیکھا پھراس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی خیر جناب اس کا بھی انتظام کیا تھا۔خود کار جزیٹر چل اٹھا۔سبر قالین کی روش پر دلہن کواس کی گاڑی بالکل سادہ تھی۔شرجیل کوشور شرابہ ہلہ گلہ، ڈھول تاشے بالکل پہند شہیں (شریعت کا بے حد پابند ہے) سوہم بہت سادہ سی بارات کے کر ماردی (دلہن) کے گھر پہنچے۔



صفیہ سلطانہ خل اپنے بیٹے شرجیل اور بہو ماروی و دیگرا خباب کے ہمراہ خوشگوارموڈ میں

انہوں نے ایک وسیع میدان کو قناتوں سے شادی ہال کا رنگ دے دیا تھا۔ مردانہ حصہ الگ تھا۔ (دلہن) ابھی تک حسبِ معمول پارلر میں تھی۔ تب تک خوب ناچ گا ناہوتارہا۔

خاص طور پر جب میں نے ادر (ماروی کی ای خورشید نے کیا تو سب نے بہت انجوائے کیا۔ کیونکہ (شرجیل اور ماروی) کے ساتھ میری اور خورشید کی جوڑی بھی بہت پیند کی گئی۔ ماروی کے والد بھی نو ت ہو بچکے تھے۔سوہم دونوں کا دکھ بھی مشتر کہ تھا۔

ٹھیک بارہ بجے جب دلہن پارلر سے آئی اور شادی ہال میں قدم رکھاای وقت لائٹ چلی گئی۔ ہم نے آآ وازشعر پڑھا۔

مبہنیں ، سارہ، سحر اور صبا، کرنز استیج پر لے کر آئیں۔چپٹم بددور، ماروی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس پرسے نوٹ وار کر دیے۔ فوٹو سیشن ہوا۔مودی بنی، اور پھر رسومات کا سلسلہ۔

ہمارے کراچی کے مہمانوں کے لیے ایک رسم بڑی دلچیپ رہی۔ وہ بیر کہ ان لوگوں میں دولہا دولہن کوفرشی بستر پر بٹھایا جاتا ہے۔

آ منے سامنے پھر جاندی کا ایک چھلہ دودھ میں ڈالتے ہیں۔ وہ برتن (باؤل بڑا سا) دونوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو چھلہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جسے پہلے مل جائے اس کے حامی نعرے لگاتے ہیں ،شور کرتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ

Section

وہ فریق حاوی رہے گا۔ چھلہ ماروی کول گیا (وہ کی بارات واپس لائے تو پھررسموں کا سلسلہ شروع جو حاوی ) رہی۔ اس کے بعد کائن ( روئی ) رکھی سیمشکل 3 بیختم ہوا۔ حاتی ہے۔

> دونوں روئی کے گالے اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کے سرپر ہلکے سے مارتے ہیں۔اس کے بعد آخری رسم یہ ہے، پیشانی پیشانی کے ساتھ آ ہستہ سے کرائی جاتی ہے (بیلا جک سمجھ میں نہیں آتی) تمام رشتہ دار دوست احباب باری باری سات سات سرتہ کرائے ہیں۔

اس کے بعد رخصتی کا مرحکہ آیا۔تو خورشیداور ماروی ( دلہن ) کی بہنیں اِ دھراُ دھر ہو گئیں ( ماروی روٹے گلی تو اُ دھر بھی ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ دہاں بھی سب حیران کے دلہن کا رونا تو سمجھ میں

ا تا ہے۔ (ساس) کیوں رورہی ہے چونکہ ماروی کو اپنی بٹی کی طرح مجھتی ہوں (میری بٹی بھی نہیں ہے)۔ سو بٹی کی رضتی پر تورد نا آئے گانا۔ جب

ایک دن کے بعد ولیمہ تھا۔ ولیمہ ہمارے گھر میں ہوا۔مردوں کا انتظام میونیل ہال میں کیا گیا جبکہ خوا تنین کے لیے گھر میں انتظام تھا۔

ماروی اورشرجیل بہت خوش ہیں۔ مجھے بہو کی صورت میں ایک بنی، دوست اور تم گسار ساتھی مل گئی۔ ہم سب بہت خوش ہیں ۔ ماروی بہت مل گئی۔ ہم سب بہت خوش ہیں ۔ ماروی بہت سلیقہ شعار جات و جوبند اور ہر فن مولا ہے۔ (ہماری طرح ہا ..... ہا ..... ہا ہیں کی ۔

شرجیل ہمارے انتخاب پر نازال ہے۔ ماروی بہت مسرور ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ محبت اور پیادسب کے ماثین قائم رہے۔ اللہ پاک نیک اور صالح اولا دے۔ آؤازے۔ (آمین)



رضوانه پرنس کانیاشا مکارناول

إك في موري شائع موكيا ب

عبت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور بدگمانی کی آگ جوڑک اٹھے تو سب پچھے جل کرجسم ہو جاتا ہے۔

ایے بی ٹو مع بھرتے رشتوں کی یہ کہانی آپ کواپی سے میں جکڑ لے گ اوراس کا اینڈ آپ کوششدر کردے گا۔ میست صرف 350روپے

ا تاول ملنے سے بیج: (ویکم بک پورٹ مین اردوبازارکراچی) (فرید پبلشرز مین اردوبازارکراچی) (اشرف بک ایجنسی ٔ اقبال روژ ، کمینی چوک راولینڈی) (خزینه علم وادب ٔ الکریم مارکیٹ اردوبازار ٰلا ہور) (علم وعرفان پبلشرز ٔ الجمد مارکیٹ اردوبازار ٔلا ہور) (علی میاں پبلیکیشنز عزیز مارکیٹ اردوبازار ٰلا ہور)

ووشيزه 34

READING

## The state of the s

## West Boury

### اساءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جوابیخا ندر بہت سارے دکھ سکھاور کامیابی کے رازینہاں رکھتی ہیں



بولی تھیں۔

وہ آن ہے پھلا اپنی پریشانی کیسے چھپاسکتی تھی۔فورا ہی اُن کے کا ندھے کے لگ کر آنسو بہانے لگی۔مگر منہ ہے کچھ بول کر نددی۔

''ارے بٹیا۔۔۔۔ کیوں رونے لگیں۔ ابھی بیکارڈ آیا تو تو اتنا خوش تھی پھر یکلخت کیا ہوا کہ یوں چہرہ ہی اُتر گیا؟''وہ ان کے پاس سے اُٹھی اور واز میں رکھے پھول پھرے تر تیب سے رکھنے گئی۔

'' میجونہیں ہوا بوا! بس وہ میری ایک فرینڈ مجھے ہے بہت زیادہ ناراض ہے۔''وہ اتنا بول کر واپس صوفے پر آئینھی۔

'' ائے ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔تم نے تو میرا کلیجہ ہی جلتے تو سے پرر کھ دیا تھا۔ بٹیا! دیکھ لینا کسی دن اس طرح کے تمہارے واو ملے سے میں مروں گی بس ..... پھرتم رہنا موج مستی میں کم اور دیکھوں گی کہ پھرتم کسے ڈراتی ہو۔''

"بوااللہ نہ کرے کہ خدا آپ کواپنے پاس بلالے۔ ارے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔" گوری نے ستر سالہ بوا کود کچھ کر حجث سے نکڑا اچھالا اور مسکرانے گئی۔ "د ہاں یہی کوئی سولہ برس کی بالی عمریا ہوگی بوا کی۔" کاتفریب گزشته دی Best Style Awards

اس سے منعقد کی جارہی تھی۔ گوری ناتھا خان کا خواب

آج پورا ہونے جارہا تھا۔ اُس نے تو اِس ایک خواب

دیکھا تھا لیکن اُسے کیا خبرتھی کہ وہ ایک دن خودخوا تین کا خواب بن جائے گی۔ وقت پلنتے دیر تو نہیں گئی تو بھلا وقت سے آگے کون جاسکتا ہے اور وقت کس کے سریز ہما بھا وے کون جاسکتا ہے اور وقت کس کے سریز ہما بھا وے کون جانے۔ گوری ناتھا خان کا شار بھی اُن ہی شخصیات بیس ہوتا تھا۔ وہ ہاتھوں بیس تقریب کا انویٹیشن کارڈ پکڑے مسلسل کارڈ پر این کی جارہی گئی ہے وار کی جانہی گئی ہے وار اُس کی جانہی گئی ہیں جذب ہور ہے تھے۔ اچا تک موبائل کی بیل بی اور دوسری جانب سے آئی آ واز اُس کے مات کو گئیوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو ماتھے کی شکنوں پر جال بناتے ، بنا رہے تھے کہ اُس کو تھے ہے ماتھاں دیا۔

'' کس کا فون تھا؟ کیا ہوا بٹیا؟ کس سے یا تیں کررہی محسی'' چندا بوا فورا ہی اُس کے قریب آگئی تھیں۔ '' بیتمہارے چیرے کو کیا ہوا ہے؟ ارے بات کیا ہے بھی ہو۔ خیر تو ہے ہوئے ایک اپنی پریشان لگ رہی ہو۔ خیر تو ہے

Section

اجا تک سے علی شان کمرے میں شمودار ہوا اور کوری کا سے کھڑی ہوگئے۔

ورد تم بهت بدمعاش به وبولا أس دن جوشام كوكها تقا کے باہر جارہے ہوتو ایک چھٹا تک سری لنکا کی چھالیداور سانجی پان آ دھا پاؤلا دینا مگرناں جھٹی۔''بوانے کا نوں کو

" ارے میری پیاری ڈارلنگ بوا! بس آج میں آ دها يادٌ جهاليداورايك يادُ ساچى يان آپ كولادول گا۔'' علی شان نے بوائے گلے میں بازو حمائل کیے۔ انہوں نے چھکے ہے اُس کے ہاتھ دور کردیے۔

'' اے بس بس رہنے دوایئے منہ دیکھے کے جاؤ چو تحلے..... بم كو بىۋا يا چلے گا جب بالى عمريا والى كوسول باز وقبرستان لے جارے ہوں گے۔''

' دیوابس بھی کریں نال ..... ہروفت مرنے مارنے کی با تیں کرنا اچھا لگتا ہے کیا؟" گوری نے بوا کوخاموش کرایااوراہے کمرے کی جانب چل دی۔

ر با موا؟" "کیا موا؟" ''وه ...... ديمونا - كيب بال لهرار بي ہے۔'' تدلیم شان نے اُس کی اشارہ کرتی اُنظی کی ست ویکھا تھا۔اُس کے چہرے کے تاثرات جائجے اور پھر مختذب لبحيين يوجها

" بواكيا تفاآ خر\_ "سورياكے منہ سے زيادہ الفاظ نه تکل سکے بس واش روم کی طرف ہی اشارہ کرتی رہی۔ "آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہوہ چڑیل بہال

"واث ربش يارا كيا بكواس ہے۔كہاں ہے كورى؟ تم ہروفت اسے کیوں سوچتی ہو؟"

' میں سوچتی نہیں ہوں ندیم! وہ خود بخو داینے بال لے کرمیرے سامنے آجاتی ہے۔ بجھے کہتی ہے کہ میں آ کئی ہوں میں زندہ تبیں چھوڑوں گی تنہیں۔ میں تبین چھوڑوں کی مہیں۔'' وہ کہتی جارہی تھی اور ندیم شان سن سُن کر ہلکان ہوتا جار ہا تھا۔ اور پھر وہ چپ ہوگئی اور سر جھکا کرائینے ہاتھوں کو گھور نے لگی۔

علاقا على المحداور ..... " نديم كى بات يرأس في Regulon

اٹھا کرشکوہ کناں نگاہوں ہے اُسے دیکھااور پھر تیزی

ندیم نے اُسے روکا نہیں۔ایک ایک سٹرھی اتر تے ہوئے سوبرا کولگا کہ وہ یا تال میں اُنزیر ہی ہے۔ آتھوں میں گوری کاعکس تھہرا تھا اور اِ کلا بے کا گولہ خلق میں پھش كرسار ب الفاظ كو نكي بهر ب كر كميا تھا۔

أس نے بلٹ کر چھیے دیکھا کہ شاید ندیم شان اُس کے چھے آیا ہو ..... مگر ..... اُس کے چھے ساٹا ناج رہا تھا۔اس کی امید بھی دم تؤڑگئے۔آج پھراُے لگا تھا کہ سب کھے ہار کی ہو۔اس نے اسے بالوں کو ہاتھ لگایا تولگا جیسے بیزم زم سلی بال نہ ہوں بلکہ برق بھری تاریں ہوں اور آج میں تاریس اے زندگی کی بازی بارنے میں معاون ثابت ہونے دالی مول۔ ☆.....☆

اكثمادت ہرائے ٹاید جوير سے اس سی جی سٹر صیاں چڑ کھتے اُتر نتے ہوئے جوتوں کی دھک بجتی ہے سرمیں کونے کھیدروں میں کھڑے لوگوں کی سر گوشیاں

سنتنابون بتفي سازشیں پہنے ہوئے کا لےلباد ہے سرتک اڑتی ہیں ..... بھو تیا محلوں میں اڑا کرتی ہیں جگادر یں عصے

إك كل ہے شايد ..... ساز کے تاریختے ہیں فسوں میں کوئی کھول کے آ تھے بیتاں بلکوں کی جھیکا کے بلاتا ہے سی کو! چو لیے جلتے ہیں تو مہلی ہوئی گندم کے دھوئیں میں

کھڑ کیاں کھول کے چھے چہرے بچھے دیکھتے ہیں اورسنتے ہیں،جوہیں سوچتاہوں ایک مٹی کا گھرہے اک گلی ہے جونقط گھومتی ہی رہتی ہے شهر ہے کوئی ، مرے سرمیں بسا ہے شاید .....

بہت عرصہ میں کرزرا، بس میں کوئی یا بچ برس مہلے کی بات ہے۔ وہ بھی گاؤں کی البزشیار کی طرح گھڑا سر پر کے پانی بھرنے جارہی تھی۔ اُس کے گاؤں میں ڈاکومینٹری فلم بنانے کے لیے چھالوگ اینے ساز وسامان سمیت آئے تھے۔ایک بہت کریس فل می خانون جیزتی شرک پہنے سر پر اسکارف کیلئے پانی تھرنے والی دوشیزاؤں کے پاس کھڑی مختلف سوالات کررہی تھیں۔ جب وہ اپنی دھن میں مکن اپنا کھڑا بھرنے لگی تو خاتون کی تگاہ خود بخو داس کے رہیمی سیاہ چمکدار بالوں کی طرف الهمي تو أن زلفول ميں كھوكر جيسے رستہ ہى بھول گئی۔ " واؤ! لگناميس ہے بياري گاؤں كى ہے۔" أس نے دل میں کہااورائس کی ساد کی پرقربان ہوتی اُس کے ' ہیلو! بیوٹی کوئن!'' اُس خانون کے پکارنے پروہ بھیک کر سی ہوتی۔ " کیا ہوالرکی ایوں ڈررہی ہو۔ میں تم سے بات كرناها مى مول-" جای ہوں۔ اُس نے اُس خانون کی طرف دیکھااور گھڑا سائیڈ پرر کھ دیا۔ اور ململ طور پراس کی طرف متوجہ ہوگئی۔ '' جی یا جی!'' اُس کی سادگی نے خوش بخت کومتار م "كهال رئتي مو-" "باجى بس يبيل قريب بى ميرا كمرب-"روهي للهي مو!" " ٹرل تک پڑھاہے باجی۔" "اورآ مے کیوں میں پڑھا؟ " باجی! بہت ہے اتا مارے کیے۔" وہ نرم مسكرابث سجائے بولی هي-'' تم گاؤں کی نہیں لگتی ہو؟''خوش بخت کے منہ ہے نكل ہى كيا۔اس بات كے جواب ميں وہ چھرے مسكالي كيسى مسكرا به في دل موه لينے والى ، پقرول ميں

'بالکل باجی! شوق ہے آئیں۔آپ ایسا کریں۔ فارغ ہوکر' قمری منیار' کا گھر کسی ہے بھی پوچھ لیس، وہ آپ کو بتادیں گے۔ باجی آنا ضرور! میں انتظار کررہی ہوں '' بیر کہہ کر وہ گھڑاا ٹھائے اپنے گھر کی طرف چل دی اورخوش بخت اُس کی پنڈلیوں تک آئی ریشمی چمکدار زلفوں کودیکھتی رہ گئی۔

" کی بندیا" مری منیار نے بنی کوخوشی خوشی گھڑا چوکی برر کھتے و بکھا تو ہو جہ بیٹھا کیونکہ آج کا دن کوئی عام دن نہ لگتا تھا۔ بندیا کی آئی کھوں میں خوش کن اُ جالا بھیلا تھا۔ جیسے وہ کسی جوش ہے اپنی قسمت کا حال من کرآئی ہواوراس نے کہا ہوکہ تیری قسمت میں اچھا دور شروع ہوا جا جتا ہے۔ جا اور اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری

" برى خوش لك راى ہے بينى؟" آخروه لوچھاى

بیست الله بابا بابا آج شہرے ایک بابی آئی ہے۔ پھوٹ پرلوگوں کے اعرواد لے رہی ہے۔ بابی نے مجھے این باس بلابااور کہتی ہے تیرے گھر آؤک گی۔ بتابابا! کیا میں فوش نہ ہوؤں ۔ بابامہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں اوراگر رحمت خود راستہ روک کر بولے کہ میں تیرے گھر آؤل تو۔۔۔۔۔''

'"تُوتُوجھلے ہے!''

بابا! میرے لائف بوائے شیمپو کے ساشے لائے نا۔'' '' ہاں ہاں پُٹر! میں پوری ایک چھٹری لے آیا '''

''بابا! تم بشمیو کی ازی کوچیزی کیوں کہتے ہو۔'' '' ارب بھی! دکا ندار بھی اِس کولڈ لائف بوائے لڑی کوچیزی ہی کہتا ہے۔ مجھی کہنا .....''

ری و پررس بہاہے کی میں است اور میں ہوائے شیمیو کی الدی سارے فیمٹری ہوئے کہا اور تیری لائف بوائے شیمیو کی اور تیری الائف بوائے شیمیو کی اور تیری منیار نے اس کے ہاتھ میں شاپر سے نکال کر لائف بوائے شیمیو کے ساشوں کی 24 ساشے والی لائ و رے دی۔ جسے یا کر بندیا کی خوشی و یدنی تھی۔

ن و این دامش کااظهار کری دیا۔

Section

دراڑ ڈال دینے دالی۔ '' میں تمہارے گھر آنا جاہتی ہوں۔'' خوش بخت

خوش بخت اپنی تیم کو Stay کرائے کا کہہ کر قمری منیار کے گھر چلی آئی تھی۔ اُس کے ساتھ بس اُس کا بھائی تفاجوا س ليم ميں كيمره مين كے فرائض بھى انجام ديتا تھا۔ قمری منیار نے شہری مہمانوں کوعزت سے بٹھایا اور اب صرف بندیا ہی خوش بخت کے پاس موجود تھی۔ بندیائے مہمانوں کے لیے تازہ بٹیرے بھون دیے تھے كهاناا تنالذيذ تفاكه خوش بخنة جيران روكئ هي كئي فائیواسٹار ہوٹلوں سے بڑھ کرTaste قمری منیاری بیٹی

کے ہاتھ میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہوکرخوش بخت نے اپنے برس میں ہاتھ ڈالا اور ایک پانچ ہزار کا نوٹ ٹکال کر بندیا کے باتھ پردھویا۔

''باجی! میکیا ہے؟''بندیا حیران ہوکر ہو لی تھی۔ '' بیتم جیسی پیاری اور نمبر دن لڑکی کے لیے ہماری طرف سے ایک Gift ہے۔'' خوش بخت مسکراتے

" اجي اکسا گفٹ ہے ہے.... میں پہیں لے سکتی۔ آب نے ہماری غربت کا تداق اڑایا ہے۔ ' وہ تن من كرتى أتھ كھڑى موتى-

) اتھ گھڑی ہوئی۔ '''تول ڈاؤن پلیز! ہندیا ہے کیابات کہددی تم نے۔ تم غریب کب ہو ہوئی کوئن! تم کو خدا نے جو حسن کی دولت دی ہے تو بڑے بڑے قارون کا خزاندر کھنے دالے رؤساکے پاس بھی جیس ۔ بیاحساس منزی تم جیسی بیاری الوكى كول مين آياكيے بي إ " خوش بخت في أے

پاس بشمایا۔ دولیکن باجی .....' وہ کچھ کہنے ہی گلی تھی کہ خوش میں کا میں اس کا میں بخت نے اُسے خاموش کرایا اور اُس کی بات کافیح

ہوئے بولی۔ " دیکھوسب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک لڑکی کا سب سے بوا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟" بندیا نے جران تظرول سےخوش بخت کود یکھا۔ "پائيسياجي!"

"ارے بھی! یہ جوتمہارامعصوم حسن ، کورا آ تکھیں ہیں اور سے پیاراسا چرہ۔ بیسب نے کار ہوجاتے اگراس یں اور سے بیاراسا پہرہ۔ بیسب ہے ہور ہوجائے ، روں چہرے کے ساتھ بیرخوبصورت ریشی زلفیں نہ ہوتیں۔ بچ جب میں ساسکتا ہے۔'' حالا افتر ان کی ال نے زائمہ ان سے الوں میں کہا جادہ کیا ہے۔'' خوش بخت جو کئی۔ مناؤ انتہاری ماں نے تمہارے بالوں میں کیا جادو کیا ہے

جوبيات خسين اورتفيس، ملائم كھٹاؤں جیسے ہوگئے ہیں۔'' یہ بات سن کر ایک سامیرسا بندیا کے چرے پر لہرایا۔قری منیارمہمانوں کے استقبال کے بعد جاچکا تھا۔ " باجی! میری مال تبیس ہے۔" یہ کہہ کر اُس کی آ تھوں میں می تیر گئی۔خوش بخت نے اُسے ساتھ لگا کر

"آئی ایم سوری بندیا!" " كوئى بات نہيں يا جي! ميں آپ لوگوں كے ليے حائے بناتی ہوں۔'' وہ اُٹھ کر جانے گلی کیکن خوش بخت

نے اُسے روک دیا۔ دونہیں ہوئی کوئن! پھر بھی .....ہم تمہارے ہاتھ کی چائے بی کرجا نیں گے۔اپنے بالوں کا خیال رکھا کرو۔ سيرتو پير God Gifted بوت تا "

''حبیں باجی! بال تو خدا کاتھنہ ہیں مکر ان کا اصل حسن تکھارنے کے لیے انسان ہی خدا کی دی ہونی عقل کا استعال کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔'' ''کیامطلب ''

''ارے باتی! مطلب بیہ ہے کہ میرے بال پہلے ا پسے نہ تھے۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ بالوں کی آ رائش پر کتناخرج کریجے ہیں۔میرےخوبصورت حسین بالوں کا حسن ہے میرالائف بوائے شیمیو، باجی یقین کریں میں نے تین سال سے مستقل لائف بوائے شیمپو کا استعمال شروع کیا۔تومیرے بال خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دوموہ بالوں كا مسئلہ، بالوں كا روكھا بن اور بالوں کی ہے رونقی سب چھ حتم ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شیمیونہیں کوئی جادو ہے، جو مال سے بردھ کر بالوں کare کرتا ے۔' بندیااپنے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ ''مگر بید لائف بوائے شیمپوتم افورڈ کرلیتی ہو۔'' خوش بخنت کا سوال اس دیبی ماحول اورغربت کے لحاظ ہے فطری تھا۔

"ارے پیاری باجی!سب ہے کم قیت میں،اصل معیار کے ساتھ صرف لائف بوائے شیمیو ہی ہر ایک کی



''مطلب ہے ہے کہ باتی جیب کے حساب ہے ہم ماہ لائف ہوائے شیمیو ہم بہت آسانی ہے افوارڈ کرسکتے ہیں۔ آپ ہمارے گاؤں پر نہ جا ئیں۔ اب اس پسماندہ گاؤں کی ہر ہتی (دکان) پر لائف ہوائے شیمیو موجود ہوگا۔ کیونکہ آج ہی چاچ ہے گاؤں کے دکا نداروں کو کیونکہ آج ہی چاچ ہے کہ دو نمبر شیمیو ہے ہیں آپ مٹی (دکان) پر صرف شیمیو ہی ہے کہ دو نمبر شیمیو ہی اپنی ہٹی (دکان) پر صرف نمبر شیمیو ہی رکھتا ہے۔ جس کی جیب میں تنجائش ہو وہ ہوتل لے لے ورنہ ساشے تو ہے ہی۔ میری جیب میں فیجائش ہو وہ ہوتل لے لے ورنہ ساشے تو ہے ہی۔ میری جیب میں فیجائش میں فیصل سے میں شیمیو ہیں ہوں۔ کی ایک خاص مقد ار موجود ہوتی ہے۔ نہ کم ندزیادہ بالکل میں فیک سواس لیے باجی میں کہتی ہوں۔

لائف بوائے شہر وہٹ۔ ہرایک کی جب میں فٹ۔'' اس نے جوش سے کہا تو خوش بخت مسکرا کررہ گئی۔ اس نے ہرائیک شیمیواستعال کیا تھا۔ امپورٹڈ شیمپو کی بات ہی اور ہوئی ہے کیکن اب سندیا اُسے ایک نئی دنیا دکھا گئی تھی۔ بندیا کے مقالبے میں اُس کے بال سیجھ بھی نہ نتھے۔

پھھی نہ تھے۔ خوش بخت نے لمحول میں ایک بہت بوا فیصلہ کرلیا تفا۔ بلیک ہیئر ہیوٹی ہا ہزئیں اینے گا دُل میں ..... اچا تک ہی ایک نئی ڈاکومینٹری فلم بنانے کامنصوبہ

تخوش بخت بندیا ہے بوے تپاک سے مل کر رخصت ہوئی تھی اور بہت جلداً سے گاؤں میں دوبارہ ملنے کا دعدہ کر گئی تھی۔

☆.....☆ L

آج پورے دو ماہ بعد خوش بخت ایک نے عزم اور کامیا بی کے نئے منصوبوں کے ساتھ بندیا کے گاؤں میں واخل ہو کی تھی ۔قمری منیار سے مل کرسب سے پہلے اُسے اینی آبد کا مقصد بتانا تھا۔

قمری مذیار ہے ملاقات کے بعد خوش بخت نے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں اور کس مقصد کے تحت دوبارہ اس کی دہلیز پر موجود ہے۔ قمری نے سب سے پہلے بندیا ہے پوچھا کہ اُس کی کیا رائے ہے۔ اسکرین پر آ کرگاؤں پوچھا کہ اُس کی کیا رائے ہے۔ اسکرین پر آ کرگاؤں

قمری منیار کھلے ول اور زائن کا انسان تھا۔ بیوی داغ مفارفت و ہے گئی تو بندیا سات سال کی تھی ۔ مگر قمری نے سمسی کے دہاؤ میں آ کر دوسری شادی نہ کی تھی کہ وہ اکیلا اپنی بیٹی کو پال سکتا ہے۔

آئی گھرے وفت اُسے دوراہے پر لے آیا تھا۔ خوش بخت نے بندیا کے ستقبل کی ذمہ داری اُٹھا کرفٹری منیار کی ساری سوچیں اور فکریں ختم کردی تھیں ۔ گر ....وہ کیسے بھول جاتا کہ وہ ایک بن ماں کی بیٹی کا ہاہے ہے۔ ڈاکومینٹری فلم کا نام رکھا گیا تھا۔" لائف ہوائے صا

.....اصلی ہیروں کی گھوج لائے۔'' اس فلم میں مرکزی کردار بندیا ادا کررہی تھی۔ مگر بندیا کااصل نام بینہ تھا۔ وہ تو گوری ناتھا خال تھی اور قمری منیار ..... قمرنا تھا خال تھا۔

ور میں کوش کرنے ہوئے ہے۔ خوش کبخت نے فلم کا آغاز رکیٹمی کالی گھٹاؤں سے بالوں والی گوری کی خوبصورت زلفوں سے ہی کیا تھا۔ تیزی سے کام چاری تھا۔

کا ڈل واکے عجیب عجیب طرح کی باتیں بنارہے تھے۔ ندیم شان جوکہ خوش بخت کا بھائی تھا۔ کیمرہ مین کے فرائش انجام دے رہا تھا۔ جیسے جیسے فلم اختیام کی جانب بڑھ رہی تھی اُس کے دل میں گوری کی محبت کا پودا جڑیں پکڑتا جارہا تھا۔

یہ دنیا بن Materialistic ہوگئ ہے۔ سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسم ہاسمیٰ ہوتے ہیں جیسے خوش بخت .....خوش بخت نے اس گاؤں کی سیرھی سادھی لڑگ کے لیے بہت کچھ سورچ رکھا تھا۔ اس کنول کو وہ پوری دنیا کے سامنے دکھانا چاہتی تھی کہ ابھی خدا بندوں سے ناامید نہیں ہوا۔ بس تھوڑی کے Car بہت کچھ بدل سکتی ہے۔'' بہیں ہوا۔ بس تھوڑی کے Car بہت کچھ بدل سکتی ہے۔''

انٹر بیشن فلم فیسٹیول میں منتخب ہونے والی اس والومیئری فلم نے Best Film کا ابوار ڈ جیت کر کوری کوراتوں رات اسٹار بنادیا تھا۔ آج گوری کا میابی کے مینار پر کھڑی تھی۔ اُسے سب چھ بہت بجیب لگ رہا تھا۔ اُس کا محبت کرنے والا بابا اُس کی اتنی بردی خوشی کو برداشت نہ کر بایا تھا اور جس روز اُسے بین الا تو ای طور پر برداشت نہ کر بایا تھا اور جس روز اُسے بین الا تو ای طور پر سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بین کی آسان جھوتی مراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بین کی آسان جھوتی کو سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بین کی آسان جھوتی

کامیابی کے ساتھ میوسٹر کر گیا تھا۔ والے ایک 50 اور الی سابا سیاباں ہوتم ؟" کیانے سے کامیابی کی میں تھی جا رہ ہ

شرابوروہ بھا مجھڑ بھا بھڑ جل رہی تھی۔ خوش بخت اُس کی چیخ سُن کردوڑی چلی آئی تھی۔ ''کیا ہوا؟ میری جان بتاؤنا ۔۔۔۔کیا بات ہوگئ؟'' خوش بخت کے بیچھے چندا بوا بھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔اُن کے ہاتھ میں دم کیا ہوا پانی کا گلاس تھا اوروہ مسلسل پڑھ پڑھ کر گوری پر پھونک رہی تھیں۔ گوری کی حالت پانی نی کر بحال ہوگئی تھی۔اب وہ بہتر محسوس کررہی تھی۔

" میں ہوں تا تہارے پاس پیلوشایاش! Cheer Up۔" وہ اُسے سینے ہے لگائے ہوئی یولی تھی۔ " دیں تر آگئو سے گائے ہوئی ہولی ہوئی۔

'' بٹیا۔۔۔۔۔تم ڈرکئیں۔ بیدرگاہ کا دھا کہ ہم تمہارے ہاتھ پر ہاندھ رہے ہیں۔انشاء اللہ اللہ کرم کرے گا۔'' چندا بوانے لال دھا گہ اُس کی کلائی پر باندھ دیا تھا۔علی شان بھی منہ بسورتا کمرے میں آگیا تھا۔۔

خوش بخت کے دوہی بھائی ہے۔ ایک علی شان ایک ندیم شان کے۔ ایک علی شان ایک ندیم شان کے۔ ایک علی مفقو دھی۔ ایک کی اس کی اس کی اس کی مفقو دھی۔ ایک کی مفقو دھی۔ کی کہ کار دوائی زندگی کو لکنے والی دیمک شک ہوتا ہے اور سوریا کے اندر شک کا دیمک کھر ہے گھر ہے کر اس کی اور سوریا کے اندر شک کا دیمک کھر ہے گھر ہے کر اس کی روم روم میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ قطر تا ایس ہی تھی اس لیے کیا کرتی ۔ میاں خوبصورت ہوتو ہوی کو لا کھ دھڑ کے ویسے بی گےرہے ہیں۔

جانے کس وفت اُس کی مئیا میں سوت کا پاؤں آ جائے اور از دواجی سنی ڈو بے گئے ۔۔۔۔۔ سوچ پر پہرے ہیں ہوائے بھائے جاسکتے۔ گرسوراندیم کے لاکھ لاکھ یقین دلانے کے باوجود بھی اس خوف سوتن ہے جھٹکارہ نہ پاسکی تھی۔ باوجود بھی اس خوف سوتن ہے جھٹکارہ نہ پاسکی تھی۔ سور ابھی کم حسین نہھی مگرندیم شان کے آ گے اُس کا حسن دب جاتا تھا اور بس وہ اپنے احساس کمتری میں بہتلا ایک جانب ہوجاتی اور اُس کا بی چاہتا کہ وہ ندیم شان کوا بی تھی میں بند کر لے۔

وہ بیہ نہ جانتی تھی کہ تھی زیادہ در بندر ہے تو تنفس کی کہ تھی انہاں کی جان لیے لیتی ہے اور محبت کو ہر دم تازہ آ کمی انسان کی جان لیے لیتی ہے اور محبت کو ہر دم تازہ آ آسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جو محبت کے حسن کو قائم رکھتی ہے اور محبت کا پھول ہر دم اپنی مہکار سے تروتازگی اور فرحت پخشار ہتا ہے۔ کوری کو Life Buoy Diamond Girly کے لقب سے پکارا گیا تھا۔ کیسی انہونی تھی کہ اس خوشی نے اُسے عظیم دکھ سے بھی دوجار کردیا تھا۔ مال کے بعد اس کا واحد سہارا اُس کا باپ ، اس کا بابل اُسے بھری دنیا میں تنہا جھوڑ گیا تھا۔

ایسے موقع پر جب گوری اپنے آپ کو تنہا محسوس کررہی تھی ،خوش بخت نے اُسے بڑھ کر تھام لیا تھا۔اب وہ مکمل طور پرخوش بخت کے اختیار بیس تھی۔ وہی اس کی سر پرستی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔

\$.....\$

رات جب وہ بستر پرلیٹی تو جانے کہاں سے اماں اور باباخواب میں آ گئے۔

وہ پائی ہے بھرام نکا اٹھائے بھٹکل گھر ہیں داخل ہوئی تھی۔سات برس کی عمرہی کیا ہوئی ہے۔گھر کچا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اُس نے سامنے جار پائی پر پڑی تڑ بتی ہوئی ماں کو دیکھا تھا۔اوراس حالت میں اُسے تڑ بتاد کھے کراُس کے جواس معطل ہو گئے تھے۔ میں اُسے تڑ بتاد کھے کراُس کے جواس معطل ہو گئے تھے۔ میں اُسے تڑ بتاد کھے کراُس کے جواس معطل ہو گئے تھے۔

ناک چینوں سے کیے درود بوار بل گئے۔ آس پڑوں والے جمع ہو گئے گرنور فاطمہ درد کی شدت سے بے حال تھی۔ اچا تک ہی اپنڈ کس کے درد نے اُسے اُدھ مؤا کردیا تھا۔ گاؤں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ چھکڑا گاڑی میں بیٹھ کرتو اچھے سے اچھا مریض بھی اپنی موت کو دعوت دے دیتا ہے۔ تو بھلا تر پی بلکی نور فاطمہ کیسے زندگی کا گو ہریا سکتی تھی۔

قرشہر کے گئے نکل گیا تھا۔ شام کے دیوں میں روشن کی رمق جاگی تو قمر کی واپسی ہوئی تھی۔ گر..... یہ یسی اُداس اجڑی شام تھی۔جس میں دن کی تھکن اُتر رہی تھی۔ رات کے اندھیرے شام کو دیوں کو کھارے تھے۔ اندھیرا اور گہرا ہوتا جارہا تھا اور پھر جلد ہی قمر پر اس بھیا تک عفریت کی حقیقت واضح ہوگئی۔

رساں پیساوں ہوں۔ نورفاطمہاس کی اور گوری کی زندگی ہے اپنی روشنی کا دیادوگرز بین کے اندرروشن کرنے کو لے گئی تھی۔ ایا!امال!!" وہ چنخ مارکر اٹھی تھی۔

Section

دوسرا بھائی علی شان بھی بچیس برس کا تھااور بی ایس ی فائنل کا ایگزام دے کرمیڈیکل کے شعبے پراحسان طیم کرنے جارہاتھا۔

نديم جتنا سوبر، برد بارتفاعلی شان اتنا ہی چلبلا اور

ندیم شان نے جب میلی بار گوری عرف بندیا کو دیکھا تو اُس کے چکیلے بال اُسے اپنی زلفِ گرہ گیرکا اسیر بنا گئے تھے۔وہ جاہ کربھی ان تھنیری زلفوں کی قیدے نہ نے پایا تھا۔ سوریا سے شادی، اس کو زندگی کا بھیا تک ہے لگنے لگا تھا۔ اس سے وہ گھر والوں کے آ گے مجبور تھا۔ شادی مجبوری تبیس می کیونکه أے جبیں معلوم تفا کے سورا کی شکی عادت اُس کی زندگی عذاب بناوے کی ۔ مگراب وہ سوریا ہے فرار حابتا تھا۔ وہ اس کی تھانیدار خصلت کو نا پیند کرتا تھا۔ اُس نے جو فیصلہ گوری کو دیکھ کر کیا تھا۔ أس يرحملي عامه يهنانے كا وفت قريب آ رہا تھا۔اب وہ سورا کو جیل نہیں رہا تھا بلک اُس سے جان خھٹرانے کے کیےون کن رہاتھا۔

يهاژوں کی تجھاؤں میں نسى نے جنتو جلا كے رکھی تھی اورا نظار کے کیے ہے کی انتہامٹا کے رکھی تھی

عبادتیں تراشیں پھروں پر اور گھر بنالیے خیال کی یناہ کے کیے

بس إك اميد كے گناہ کے ليے آج بہت اہمEven تھا۔خوش بخت کی فلم کو ہیٹ ڈ اکومینٹری فلم کا ایوارڈ مل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی آیک لا کھ ڈالر کا کیش پرائز بھی تفا۔خوش بخت نے کیش پرائز اہے اور گوری کے ساتھ ففٹی ففٹی بانٹ لیا تھا۔ " كورى .... تم ملنے والى اس رقم كاكيا كروكى -"

خوش بخت نے دلار سے یو چھاتھا۔ " باجي! ميں اس رقم ہے اپنے گاؤں ميں بيلتھ سينشر تعمیر کراؤں کی تا کہ صحت کا حصول ہرانسان کے لیے اُس کی وسٹرس میں ہو۔ کسی اور کو گوری کی مال اور باپ کی اور کو گوری کی مال اور باپ کی اور کو گوری کی مال اور باپ کی اور سپولیات میسر نہ ہوتے کی صورت

Section

میں موت کو کیلے نہ لگانا پڑے۔'' بیہ کہد کر گوری چھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چندا بوا اور علی شان بھی اُسے جیپ كرانے لگے تھے۔

'' گوری بٹیا.....اللہ خیر کرے، تیری پیخواہش بھی ضرور بوري موكى \_ تو بس جي جهونانه كريٹيا يو است ميں ہال کمرے کا دروازہ دھا کے سے کھلا اورسوسیانسی طوفان كى طرح كمرے ميں داخل ہوتی۔

" کیا جھتی ہے تُو لیے بالوں والی چڑیل۔میرے میاں کواینے بالوں کے جادو میں پھالس لے کی۔ میں تیرا خون کی جاؤیں گی۔ آ وارہ .....ا ہے گھروں کو چھوڑ کر دوسرول کے کھرول کو خراب کرنے آجاتی ہیں بے غيرت عورتيل-"

اس انآد کے لیے تو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ تہ ہی بھی ی نے ایسا سوچا تھا۔ یہ اچا تک کیا ہوگیا تھا؟ خوش بخت توزین میں کڑی جارہی تھی۔ایسے میں چندا بوانے این حوال بحال کیے۔

"ارے چندا أميري بحي اسور ابٹيا ہوش ميں آؤ۔ کیاواہی تباہی کے جارہی ہو بٹیا ....کیا ہو گیا ہے ایسا کہ تم تو علی علی کرتے ہم پر چڑھ دوڑیں۔'' بوانے سوہرا کو اہے ہاتھوں میں جرا۔

'' خوش آیا! میں اینے میاں کو اِس ناکن کانہیں ہوتے دوں کی۔"سوریاد ہاڑی۔

" ارے بھانی! بات کیا ہے۔ پتا تو چلے۔" علی شان مجھی بول پڑا۔

" يوچھوا ني اس چينتي ہے۔ کيا گھول کر بلار ہي ہے ميرے ميال كو .....رات كبدرے تھے كہم دن كن لو\_ میں تہارے ساتھ ہیں روسکتا جلدہی Divorce وے كرجان بخشى كرالول كاراري بناؤات عرصه كاساتهد اس چریل کے آتے ہی برا لکنے لگا۔"اس سے پہلے ک سورامز يد بكواس كرنى خوش بخت بول يزي-" بس سوریا! حتم کرویه ڈرامہ.... میں ندیم سے بات كرول كى \_اور بال ..... آئنده يهال آتے ہوئے دھیان رکھنا کہ بہتمہارا گھر نہیں ہے۔ بیگھر میراہے۔ اور تمہارا گھروہ ہے جس میں تم رہتی ہو۔این کیٹس سکھو۔

میرے بی کھر میں تم نے مجھے ذکیل کرویا۔ اس پیٹیم سکین

بورا بال بقعهُ نور بنا موا نقا- بر چبره روای چک ليے موجود تھا۔ اور أن سب كے درميان كورى ناتھا خان اینے اعتاد کے ساتھ براجمان تھی۔

اب باری ہے بیٹ کر بلک ایوارڈ کی ۔جس کے لیے ہم بہت احترام سے بکاریں گے اپنی ''لائف بوائے ڈائمنڈ گرل' میں '' گوری ناتھا خان' کو ..... پنڈال تالیوں ہے کوج رہاتھا۔ساری لائٹس کے جھما کے گوری پر تھے۔ اس کے ساتھ ہی لائف بوائے شیمیو کے ذریعے گاؤں میں اپنے سیاہ بالوں ہے اجالا کرتے ہوئے گوری کواسکرین پر دکھایا جار ہا تقیا۔ گوری خوش بخت اور ندیم شان كى معيت بين التي يرآنى-

" تَعْيَنَك يُوخُوشُ بَحْتُ آيا! تَعْيِنَك يونِد ثِم ! آ لَى لو ما لَى لائف بوائے ..... تھینک بو لائف بوائے شیمیو! آج میں تہاری ہی وجہ سے اس جگہ کھری موں۔ اگرتم نے موتے تو بيال .... عورى في ايك جيك سائي باللرائ -'' تو پیر بال ندہوئے اور بال ندہوتے تو میں اس ڈاکومینٹری فلم کا حصہ نہ بنتی اور نہ ہی میرا گاؤں ایک بہترین ہاسپلل اے نام کرایا تا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے لائف بوائے سیبو نے میرا اور میرے والدين كانام فخرے بلندكرديا ہے۔ "كمپيئر فے سوال كيا۔ " و گوری جی! آپ کے ہاسپیل کانام کیا ہے۔

"ميرے باسيفل كانام ب Life Buoy Apna Hospital ..... جس طرح لائف بوائے شیمیو سب کی دسترس میں ہوسکتا ہے، اس طرح لائف بوائے ایناماسیفل بھی سب کا ہے۔'

ینڈال تالیوں ہے گونج اٹھا تھا اور اس پُرعزم لڑکی کے اعتماد پر فخر کرر ہاتھا۔ سور اکا آسیب ندیم شان نے کل طلاق کی صورت اتار بھینکا تھا اور آج وہ گوری کا ہاتھ تھاہے مطمئن تھا کہ دونوں کی رضامندی کوخوش بخت نے شادی کے بندھن میں باندھنے کی حامی بھری تھی۔ التيج يرفكي اسكرين يرخوب ڇمك ر ہا تھا۔ ''لائف بوائے .....اصلی ہیروں کی کھوج لائے۔'' \*\*\*\*\*\*

بی برائے الزام لگائے تہمیں شرم ند آئی۔ اب میں ے بیریات بیا تک دہل کہدرہی ہوں کدا گرتم نے اپنا رویہ چینج نہ کیا تو تنہاری کوئی حیثیت ندر ہے کی اور نہ ہی تم ا ہے کھر کا سکون پاسکوگی۔او کے ....اچھی طرح اپنے ز ہن میں بیہ بات بٹھالو.....امید ہے آئندہ تم اپنی حدود كراس نبيس كروگى \_ابتم جاسكتى ہو-آئندہ إس طرح' إس كمريس قدم ركھنے كى تم كوا جازت جيس-" خوش بخت نے فیصلہ کیا اور بغیر بیدد مکھے کہ سوپر اپیر پیختی

باہر جارہی ہے۔ گوری کو لے کرائے مرے میں آ سیں۔ ☆.....☆

گوری نے رقم ملتے ہی علی شان ، ندیم شان اورخوش بخت کی پشت بناہی پر گاؤیں میں ہاسپطل کی تعمیر شروع كرادي تھى فوش بخت كى فلم نے ايوارڈ ياتے ہى كورى کے مشن کی تھیل کا سن کر دیگر این جی اوز کو بھی اس جانب متوجه کرلیا تھا۔ تیزی ہے اسپتال کی تغییر جاری تھی۔ ایک چھوٹا سا منصوبہ اب ایک بہت بڑے یرا جیکٹ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ دن بھی جلد ہی آپہنچا جب اسپتال کا افتتاح ہونا تھا۔

三 Best Style Awards 二 でで了 کیےNominate ہونے کا انوشیشن کارڈ بھی موصول مواتفا۔وہ کارڈ ہاتھوں میں لیےائے آسو بہارہی تھی۔ كل 14 إكست مى اور كورى اين اس باسبطل جيس ظیم مقصد کی تکمیل اور بیٹ ایکٹراایوارڈ کی کامیابی پر آ تھوں میں آنسو لیے اسنے والدین کو یاد کررہی تھی کہ اجا تك بى موبائل بجنے لگا۔

اُس نے موبائل اٹھایا تو دوسری جانب سوریا تھی۔ جواسے برے برے القابات سے توازنی جارہی تھی اوراس کی با تیس س کر گوری کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیلتا جارہا تھا۔ تنگ آ کراس نے مویائل آف كركےصونے يراحِھال ديا تھا۔

أسےاب اپنی دراز زلفوں کولائف بوائے شیمیو۔ مزیدنکھارنا،سنوارنا تھا۔اُس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ بھی ندیم شان کی ہم قدم بن کر، ہم سفر بن کرایے ہاسپلل میں قدم رکھے گی۔ اس کے قدم اسے مرے کی جانب المستعدد الماور على شان مسكرات موئ أس يعزم كو

Section





معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقتیں ، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم ہے، نے سلسلے دارناول کی آ کھویں کڑی

چمن آہتہ آہتہ چلتی بانو آیا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ''ای! ثمر غصے میں تھے۔ بہنی بھی اُن کو بہت زیادہ غصہ آ جا تا ہے۔اگرانہوں نے غصے میں مجھے گھ ے جائے کو کہہ دیا تو اس کا مطلب میں کہ میں سے بچے گھرے نکل جاؤل ۔'' چمن نے بر داشت کی آخری



چوٹی پر بمشکل خود کواڑ کھڑانے ہے روکا اور بہت سکون ہے بات کی ۔ ''ارے تو کیا پیار ہے گھر چھوڑنے کو بولے گا۔ آج تک پیارمحبت میں بھی بھی کسی نے بیوی کوطلاق دی ہے۔ بیآ خری کا م تو غصے میں ہی ہوتا ہے۔ بانو آیا کے نز دیک وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کررہی تھی۔امید وامکانات معدوم دیکھ کرانہوں نے نئے سرے ہے تمرکسی اور اکھاڑے میں اتر کئیں۔ ' طلاق ...... آخری کام؟' چمن نے حق وق ہوکر با نو آپا کی شکل دیجھی ۔ دو کیسہ ہے ت '' پہلی باتیں کررہی ہیں۔ جو پچھآپ چاہتی ہیں، وہ ثمر کی خواہش ہر گزنہیں ہے۔ وہ اکثر غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں مگرسوری بھی کر لیتے ہیں۔'' چمن نے اپنالب ولہجہ بہت مہارت سے کنٹرول کر کے جواب '' بس بی بی!اب وہ دن لد گئے۔ جب خلیلِ خان فاختہ اڑاتے تھے۔اب کوئی سوری ِووری نہیں ہو کی ۔ وہ سن جاتے ہوئے مجھے کہہ گیا ہے کہ شام کو گھر واپس آؤں تو یہ منحوں شکل گھر میں دکھائی نہ دے۔ بہت لحاظ کیا کہ ہاتھ بکڑ کر گھرے یا ہرنہیں نکالا۔ جلو .... نکلو .... میرے بیٹے کو ذکیل کرتی ہے ....اور بھر ا نتظار کرتی ہے کہ وہ اس سے سوری بولے گا۔ارے ابتم ایک ٹانگ پر کھڑی ہوکر معانی مانگواتو بھی وہ تمہاری طرف بلیٹ کرمبیں دیکھے گا۔ یہی سکھایا ہے ماں نے ..... جہاں بیٹھو وہاں حرام لقمہ توڑو۔ جس کی کمائی پر عیش کرتی ہے ای کو گائی دیتے ہے۔'' ۔۔۔'' ہے گائی پر عیش کرتی ہے ای کو گائی دیتے ہے۔'' ۔۔۔'' ہے گائی دیتے ہے۔'' ہے۔'' ہے گائی دیتے ہے۔'' ہے گائی دیتے ہے۔'' ہے گائی دیتے ہے۔'' ہے گائی دیتے ہے۔'' ہے گائی ہے گائی دیتے ہے۔'' ہے۔'' ہے گائی ہے گ آ خرشاہ جی کے تعویذ ، چینی ،اکیک ٹاانگ پر کھڑ ہے ہوکر کیا گیاچا ہے کا م آئی گیا تھا۔ ''امی جان! اس دور ٹیس میہ عام می بات ہے۔ کیا کسی انسان کوکوئی پراہلم' نہیں آ سکتی ؟ بے عیب تو صرف اللہ کی داری سے''

'' خاموش .....اب بے وقوف بنانے کے لئے کوئی اور گھر دیکھو۔اپناعیب چھپانے کے لیے میرے یچے کو ذکیل کرتی ہے۔ ایک تمبر کی مکار ہے ....میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ Ph.D نی ماں کو ير هاؤجا كريشرافت ہے نكل جاؤ\_ثمرنے أكر دھكے دیے تولوگ تماشاد يہيں گے۔ 'پر كہہ كروہ جانے كو

"ابھی میں آپ کے سامنے ان سے بات کرتی ہوں۔اس طرح سے تو نہیں جاؤں گی۔" یہ کہ کراس نے آگے بڑھ کرا پناسیل فون اٹھایا اور شرکا نمبر ڈوائل کرنے گئی۔ بانو آپا تذبذب کی کیفیت میں زک کراس کی طرف دیکھنے لگیں۔ دل انجانے خدشات میں گھرنے لگا۔

"ائے ہے ..... کہیں اس کم بخت کوروک ہی نہ لے۔"

" چین نے نمبر ڈاکل کیا اور سیل کان ہے لگالیا۔ Ring یاس ہور ہی تھی اور ہر Ring یراس کا دل المچیل کرحلق تک آر ہاتھا۔ ٹمرنے کال ریسیونہیں کی ریکارڈ تگ شروع ہوگئی تھی۔

چمن کا ہاتھ یوں گراجیے آخری ضرب پر درخت جڑے اکھڑتا ہے۔ '' و کیچالیا ۔۔۔۔ بی بی ہے۔ بیملائی اور عزت ای میں ہے کہ چپ چاپ نکل جاؤ۔ بس اتنے ہی دن کا دانا

To Download visit rspk.paksociety.com





یانی لکھا تھا یہاں ....اب باپ کے گھر عیش کرو۔ میں کہہ کروہ تو چلتی بنیں ۔ چس پیخر کے بھت کی طرح اپنی جگہ گڑ کررہ گئی۔

بانوآ پانے چن ہے دو د د د وہاتھ کر کے پہلی فرصت میں بیٹی کوفون ملایا اور کا میابی کی خوش خبری سنائی۔ ا فشاں کی تو مارے خوشی کے زبان ہی گنگ ہوگئی۔ جیسے ہی اوسان بحال ہوئے شک و بے بھینی کی کیفیت

'' رہنے دیجیے امی جان! آپ تو ذرا ذرای بات پرخوش اُمید ہوجاتی ہیں۔ پتانہیں بھاتی نے کیا کہا آ پ نے کیا سنا۔ بھائی تو بھائی کے بے دام غلام ہیں ۔سوال ہی بیدائہیں ہوتا کہ وہ اتنی آ سائی سے بھالی کو کھرے جانے کے لیے کہددیں۔''اس کے آخری الفاظ نفرت کی چنگاریوں کا استعارہ تھے۔ '' ارے ۔۔۔۔۔ تیری جان کی تشم افشاں! اللہ نے تمہاری من لی۔ تُو گھر تو آ۔ دوتوں ل کراہے کھرے

با ہر کرتے ہیں۔ ابھی تو ڈھیٹ بٹری بی بیٹھی ہے۔ شرکے گھر آنے سے پہلے پہلے سے کام کرنا ہے۔ ایسانہ ہو وہ گھر آئے اور پیکوئی تعویذیانی میں گھول کر پلاوے اور وہ آبنا فیصلہ بدل ڈالے۔ 'بانو آیا جذبات کی

تندی میں کف اڑائے لکیس \_

' جان کی تشم ۔'افشاں تو حق دق رہ گئی۔وہ جانتی تھی اس کی ماں اس کی جان کی قشم بھی بھی ہے ہے۔ ' جان کی تشم ۔'افشاں تو حق دق رہ گئی۔وہ جانتی تھی اس کی ماں اس کی جان کی قشم بھی بھی ہے۔ مستحصین کھاسکتی ۔اس کی جان توا نشاں میں اعلی رہتی تھی ۔

'' کیا بھائی نے سے کچ فیصلہ شادیا؟''وہ سائے میں تھی۔

'''ارے صاف صاف سے اور کیوں نہ سنائے۔اس نے شو ہر کو وہ ننگی گالی دی ہے۔ جو کوئی بھی غیرت مندمر دبر داشت کر ہی نہیں سکتا۔'' با نوآ پانے اس وکیل کی طرح دلیل دی جوکیس کی پوری تیاری اور شوت کے ساتھ عذالت میں آیا ہو۔

''اگرگالی دی ہے تو بھرواقعی کچھ ہوگیا ہے۔اس کی اتن ہمت کہ میرے بھائی کوگالی دے؟'' "اورآپ اتناصبر کس خوشی میں کررہی ہیں۔ دھکے دے کر گھرہے باہر کیوں نہیں نکالا۔ آپ بھی کچھ زیادہ ہی نرم دل ہیں۔' افشاں تو لفظ گالی سُن کرمزید بحث ومباحثے کی دوکان بڑھا گئی تھی۔اب تو مارے طیش کے اس B.P اشوٹ کرنے لگا تھا۔

جنک فوڈز اور مرج مسالے کھا کھا کہ B.P ہائی کا عارضہ لگالیا تھا۔ ماں کو بتاتی تھی کہ ساس اتنا Stress دیتی ہیں کہ میرا B. P ہائی رہنے لگا ہے۔ اور خدالگتی پیھی کے ساس بہت باوقار و خاموش طبع تھیں۔ تیز طرارا فشاں کو بیجھتے ہی وہ کنارے پر ہوگئی تھیں کہا پنی عزت اپنے ہاتھ۔

''کیا کروں! انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پانچ سال سے ساتھ رہ رہی ہے۔ بذنصیب نے

ا پے پاؤں پرخودکلہاڑی ماری ہے۔'' بانوآ پانے بٹی کی نظر میں اپنی کھو کھلی سا کھ پر مزید کمع چڑھانے کی کوشش کی۔ ''انسانیت ……اسے تو میں آ کر بتاتی ہوں۔ میرے بھائی کوگالی دیتی ہے اور ابھی بھی جم کرخم کھو تک کرمیٹھی ہے۔''



ا فشاں کو سلگانے بھڑ کانے کی کوشش سو فیصد کا میاب جار ہی تھی۔اب وہ اڑان کے لیے پرتول چکی عہدسلیمانی کا وہ جن بن جانے کو جی حیاہتا تھا جو ملکہ ُ سبا کا تخت بلیک جھیکتے میں در ہارسلیمانی میں لے . آ باتھا۔ اس کا بھی جوش اس عالم میں تھا کہ بل میں چمن کو گھر سے یا ہر کر ہے۔ '' امی جان بس میں ابھی آئی ۔اب ساس صاحبہ کو بھی تو رام کرنا ہے ور نہ بیٹے کو دل ہے جوڑ جوڑ کر خبریں دیں کی۔''انشاں نے بے قراری ہے کہا۔ ایک ایک بل شاق گزرر ہاتھا۔ ''اے ..... بیٹا!ای (80) برس کی تو خیر ہے ہور ہی ہیں۔لگتا ہے قیامت کے بوریے یہی سیٹی گی۔ تمہاری دیورانیاں بہت حالاک نکلیں ۔ساس کوتہارے سرلگا کرخودا مریکہ بھاگ کئیں ۔منہوں وہاں عیش میں کررہی ہیں، میری بنی بیٹی خدمتیں کررہی ہے۔

، بیل بیرن میں معاملہ میں حرر ہی ہے۔ ' بیس آ جا دُا جلدی نکلو \_ میں راہ دیکھر ہی ہوں '' میہ کہ کر بانو آ پائے بون بند کر دیا ۔ ' پیر تشنیہ شام سے پہلے پہلے نمٹانا ہے۔ قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیں۔ اُس سے برواجالل کون جوموقع سے فائدہ نہا تھائے۔'' وہ بڑ بڑار ہی تھیں۔

جہن ایک بڑے ہے لیک میں اینے کیڑے اور ضروری چیزیں رکھ رہی گئے۔ بے اولا دی کے طعنے ہے.... ہر وقت کی خدمت کے باوجود ماحول آئے دن مکدر ہوجا تا تھا۔ ا یک مرتبہ جا کر دکھانا تو ہوگا۔ بیآ گ کا دریا تو پارکرنا ہوگا۔ تا کہ بیآ ئے روز کی چج بیج تو بند ہو۔ تمرکو میں ترے د ماغ سے غور وخوض کرنے کا موقع ضرور دینا جا ہے۔

میری رپورٹس ٹھیک ہیں اور مجھے بحرموں کی طرح رہنے پر مجبور کیا جارہا ہے۔ساس کے ہاتھوں ناحق ذلت اٹھانے کے بعد چمن نے بھی ایک جرأت مندانہ فیصلہ بالآ خرکر ہی لیا تھا۔

اس نے ایک بیک میں چند ضروری چیزیں اور پانچ چھے جوڑے کپڑوں کے رکھے تھے اور باقی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تمریر ماہ ایک مخصوص رقم پاکٹ منی کے طور پر دیا کرتا تھا جو جمع ہوتی رہتی تھی لا کھ ڈیڑھ لا کھ نے قریب ہو چکی تھی ، اُس نے وہ اپنے ہینڈ بیک میں ضرور رکھ لی تھی کیونکہ اس قم پراسے کلی اختیار حاصل

ثمر بھی گھر میں کیش رکھتا تھا گیراس نے ثمر کی رقم کوآ نکھاُ ٹھا کربھی نہیں دیکھا تھا۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد وہ کرے سے باہرآئی ہی تھی کہ افشال کی آ واز کانوں میں پڑی۔ اُس کی آ واز سنتے ہی اُس نے كلمه يشكرا داكيا اورايخ برونت فيلے پرمطمئن ہوئی۔اگریہ فیصلہ نہ کرتی تو پچھ بعید نہیں تھا كہ دونوں مال بٹی و ھکے دے کراہے گھرے نکال دینیں۔

اب وہ بڑے بھرم اور دھڑ لے کے ساتھ ان کے حساب سے اس گھر کولات مار کر جار ہی تھی۔ 



بانو آپا جو بینی کی آوازئن کر گرتی پرلی کسرے سے باہر آر ہی تھیں۔ چمن ہے آ منا سامنا ہونے پر اپنی جگہ ٹھٹک گئیں۔ اس اثناء میں افشاں بھی سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب دونوں چمن کی طرف خون آشام نظردں سے دیکھر ہی تھیں۔

''بہت عیش کر لیے ۔۔۔۔۔بس عیش ہی کرنے آئی تھیں ۔ نہ ہمارے کسی کام کی نہ ہمارے بیٹے کے ۔۔۔۔ جو حرام لقمے تو ڈکر جارہی ہو۔۔۔۔زندگی بھریا در کھنا ۔۔۔ہم نے تو گھاٹے کا بیو پارکیا تھا۔آٹھ دس لا کھشا دی پرخر چہ کیا۔ پندر ہ بیں لا کھ میرے بچے نے ان پانچ سالوں میں برباد کیے ہوں گے۔''

'' حجیموڑ ہے ای جان! اب قصیحتم ہو گیا۔ جان جیموٹ کئی ہماری ۔''

افشاں نے اپنی دانست میں تھوڑی بہت انسانیت دکھانے کی کوشش کی۔ چمن نے اتن ہمر پورنشانہ بازی برتلملا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ چند کھے پچھ سوچا پھر بیک فرش پررکھ کراپنا شولڈر بیک کھولا اور دہ پڑیا تکا لی جوسفا کی حودوران بانو آپا کے کمرے سے ملی تھی اور جس میں اس کے کھے ہوئے بال تھے۔ بانو آپا تو چس کے ہاتھوں میں وہ پڑیا دیکھ کرسششدررہ گئیں۔ چند کھول کے لیے اعصاب معطل ضرور ہوئے۔ گرجھو نے اور مکارانسان جنگ کے امکانات پریقین رکھتے ہیں اوراپنے گھوڑے تیارر کھتے ہیں البتہ افشال کی آسکھول میں اُلجھین کے تا رکھتے ہیں البتہ افشال کی آسکھول میں اُلجھین کے تا ٹرات تھے۔ مزید کیا کہنا تھا وہ بھول گئی تھی۔

چن نے پڑیا کھول کر کئے ہوئے بال دونوں کے سامنے کیے۔

'' شگر ہے میں ہے کئے ہوئے بال کسی کا فرمشرک کے اڈے پرنہیں پہنچے اور آپ لوگوں کے ایمان برباد ہونے ہے نیج گئے۔ ورند آپ لوگ تو یمی جھتے کہ آپ کے عاش کا مل بابا کے جاد وہیں اتن طاقت ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ پھر بھی احتیاطاً آپ دونوں ماں بٹی کسی وین متقی پر ہیزگار عالم کے ہاتھ میں دوبارہ اسلام قبول کر تیجے۔'' دنیا کی نعتیں پہیں رہ جا کیں گی۔ ساتھ تو ایمان ہی جائے گا۔'

'' ہائے میری ماں!اتن حالاک،مکارلڑ کی .....ارےافشاں مجھے۔الو(سنبھالو) مبرے تو پاؤں تلے زمین سرک رہی ہے۔ دیکھاتم نے پارلزمیں ہال کٹوا کر پڑیا میں باندھ لائی۔ہمیں ذلیل کرنے کے لیے

اب پیچھوٹے جھوٹے الزام لگائے گی۔''

''ای جان صبر کریں ..... آپ کے صبر کا کھل مل رہا ہے۔گھریاک ہور ہا ہے۔' جمن نے پڑیا دوبارہ ربر بینڈ ہے باندھی اور بیک میں رکھ لی۔

'' حجوب ہے تو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ بیتو آپ انچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کتنا حجوب بول رہی ہوں اور کتنا ہے ۔۔۔۔لیکن جو بے چینی اور بے سکونی میں آپ کو دے کر جار ہی ہوں ۔ یہی آپ کے غلط سام ان کا میں ''

اب یہ کہ کروہ رُک نہیں بیک اُٹھا کر تیزی ہے یا ہرنکل گئی۔

''ارے ۔۔۔۔۔اللہ والی ہمیں سزائیں سُناکر جلی گئی۔ ناشکری ،حرام خور۔ پانچ برس میرے بیٹے کی کمائی پرعیش کیے۔اب بانجھ بنجر دنیا کو یہ پڑیا دکھا دکھا کر بتائے گی کہ بہت مظلوم ہے۔'' بانو آپا دھپ سے صوفے پرکر گئیں اورا پناسر پکڑلیا۔





ا نشال بھی مال کے برابر میں بیٹے گئی اور بہت پیارے ماں کو باز و کے گھیرے میں لے لیا ''ای جان! آپ کوبھی تواحتیاط ہے کام لینا جا ہے تھا۔ یہ پڑیا اُن کے ہاتھ کیے لگ گئی۔ کیا کچن میں کہیں جہپا کررکھی تھی ۔''افشاں بھی اب خاصی متفکر نظر آ رہی تھی ۔ کیونکہ بہر حال طلاق تونہیں ہوئی تھی ۔ یہ کٹے ہوئے بال وہ کسی موقع پرٹمر کو بھی دکھا شکتی تھی اور ثمر ماں ہے بدخن ہوسکتا تھا۔ ''اتی بھی نہیں سٹھیائی۔ مجھے انچھی طرح یا د ہے میں نے اپنے کمرے میں جا کر جسکی میں باند ھے تھے۔ شاہ جی کے آستانے پر گئی تو پتا جلا بیک میں پڑیا ہی نہیں ہے۔' ''اوہ ....اس کا مطلب ہے بیمحتر مہآپ کے کمرے کی تلاشی لیتی رہتی تھیں۔ جہاں کیش رکھتی ہیں وہ ''عرب چیک کر لیجیے۔ یہ جومعصوم شکلیں لیے پھرتے ہیں، یہاندر سے بڑے علامہ ہوتے ہیں۔''افشاں کی

ئی سواسے سوائز ہوئی جارہی تھی۔ ''ایئے ہاں!'' با نوآ یا ہڑ بڑا کر چونک پڑیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئے کے لیے زور لگائے پریشانی سواہے سواتر ہوئی جارہی تھی۔

''ارے پانٹی لا کھے او پرمیری الماری میں پڑنے ہیں۔کمبخت کہیں ہاتھے نہ دکھا گئی ہو۔''افشاں نے

مربیت ہیں۔ ''اف .....امی جان ....ا تناکیش گھر میں رکھنے کی کیا تنگ ہے۔آ پ کا تو بنک میں ا کا ؤنٹ ہے۔'' ''ارے ا کا وَ نٹ تو شمر کی نظر میں رہتا ہے۔گھر کے مرد دن پراپنے رازنہیں کھولتے ۔ پتا چل جائے تو لا پرواہوجائے ہیں کہ چلو کھر میں بیسے پڑے ہیں۔

ا پنا گنوا کرمنگنوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔گھر توعورت نے چلانا ہوتا ہے۔'' ہانو آیانے لگے ہاتھوں بنٹی کو TIP بھی دے دی۔

''ای جان جوآج کل کے حالات ہیں کون اتنا کیش گھر میں رکھتا ہے۔ آج کل تو کیش لینا مسئلہ ہی مبين جكه جكه A.T.M.

افشاں کوشدید تشم کی پریشانی نے آلیا تھا۔جوسکون چمن کے چلے جانے کے بعد %100 ملنے کا یقین تھا وہ محبوب کے اُس محبت نامے کی طرح ہوا میں اڑر ہاتھا جوچیپ کر کہنج میں پڑھتے پڑھتے اچا تک آنے والے تیز جھو کے میں ہاتھ سے نکل گیا ہو۔اور عالم سراہیمکی میں دوڑ دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کی جارہی ہو۔ " نا با با نا..... A.T.M تو بھی نہ جاؤں۔ پیسے لے کر باہر نکلوتو پتا چلا کوئی پستول تانے کھڑا ہے۔ A.T.M سے تو کام چلانے کے لیے پانچ دی ہزار نکالتے ہیں۔ پانچ دی ہزار روڈوں پر پڑے ال رہ

بانوآیا کو بنی کےمشورے شاق گزررہے تھے۔جوان کی جمع پونجی کے دریے ہوگئی تھی۔اس گھڑی کو کوس رہی تھیں جب ان کے منہ سے بیراز کی بات پھل گئی تھی۔ " تصدفتم كرو! اب بيسوچو بھائى كودوسرى شادى كے ليے كيے راضى كرنا ہے؟ وجيهہ كے كھر جاكرش سمن او کہیں اس کا رشتہ تو یکانہیں ہوگیا۔'' با نوآیانے کمال ہوشیاری سے بیٹی کا ذہن و دسری طرف لگانے کی کوشش کی تا کہ ان کے پانچ لاکھ سے تو اس کا ذہن ہے۔





''الله نه کرے! وجیہہ میں تو میری جان انکی ہوئی ہے۔اللہ نے جاہاتو وہی میری بھا لی ہے گی۔بس ایک ہارثمر بھائی اسے دیکھے لیس ۔ پھر دیکھیے گا۔زندگی بھرکسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے۔'' '' تمہارے منہ میں تھی شکر۔سدا سہا گن رہو۔سات بیٹوں کا منہ دھلاؤ۔الٹدگرم ہوا ہے بچائے۔ '' میری بنی کے دشمن نا مراد ہوں۔''

بانوآیانے افشال کی پیشانی چوم کردعاؤں کے پھول برسانا شروع کردیے۔حالانکہ د ماغ میں سوئی ا تکی ہوئی تھی کہ پڑیا جس کے ہاتھ کیسے لگی .....تشویش تواپن جمع پونجی چیک کرنے کی بھی لاحق ہو چکی تھی تکرینی کے سامنے 100 پہای کے ہزار دن نوٹ گننا مناسب تہیں تھا۔ پجیس ،تمیں ہزار تو دی دی ا در ہیں ہیں کے نوٹ بھی ہوں گے۔اچھا خاصا کا م تھا کمرہ بندکر کے تسلی ہے کرنے والا۔

ا يمن خود كو بمشكل كينيني گيث تك آ كي تقى \_

ا می ہی آئی ہوں گی اور کون آ سکتا ہے۔ وہ گیٹ کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مگر چمن کوسامنے دیکھے کر اس کی خوشی کی کوئی انتہاند رہی۔

بے زار کن تنہائی دوست جیسی بہن کی آ مرس میں ایک خوشگوار جھو نکے کی طرح تھی۔ اپنی بے یا یاں خوتی کی کیفیت ہیں اس نے چمن کا چہرہ غور سے دیکھنے کی کوشش نہیں گی ۔

بے کہی کی کیفیت میں مہن کوسا سنے یا کریکدم ہلکی پھلکی ہوگئی۔

بیانسان کی فطرت میں ہے کہ د کھ و پریشانی کی کیفیت میں سرگرانی ہے۔ دوحیار ہوتو کسی بہت ہی اینے و پیارے کو دیکھ کر دل کو ہڑی ڈ ھارس ا درتقویت ملتی ہے۔اس نے بہت سنتی و پنج کے بعدا یمن کے باس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔وہ اس حالت میں میئے جانے کا سوچ کرہی کا نپ اٹھی تھی کہ دل کا سریض باپ معلوم نہیں بینی افتاد سبہ بھی یائے گایانہیں ..... بہنوئی کووہ یقین دلاستی ہے کہ بہن کی حالت کے پیش نظروہ کچھ دن کے لیے اس کے پاس آ گئی ہے۔ درحقیقت اس وقت ایمین کواس کی حقیقی ضرورت بھی تھی۔ ماں باپ مجھی یقینا بیسن کرخوش ہوں گے کہ وہ بہن کی مدو کرنے پہنچ گئی ہے۔ حادثہ اگر چہ بڑا تھا مگر زندگی اس حا دیتے کے ہاتھوں میں رہن مہن رکھی جاسکتی تھی۔جو پڑی تھی اسی میں جینے کی راہ تلاش کرناتھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ زیر دہتی مسکرامسکرا کرا یمن کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بالکل ٹھیک

ہے۔خوش ہے مگر ووسکی اور بڑی بہن تھی۔اے اچا تک جمن کواپنے گھر میں یا کرانیک کھٹک ی تو لگ گئی تھی یکرابھی وہ اس انتہا تک نہیں سوچ سکتی تھی ۔ بات جس انتہا پر پہنچ چکی تھی ۔

'' طبیعت کیسی ہے آیا! ڈاکٹر کے پاس کئی تھیں۔''اس سے پیشتر کہ ایمن اس سے پچھ سوال جواب

کرنی چمن نے ای طرف سے کارروانی کا آغاز کردیا۔

'' الله كاشكر ہے! ذہن كوسكون ہے تو طبیعت بھى بحال ہے۔ يا در كار دبيا بھى پچھا كھڑاا كھڑا سا ہے۔ مریس مجھتی ہوں انہوں نے میری خاطراتنا یکھ تو کیا ہی ہے تال ۔ اب مجھے بھی کچھ برداشت کرنا جاہیے۔' ایمن کی بولتے بولتے سائس پھو لنے لگی تو ایکافت خاموش ہوگئی اور ہانپنے لگی۔ چمن کوایک طرح -ビューでアクレー





''اتنی مشقت اُٹھا کراولا وگوجتم دیا۔ پھر بھی صرف دل دکھانے والے آوازے۔ بیٹیاں بیٹیاں .....کیا بیٹیاں اولا دنہیں ہوتیں ..... جگر کے نکڑ ہے نہیں ہوتیں۔جیتی جاگتی انسان نہیں ہوتیں ..... بیٹا اور بیٹی دونوں میں ایک ہی جیسی Labour ہوتی ہے۔عورت تو تخلیق کے ممل ہے ایک ہی انداز میں گزرتی ہے۔اورموت کی آتھوں میں آتھیں ڈال کر ماں بننے کا شرف حاصل کرتی ہے بینی کی خوش خبری کو بری خبر کی طرح سننے والا مرداین مال کی فر مائش برمرد پیرانہیں ہوتا۔ بیٹی کوجنم دینے ماں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا پُتلا تہیں تر استی بھراولا دکو بیٹے بنی کے الگ الگ خانوں میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے۔ طعنے دینے والی ساس آخرخود کیوں عورت کی شکل میں دنیا میں نمو دار ہوئی۔ بنی ہے بےزارمرداین مال ہے کیوں تہیں کہتا کہتم کیوں عورت ہو؟ اللّٰدوٓآخرت پریفتین ندر کھنے والے لوگ رشتوں پر ، زبین پر ، بوجھ ہوتے ہیں۔خواہ وہ کتنے خضوع و خشوع دین ارگان بجالاتے نظر آئیں ..... دین کابراہِ راست تعلق انسانیت ہے ہے.....اگر انسانیت ہی ناپيد مواته دين کيسا .....؟ چمن ایک گہری سانس لے کرنظریں چراتی ہوئی کھڑی ہوگئی۔ '''اب میں بیہاں ہوں۔ آپ کو کو ئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہوش اور مہ پارہ کو بھی میں خود '' بوی ہمت کی تمہاری ساس نے ......مہن کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی۔'' ا یمن کو چمن کے انداز میں کچھ غیرمعمولی پن محسوس تو ہور ہاتھا مگر وہ کچھ بچھ بیس یار ہی تھی۔شاید پچھ واضح ہونے کے خیال ہے اس نے بیہ جملہ کہا تقاا درساتھ ہی جمن کے تاثر ات دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ '' وقت ہمیشہ ایک سانہیں رہتا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں اورای گوزندگی کہتے ہیں۔ویسے آیا آپ نے ماشاء اللہ گھر بہت اچھی طرح سیٹ کرلیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آ رہی ہے۔ اچھن نے کمال صبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص بات کوعام سابنا دیا۔اب ایمن کوقند رے سلی ہوئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ چمن اس سے پھھیں چھیالی۔ " ہاں ایک کام والی اتفاق ہے بہت اچھی مل گئی ہے۔ ای نے ہی بھیجا ہے۔ گھر کی صفائی بھی کرتی ہے اور میرا بھی بہت خیال کرتی ہے۔ سبزی لینے گئی ہوئی ہے آتی ہوگی۔ ''ایمن کے دل و د ماغ کو مدتوں بعد سکون ملاتھا۔ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی اور بہت خوش بھی۔ '' بیتو بہت ہی اچھا ہو گیا۔کھانا بھی بنالیتی ہے؟'' چین نے ایمن کی طرف دیکھا۔'' میں خود ہی نہیں بنواتی۔ باور کومیرے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہے۔ وہ بھی بھی جنگ فوڈ زنو کھالتے ہیں تکرسالن روٹی بازارے مجھی نہیں لائے۔ پھرسالے میں بھنی سزیوں ہے انہیں چڑہے۔ میں سزیاں بغیریانی کے دم پر بناتی ہوں میک مرج بھی بہت بلکارکھنا ہوتا ہے۔ '' تب ہی تو وہ آپ کے پیچھے چلے آئے۔اتنے نخرے کون اٹھا تا ہے سوائے بیوی کے۔'' چمن نے ایمن کی بات پرزبردسی شکفتگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ Section '' بیوی ہوتی کس لیے ہے۔انسان کھر کے شکھ کے لیے ہی تو شادی کرتا ہے۔ یہاں تو وہ میرا اتنا خیال کرر ہے ہیں ہتم دیکھوگی تو جیران رہ جاؤ گی۔گھر آنے کے بعد مجھے کوئی کا منہیں کرنے دیتے۔گھر پر ہوں تو میں اُٹھ کریالی بھی نہیں چتی ۔''

، ویں ہمت سرشار کیفیت میں بول رہی تھی اور چمن گم صم می اس کی طرف دیکیے رہی تھی۔ ایمی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور ایمن کا وقت واقعی بدل گیا تھا۔ اب جبکہ ڈلیوری کے دن قریب شخے اور ایمن خوش بھی تھی تو وہ کس طرح اسے بتاتی کہ اس کا وقت بھی

مدل گیاہے۔

''آیا میں تھوڑار بسٹ کروں گی۔کام والی کام ختم کر کے چلی جائے ۔ دن میں رات ہوگئی ہے۔
''آیا میں تھوڑار بسٹ کروں گی۔کام والی کام ختم کر کے چلی جائے تو آپ ججھے اٹھا دیجیے گا۔'' چمن کو جیسے کسی گوشئہ عافیت میں چھینے کی جلدی تھی۔ وہ نہیں جا ہتی تھی کہ جلد کچھ آشکار ہوجائے ۔ اس کا ہر وگرام سیتھا کہ ایمن کے گھر جائے گی۔ایمن پر تو اپنی بڑی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ مگر مال کی نظر میں قدرت نے ایسے آلات فٹ کیے ہوتے ہیں کہ وہ دل و دماغ کو کسی ماہر میٹر ریڈر کی طرح ایک فظر میں پڑھ تھی ہوئی ہو۔ کہ ہم جہوئے ہیں کہ وہ دل ورماغ کو کسی ماہر میٹر ریڈر کی طرح ایک فظر میں پڑھ تھی ہوئی ہو۔ کہ ہم بہت تھی ہوئی ہو۔کو نے بنا کرر کھے ہوئے ہیں بس مسالا جیار کرنا ہے۔اٹھوگی تو کھانا تیار ملے گا۔''

☆.....☆.....☆

ثمر بہت اُلجھا اُلجھاساا ہے روٹین کے کام میںمصروف تھا۔ کام میں ربط پیدائبیں ہو پار ہاتھا۔ ہار ہار ذہن گھر کی طرف بلیٹ جاتا تھا۔

بڑی جنگ کے اثر ات بہت تھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ چاروں طرف کام ہی کام نظر آتا ہے۔اور سرا پکڑنا بھی ایسے میں ایک کام ہوتا ہے۔

وہ فائل بند کرے اپنی پنیٹانی انگلیوں ہے دیانے لگا۔ آئیسیں بند تھیں اس لیے شخصے کے یار آتی ہوئی مداکود کھے نہ سکا در ندا پنا فرمن بنانے اور خود کو کمپوز کرنے کی ابتدائی کوشش ضرور کرتا۔ اس لیے نداکی آواز پر بری طرح جو تک پڑا۔ جو شینے کا درواز و نیم واکر کے جھا تک رہی تھی۔
مری طرح جو تک پڑا۔ جو شینے کا درواز و نیم واکر کے جھا تک رہی تھی۔

"مريس اندرآ عتى مول؟"

" ليس !" بادل تخواسته ثمر كوكهنا برا - اوراشار \_ كى منتظرندا حصت اندرآ محى \_





ر.... وہ مجھے آپ ہے آیک بہت ضروری ایڈ دائز جا ہے۔" وہ جہاں تک آگئی ہی وہیں ہے۔ ر. '' پلیز آ ہے تھوڑی دہر بعد تشریف لائیں ۔ اس وقت میں بہت بزی ہول ۔' "مر .... بليز يجي بهت الهمsues ميں \_ كام رك جائے گا۔" ندا ہر طرف ہے ہے نیاز اپنے مسئلے میں اُلجھی کہدر ہی تھی۔ '' پینائہیں ….. آپ ہے کیا کہا ہے۔ جائے اپنا کام سیجیے۔'' شمراب کو یابرس پڑا تھا۔ ندا کھبرا کر دوقندم پیجھے ہے گئی جیسے اے کسی کے خملہ آ ور ہونے کا خطرہ ہو۔خوفز دہ ہرنی کی طرح چند ٹانیے اس نے شمر کی طرف دیکھااور جو فائل آئے ہی کسی گدا گر کے' کا ہے' کی طرح شمر کے سامنے پھیلا وی تھی۔ حجت سینے سے لگا لی شمر نے اب ایک زگا و کا تکلف بھی نہیں کیا۔ جھی نظریں ندا کی والیبی کے قدم دیکھر ہی تھیں ۔ ندا مزید تا خیر کے بغیر بلیٹ گئی ہی ۔ ممر و خالی ہونے کا یقین ہوتے ہی ٹمر نے گھر نو ن ملایا تھا۔Ring پاس ہوئے گئی ساتھ وھڑ کن ہے '' دیکھیے کون اٹھا تا ہے۔امی جان یا چمن!امی جان نے اٹینڈ کرلیا تو ٹھیک .... چمن نے ریسیورا ٹھایا الیم عورت ہے بات کرنے کا کیا فائدہ جو ہروفت عزیت نفس چھن لینے کے دریپہو۔ Ring باس ہوئی کر ہی بالاً خیررابطہ منقطع ہو گیا ۔۔ ہرا درجیرت بال پھیلا کر جار دن اور یرفضاں ہو گئی۔ ا یک مرتبہ ..... دومرتبہ سلامین مرتبہ جمیب می وحشت نے دل کو سمی میں دیوج الیا۔ مجسس کی طاقت کے سامنے تھٹنے فیک کراس نے ہانو آپا کا بیل نمبر ڈ ائل کیا۔ یا نوآ پانے مُندی آ تھھوں ہے Caller کا نام دیکھا پھرا فشاں کی طرف '' ثمر کا ہے۔۔۔۔میرے خیال میں اُس فون پر بھی اُس کی کال آر ہی تھی۔'' '' من لیجے....کیا کہدر ہے ہیں۔''افشاں پھراندیشوں میں کھیلنے لگی۔ ، کہیں چمن سے چھے اپ تو نہیں ہو گیا؟ اور اب ای جان ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے فون کیا " ہیلو .....؟" بانوآیا کی آوازنے اے چوکس کردیا۔ ہے تابی سے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تو لنے کے لیے زاویہ سیٹ کرنے لگی۔جو پھھان کے منہ سے نکلنا تھاا فشاں نے اس کا مول تول کرنا تھا۔ '' خس کم جہاں پاک ،اب تہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئ سے ساری پریشانیاں ختم ..... نے سن کی۔رحم کر دیا ہم پر۔دفعان ہوگئی۔'' '' چلی گئی .....؟'' تمرکوا پنی ہی آ واز بہت اجنبی گئی۔

'' کیا کہدر ہی تقی ؟ '' ثمر نے قطع کلای کی ۔صبر کا یارانہ تھا۔ کوئی بالتو کبوتر أو جانے کی خبر سائے تو کبوتر باز کے حلق سے نوالہ نیچ نہیں اتر تا ..... میتو یا بچ سال کی رفاقت کا ماحاصل تھا۔ " يہي كہ ہم نے اس پر بہت ظلم كيا ہے۔خاص طور پر ميں نے ....ا ہے نااہل بیٹے کے لیے باندھ دیا اس کو۔خدانخو استہ بخشش نہیں ہوگی میری ..... '' سے کہہ رہی تھی ؟'' ثمر کی شریانوں میں جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔افشاں ماں کی پر فارمنس کونظروں ہی نظروں میں سراہ رہی ھی۔ روں کی براہ رہ ماں۔ ''ارے کہا تو بہت کچھ ۔۔۔۔ مجھے تو منہ سے نکالتے بھی شرم آ رہی ہے۔ بس اب مجھ سے پچھا در نہ یو چھو۔۔۔۔۔ بس جو کچھ بھی بولی صافی لگا کہ دہ تو اس گھر سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔'' بانو آپا بولتے بولتے مارے رفت کے خاموش ہولئیں۔

ا فشاں کا بس نہ جلا کہ کوئی ٹرانی ماں کو پکڑا دیتی ۔

'' فیمیک ہے امی جان! بعد میں فون کرتا ہوں ۔ ابھی میٹنگ میں جار ہا ہوں ۔'' اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔اعصاب وصبر دونوں جواب دے گئے تتھے۔

بانو آیائے شکھ کا سانس لیا۔ جب جھوٹ اور آج ہم پلہ ہوں تو گاننے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ گھسان کا رن پڑتا ہے۔ بولتے بولتے اُن کا حلق خشک ہو گیا تھا۔

" پر فلکٹ ..... بہت اچھی طرح بات کی آپ نے۔اب تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ وہ فلطی ہے بھی بھائی ہے بات کریں۔ "انشال کی طمانیت دیدنی تھی۔

'' شکر ہے مالک ….. جان چھوٹی ہماری پر' بانو آیا نے شکرانہ پڑ سا۔افشاں کے چبرے پر بھی اعلیٰ درجه کی طما نیت تھی۔

رربیں کا لیاں دلہن کے جیسی جس کی محبت کی شادی ظالم ساج کا زبر دست مقابلہ کرنے کے بعد ہوتی ہے یا وہ لؤکی جو پہلی مرتبہ ماں بننے سے ممل ہے گزیرتی ہے اور صحت مند خوبصورت بینے کی پیدائش کی خبر سنتی ہے اورخوش خبری سنتے ہی سکون کا سانس لے کرآ سمیس موند لیتی ہے۔

'' پیونہیں یو چھنا جا ہے کہ روتے کیوں ہو؟ اس سوال کا تو سیدھا ساا ورUnderstood جواب

ہوتا ہے کہ صورت ہی الی ہے۔ عمیر نے میل ٹائی کرتے کرتے ندا کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔اس کے چبرے پرشدیدشم کی غم و غصے کی کیفیت تھی۔ بار بارسر جھٹک رہی تھی۔دانتوں سے ناخن چبار ہی تھی۔

'' خاموش ہوجاؤ! ورنہ میں دھاڑیں مار مارکررونا شروع کردوں گی۔'' ندانے انتہائی خوفنا ک قتم کی وهمکی دی۔اس ہے کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ واقعی روکر بھی دکھیا دیتی .....اور دھاڑیں مارنا بھی اس کے لیے مئلة نہیں تھا۔ ایک منٹ کے نوٹس پر فر مائش پوری کرسکتی تھی۔ عمیر نے حصت دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چبرے برز مانے بھرکی بے جارگی طاری کرکے بولا۔ "" میرادل بہت کمزور ہے ذراہاتھ ہاکار کھو۔"





'' تو پھرخاموشی ہے اپنا کام کرو۔''ندا پیاڑ کھا نے کودوڑی۔''خبر دار جو جھے پہلائے کی آھش کی۔'' '' لاحول ولاقو ۃ ..... میں تنہیں اپنی بہن مجھتا ہوں۔ا تنا بے غیرت نہیں ہوں۔تم لہونؤ میں تنہیں اپنی كونى ي جى آئى بنانے كے ليے تيار ہوں۔ '' انگل دپ ہوجاؤ! وہ جواندرایک پراؤڈ انسان بیٹیا ہے۔ اُس نے ابھی کمرے ہے نکالا ہے۔ ہوسکتا ہے تھوڑی در بعد نوکری ہے بھی نکال دیں۔ vivi .....Very VeryCritical " بہت برے طالات بی Situation\_" کر کے بات ہور ہی ہے۔" '' تو کیا آ داب بجالا وَں .....اتن انسلٹ تو صرف کوئی مغروراور بدد ماغ انبیان ہی کرسکتا ہے۔ کیکن پر پنج لوگوں کو سیبیں معلوم کے غرور کا سرنیچا ہوتا ہے۔'' ندانے ایک فائل اٹھا کرزور ہے پیٹی۔ '' ویسے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے تگر خدانخواستہ اس آفس کو خدا جا فظ کہہ کر جائے لگو تو بی تول ذ ریں باس کوضر ورسنا کر جانا۔'' '' صرف مین نبیس .....کھری کھری شنا کر جاؤں گی۔'' میہ کہہ کراس نے آنسو چینے کی کوشش کی تمر دو : اس سرت ا بعمير كو داقعى خاموش مونا پڙا..... كيونكه اب كوئى ايبا بلاسٹ ہوسكتا تھا كە ئىنزول كرنامشكل ہوسكتا عارآ نسوؤں کے قطروں نے من مانی کر ہی ڈالی۔ ندائے عمیرے نظر بیجا کر آنسوصاف کیے۔ جمن ماں کے پاس جانے کے لیے خود کو تیار کررہی تھی ۔ کئی مرتبہ اس کا دل جا ہا ایمن کے محلے لگ کر ا سے آنسو بہائے کہ آتھیں برنے ہے تو بہ کرلیں یکرایمن کی حالت کے پیش نظراور مدتوں بعداس کے چہرے پرسکون دیکھ کراس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔حالانکہ وہ بیسوچ کرایمن کے پاس آئی تھی کہ چند دن اس کی خدمت کرے گی اور اس نے ایمن سے کہہ بھی دیا تھا۔ تمرجیسے ہی شام نے سائے پھیلنا شروع ہوئے نت نے خیالات کی بلغارشروع ہوگئی۔ وہ گھر آ گیا ہوگا۔۔۔۔اس کی نظروں نے چمن کو دیکھنا جا ہا ہوگا۔۔۔۔۔تر سیشایداس سے پہلے ہی اسے بتا دیا گیا ہوگا کہ چہن جا چکی ہے۔ چن کے بغیر کھر کیسالگا ہوگا اس کی روز مرہ کی استعال کی چیز وں کو چھو کر دیکھا ہوگا .....؟ اس کی شادی کی بڑی سی فریم شدہ تصویر کوشاید کچھ کیے گئی با ندھ کر دیکھا ہوا ور ماضی کے پچھے مین مناظرنظروں کے سامنے آگئے ہوں۔ **Downloaded From** ثاير.... rspk.paksociety.com شايد..... شايد..... Specifon

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

محبوں کی بارش میں بہت سا بھیگنے کے بعد بیشا بدء اگر ،مگر بہت نظل کرتا ہے لا ا مرکا نات کے روز ن سے شاید 'اگر' ممکر' کی بلائیں ویدہ نکا کرجھانگتی ہیں۔تو بار باررواں کھڑا ہوجا تا ہے۔ان بلاؤں کی نگاہوں ہے دل شکن لہریں نکلتی ہیں۔ان لہروں میں ایٹمی طافت ہوتی ہے۔ پل پل، لمحه کمحہ ایک ثانیہ تاثر ات واثر ات ہے بھر پور ہوتا ہے۔ شاید اس نے واش روم میں اس کا شاور کیپ بھی اٹھایا ہو جو وہ گرا چھوڑ آئی تھی۔ اُٹھا کر لٹکا یانہیں ہوگا ..... پھی دریاتھ میں لے کردیکھا ہوگا۔ پھر پھی سوچا بھی تو ہوگا۔ '' کیا سوچا ہوگا …؟ بہت انچھی ہے۔ میں نے قضول میں غصہ کیا۔ پڑھی لکھی لڑکی نے پڑھے لکھے '' انسانوں کی طرح ایک بات کی تھی۔ اكروه لسى قابل نه بهوتا تووه يانج سالوں ميں ہزاروں لا كھوں مرتبه كھلكھلا كركيوں ہنستى سنكهمار سححانهتمام كيون كرتي پھول تو رکر کمرے میں سربانے کیوں سجاتی ؟ ملبوس میمن کر کیوں د کھانی سوم ہے مورے پیارے ناشتا بناتے ہوئے کیوں گنگناتی سومرے بسترِ چھوڑتے ہوئے اس کا ہاتھ کیوں دیاتی .....؟ بال کیوں بھیرتی۔ بیساری ادا نیس تو اس عورت میں ہوتی ہیں جوشادی کے بعد بھر پور زندگی گزارتی ہے۔رشتوں اور

تعلقات ہے محفلوظ ہولی ہے۔

کا نوں میں رس گھو کئے والی سرگوشیاں تو وہ مرد کرتا ہے جے اپنی سردائلی پر ناز ہوتا ہے۔

شاید کے بعد پھڑنے آئکھوں میں سوئیاں گھونپ ذیں۔وہ یکدم گھبراگئی۔ اِ دھراُ دھرو یکھا کہیں ایمن تو اس پرنگاہ نہیں رکھے ہوئے۔وہ اپنی حالات کی ماری بہن جس نے بڑے صبر کے بعد شکھ کے دن دیکھے تھے کوکسی بھی صورت میں روحانی و ذہنی ا ذیت ہے نہیں گز ارنا جیا ہتی تھی ۔ ہوسکتا ہے تمر کا فون آئے۔

نه آیا تو .... ایمن سے کچھ چھپانا بھر بہت مشکل ہوجائے گا۔ اسے یادر کے آتے ہی جلے جانا جا ہیے۔ یہ کہدکر کہ وہ صبح صبح آ جائے گی۔ای بہت یا دآ رہی ہیں کئی دنوں سے ملا قات نہیں ہوئی۔ بچیوں کو ہوم ورک کرا دیا تھا۔سالن ایمن نے بنالیا تھا۔اس نے جلدی جلدی جھےساتھ چیا تیاں بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھنیں تھوڑ اسا گرین سلا د بنا کرفر تانج میں رکھ دیا اور یا در کے گھر آتے ہی نکل کھڑئی ہوئی۔ یا در بے جارہ مارے اخلاق کے روکتا ہی رہ گیا۔ یہاں تک کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد خود ڈراپ کر دے

'آ بِ آل ریڈی تھک کرآئے ہیں۔Saturday کوتو ویسے بھی بہت ٹریفک ہوتا ہے۔''اس نے بس پیجواب دیاا درا یمن کوجیران پریشان جھوڑ کرنگل کھڑی ہوئی۔ شام کے تعاقب میں آئی ہوئی رات بہت صبر آز ماتھی ۔ دن تو مصرو فیت میں کٹ جاتا ہے۔





رات کوکیا کریں؟ کھڑگی ہے جھانگیں، تکیون میں مندد ہے کر روائیں۔ بھی یہ یادگریں، بھی وہ یاد کریں .....نماز پڑھیں .....ول کہیں، و ماغ کہیں۔ نماز تو را بطے کا سابقہ ہے۔ راابلہ نہیں تو نماز کیا.....نماز نہیں تو دعا کیا .....دعانہیں تو اُ مید کیا .....امید نہیں تو زندگی کیا۔

اف ....تم سو كر بھى اٹھ گئے ..... ہم سونا ہى بھول گئے۔ پھر كمركسى ، پھر وضوكيا .... يانى ہے كم

پھر ڈائلنگ کی ..... تکنل کا مسئلہ ..... یار بارError .... اللہ نے ضمیر کے ساؤنڈ بکس ہے اپنی آواز

سین کرونداق .....الندگسی پراس کی طافت ہے زیادہ نہیں ڈالٹا شکھنگی ہے شروع ہونے والی رات پھر ایک نے امید پھرے دن پرختم ہوئی ۔ہتھیار گئے ہٹھو نکے ،جھاڑ بو نچھ کی ..... نیاد ل ..... نیامعر که ..... پرانے دعمن .....

شیکے گی دہلیز پرافند مررکھتے ہی اسے سمجھ آگئی کہ اب زندگی کی ادا ئیس بدل گئی ہیں۔ وہ روش معطل ہوئی جس میں ابر کے نورالجد کھل کر ہارش ہوتی تھی اور بادل حجیث جاتے تھے۔ دن میں سورج رات کو جاند

سایں نند کے تیورا درفون کی خاموثی ....عقل مند کواشار ہ گائی ہوتا ہے۔

''ارے بچھ نہ بوجھو کیانہیں کہا۔ جھوٹے جھوٹے الزام لگائے۔ بیوٹی پارلرے بال کٹوا کر پڑیا میں باندھ کرلے آئی۔ دنیا کو دکھا رہی ہے کہ ساس بال کاٹ کر جا دوٹو نے کرتی ہے۔اللہ! بیدن ویکھنے ہے يهل بجهيموت كيول ندآ محى -"

بانوآ پانے رانیں پیٹ کررونے والی شکل بنائی مگرایک آنسونہ نکلا۔

" جادونو نے ....؟" تمرکوجیے بہت زور کا دھیکالگا۔

''اور نہیں تو کیا .....تم پرشرمناک الزام لگا کرائس کا کلیجہ ٹھنڈاتھوڑ اہی ہوا تھا۔ مجھے بھی ذکیل کر کے گئی ہے۔ یقین نہآئے تو افشال ہے پوچھولو۔ بیسب بچھاس نے افشال کے سامنے کہااوراس کو بالوں کو پڑیا دکھائی۔خوب لہرالبرکر۔ارے ہمیں کیا پڑی ہے جو جادوٹونے کرتے پھریں۔ارے جادو کے زور سے ہمیں پوتے مل جاتے تو ہم جادو کرنے والوں کے پاس چلے جاتے۔اتنی ذکت .....ایسے غلیظ الزام ..... خود کئی حرام نہ ہوتو ابھی کچھ کھا کے مرجاؤں۔'' بانو آیائے دو ہے ہے آئکھیں رگڑ کر مگر مچھ کے آنسو

پوچ۔ ''افشال آئی تھی؟ چلی گئ؟'' ثمر کے د ماغ میں ہنڈیا کینے گئی۔ '' میں کیا سمجھتا رہااور وہ کیا نکل ..... میری جان چھڑ کئے والی ماں پراسے گھناؤنے الزام لگا کر گئی۔ میری دوسری شادی کی باتیں میری ادھوری زندگی ہے دکھی ہوکر کرتی تھیں۔اسے اپنی پسندہے بہو بنا کر لائی تھیں۔ ہماری تو نہیں تھی بثمرنے اپنی غمز دہ سسکتی ہوئی ماں پرایک نظر ڈالی۔



'' اگراس نے بیسب پچھ کیا ہے تو اے آپ ہے معانی ما تکنا پڑے گی۔''اس نے ماں کی اشک شوئی کی کوشش کی اور مال کے پہلومیں ڈھے گیا۔ با نوآ یا ہوئق ہوکر ثمر کی شکل دیکھنے لگیں۔

'''وہ ممروہ تو یہاں ہے چکی گئی۔'' وہ منہنا تیں۔

" طلاق لے کرتونہیں گئی۔ ابھی میرے نکاح میں ہے۔" شمرنے اپنی دکھتی پیشانی انگلیوں ہے سلتے ہوئے نٹرھال کہے میں جواب دیا۔

حارول طرف خطرے کے الارم بجنے لکے۔

'' ارے دیر کتنی کتی ہے۔ جپار حرف منہ سے نکالو ..... فارغ کرو ..... جواتنے غرور ہے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ اسے چل کر لینے جاؤ گے؟'' ہا نو آپا کی بیٹری Low ہور ہی تھی۔ ظاہر ہے صبح ہے استعمال ہور ہی تھے۔ یہ سال سے ا تھی۔تبدیلی کے لیے وقفہ در کا رتھا۔

'' میں کیوں جانے لگا۔ وہ خود آئے گی۔'' ثمرنے ای طرح نڈھال کہجے ہیں کہا۔ یا نوآ یا کے سارے کل پرزے کو کڑ کھڑ کے۔

پررے ہر سر طریعے۔ ' نامرا دینے کیا واقعی اُلوکا گوشت اِیکا کر کھلا یا ہے۔اوراس دن میں کہاں تھی؟ میں کیسے نئے گئی....'ان کی روح دانت کیکیار ہی تھی اس کیے ثمر نہ دیکھ سکا۔

''اب نیس آئے گی۔ میرے بینے کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنے والی عورت اب نہیں آئے گی۔ میں تمہاری دوسری شادی کروں گی تم باکپ بنو گے۔ دنیاد کیھے گی اوراس پر تھو تھو کرے گی۔اللہ نے جا ہا تو میرا میما سرخ روہوگا۔خبر داراب اس بانجھ بنجر کے اس گھر میں واپس آئے گی بات نہ کرنا ہے، ورنہ مجھے افیک رہ جائے گا۔''

بانوآ یا کے حواس معطل ہور ہے تھے۔اتی محبت کے بعد انہیں توی امید تھی کہ تمر فورا ہے پیشتر فون ملاکر تین طلاقیں بولے گا .....اور بہت جلدخوشی کے شادیانے بجیں گے۔

شمر کے دلّ میں تو ابھی بھی سخجائش تھی جو با نو آپا کی سمجھ سے بالا ترتھی۔انہوں نے ایک نظر ثمریر ڈ الی

" میں ذراا پی مٹھی بھر دوائیاں بھا تک لول۔ لیگ رہا ہے جیسے میرا B.P ہائی ہور ہا ہے۔ ہائی B.P میں یا تو فالج ہوتا ہے یاا فیک .....کیسی زبان چلار ہی تھی ابھی تک دیاغ کھوم رہا ہے۔'' جاتے جاتے انہوں نے گرتی ہوئی دیوارکوایک دھکااورلگانے کی کوشش کی۔

چمن نے بہت جرومبرے اپنے آنسوؤں کورو کے رکھا تھا۔اے پتاتھاا یمن کے آنسویو تجھتے یو نجھتے ماں نڈھال ہو پھی ہے اور بلٹائی ہوئی بٹی ہے آنسوتو ماں کی روح کے سارے رنگ تھیکے کردیتے ہیں۔ مال جودن رات کی تک ورو کے بعد بڑے پیارے بیٹی کا گھر بساتی ہے۔ بیٹی سے زیادہ خواب ماں کی آنکھوں میں ہے ہوتے ہیں۔ بیسوچ سوچ کرخوش ہوتی ہے۔کلمہ تشکرا داکرتی ہے کہ اس کی بٹی بھی

Section

فطرت کی تمام مبریانیوں ہے سرشار ہوگی۔اس کے ساتھ نوائے تواسیوں کا نضور توا تنا خوش کن ہوتا ہے کہ اس كے سامنے دنيا كے فزانے ليے ہوتے ہیں۔

د نیا کی سب ہے اُواس عورت ..... ماں ہوتی ہے ،جس طرح دنیا کی سب سے زیادہ خوش ہاش عورت

، ں، رہ ہے۔ ماں بننے کے بعداس کی ذات رہن رکھی ہوتی ہے۔ بیچے خوش تو روح تقذیر کے مہاجن سے خود کوآ زاد کرالیتی ہے۔ بیچے اُ داس تو ماں ہے اور عمر بھر کی مہاجن کی قید۔

'' بیٹا! مردتو غصے میں جانے کیا کچھ کہدد ہے ہیں۔

ا یک چپ سوکو ہرانی ہے۔مرد کے غصے کے جواب میں خاموشی عورت کا سب سے طافت ورہتھیا رہوتا ہے۔ بعد میں مردخود ہی نادم ہوتا ہے۔ ذرا ذرای بات پر گھر نہیں جھوڑتے ۔' معطیہ بیکم اس اندا زہیں سمجھا رہی تھیں کہ چمن کسی انتہائی فیصلے کی طرف نہ جانے پائے اور ٹھنڈے د ماغ سے بگڑی بات بنانے کی کوشش سر

ر سے۔ ''ای سے میں اس لیے سامنے ہے ہٹ گئی تا کہ اُن کا عصراُ تر جائے ۔۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔ان کی مال مجھے و چھکے دے کر نکالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی میلپ کے لیے بیٹی کو بھی بلوالیا تھا۔ ای ۔۔۔۔اس گھر میں ، بغیر کسی جرم کے مجھے سزا کا ٹنا پڑر ہی تھی۔ میرے منہ پر تمر کی دوسری شادی کی با تیں ہوتی ہیں۔ مجھے با نجھ مجر کے طعنے دیے جائے ہیں۔''

اب چمن کی آ واز مجرانے لگی۔ وہ ابھی مال نہیں بی تھی۔انسانیت ونرم دلی تو لاشارعورتوں میں ہوتی

....نیمرایک ماں کا کرب دوسرای ماں ہی سجھ عتی ہے۔ چمن نے تو اپنی دکی کیفیت عیال کردی ۔ظلم کی تصویریشی کردی اور عطیہ بیکم پر جوگز ری اس کا ٹھیک تھیک ا دارک چمن تبیس کوئی د وسری ماں ہی کر عتی تھی ۔

عطیہ بیٹم کے لیے یا نجھ بنجر کے الفاظ نیزے کی انی ہے کم نہ تھے جوان کے کلیج میں تر از وہور ہی تھی۔

انبوں نے بے اختیار چمن کا سرا پے سینے سے لگالیا۔

، ہوں ہے۔ سیور ، ماہ سر سپ ہے۔ سیاری ساس نند کرتی تھیں ،ثمر نے تو تم ہے بھی نہیں کہا کہ وہ دوسری شادی '' دوسری شادی کی بات تمہاری ساس نند کرتی تھیں ،ثمر نے تو تم ہے بھی نہیں کہا کہ وہ دوسری شادی ' کرنا چاہتا ہے۔'' عطیبہ بیٹم نے آس بھرے لہجے میں یوں کہا جیسے چاہتی ہوں کہ چمن جلدی ہے کہے کہ جي .... تمرية اليها جھي مبيس كها۔

"ون رات ماں کے منہ ہے بانجھ بنجر کے الفاظ اور دوسری شادی کے تذکرے من کر ہی توبیاتو بہت آئی ے کہ انہوں نے مجھے گھرے جانے کے لیے کہد دیا۔ بیسب ایک تقرابی کی طرح تو ہوا ہے۔اے Processing کہتے ہیں۔ایک ہی بات وقفے وقفے سے سنتے رہیں تو اس کا اثر ایک دن ضرور ہوتا

۔ چن ٹابت کرر بی تھی کہاں نے کسی جذباتی کمھے کے ہاتھوں فکست کھا کرا تنابڑا قدم نہیں اٹھایا۔ عطیہ بیٹم کے دل میں کچھ ہوا۔ سارے وجود میں درد کی ٹیسٹیں اٹھنے لگیں۔ '' بہرحال ……وہ جومرضی کریں ……ہم تو تمہیں بسانے کی بات کریں سے ۔ فی الحال تم خاموثی ہے۔





ہیٹھی رہو۔ پھر میں خود ٹمر سے بات کروں گی۔ا بھی اینے ابوجان کے سامنے کوئی بات نہ کرنا۔ یہی ظاہر کرنا کہ ایمن کی دیکھ بھال کی وجہ ہے تم مجھ دن کے لیے اپنا گھر چھوڑ کرآئی ہو۔''

'' کب تک ..... کتنے دن تک .....ا یک دن تو ابو جان کو پتا جلنا ہی ہے ناں۔ا می آ پے بھی خوش فہمی کو ا ہے دل ہے زکال دیں۔ جادوٹونے ، طعنے تشنے ، کیا میچھ نہیں ہوا۔ ' چمن نے اب بے صبری ہے بات

ا بنی تمام تر صلاحیتوں کے استعال کے بعد بھی جب اپنی ہر بات بے اثر دیکھی تو عطیہ بیگم فکر مند نظر آنے لگیس ۔ انہیں محسوس ہوا کہ معاملہ قابو ہے باہر نظر آر ہا ہے۔ مگر اُ مید ابھی ہمکتے بیچے کی طرح ان کے سینے ہے گی ہوئی تھی۔

با نوآ پاکونوا کیا۔ طرح سے خفقان نے آلیا تھا۔ دل سینے کی کونٹری میں بوں پھڑ پھڑار ہاتھا جیسے پنجر ہے •

پر بدہ ہے۔۔۔ وہ تو سوچ رہی تھیں ان کا پیارا بیٹا آفس ہے آگران کے پاس بیٹھے گے اور خوش خبری سنائے گا کہ اس نے بالا خرچمن کوطلاق دینے کا جھی فیصلہ کرلیا ہے۔

عَرَتُمرِ لَوْ بَہِت بِلَمِرا الحَرا اداس نظر آیا.....امیدوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا.....جس ہے وہ یہی سمجھ یا تیں کہا ہے چمن کا اینظار ہے۔اپنے غصے پر ندامت ہے۔ بیاحساس بہات ہی جان لیوا تھا۔ساری محنت ا کارت جاتی لگ رہی تھی۔

ت جانی لک رہی تھی۔ اب چمن واپس آئی تو ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ پہلے ہے زیادہ تھے ہے بات کرے آگی ۔ گھر پرحکومت کرے گی۔انبیں دیکھ کرمتسخرانہ مسکرائے گی۔اکڑ کر چلے گی۔ پائی پائی کا حساب رکھے گی۔افشاں پر ہونے والی عنایتوں کا کھا تا لکھے گی۔ جواپنی مظلوم شکل لے کر ہر دو مہینے بعد دس ہیں ہزار ماں ہے لے جاتی تھی کے ساس کا کنٹرول ہونے کی وجہ ہے اس کا شوہر پیمے سے تنگ رکھتا ہے

ثمر کو گھر میں اُلجھائے رکھنے اور چمن ہے دورر کھنے کی یہی تر کیب مجھآئی کہ باز و میں درد، چکراور دل کی گھبراہٹ کا شورمیا دیا۔فون کر کے افشاں کوبھی بلوالیا تا کہ پنڈال میں تالیوں کا شوراورنعروں کا زور کم ندیر نے یائے۔ ماں کے گھر آنے کی وجہ ہے افشاں کو گھر کے کا موں نجات مل جاتی تھی۔

اے تو بہانہ جا ہے تھا، آ دھے تھنٹے میں مال کے سر ہانے کھڑی تھی۔ وہی ثمر کواس کے کمرے سے تھینج

با نوآ یا ہائے ہائے چلار ہی تھیں ۔ ثمر نو واقعی سب کچھ بھول بھال کر ماں کی خدمت میں بُنت گیا۔ ہ و اکثر کے پاس نہیں جاؤں گی۔اینے گھر میں مروں گی۔ بیٹا آج کل فیشن ہوگیا ہے۔لوگ اپنامر دہ اید می بھیج دیتے ہیں اورایدهی والے ہی عسل ، گفن وفن کا انتظام کردیتے ہیں ، جیسے ہیوٹی پارلر والے دلہن تیارکر کے مانولفائے میں ڈال کر ہاتھ میں تھا دیتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں ، میراعسل ، کفن دفن سب گھر میں کرنا۔مرنے کے بعد در در کے دھکے نہ کھلا نا۔میرے بچے!اسے مال کی وصیت سمجھو۔ ' بیہ کہد العربات بالارائين



**Section** 

# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویٹ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

موت ،میت ، علی ،کفن ، فن ،شن کرتو شمر کے حواس ساتھ چھوڑ نے لیے '' ای جان ایسی باشیں نہ کریں ورنہ میں مرجاؤں گی۔ میں تو پہلے ہی پیٹیم ہوں۔ ماں کے سواکون ہے میرا..... ''افشال نے پھوٹ پھوٹ کررونے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا۔ '' خدانخو استدامی جان! ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد دوا دیتا ہے۔ بیار ہی دوا کھا کرصحت مند ہوتے ہیں۔علاج تو کرانا ہوتا ہے۔...ورنہ تکلیف بڑھ جالی ہے۔'' ای وقت ماحول میں فون کی گھنٹی نے تغییر ہریا کیا۔ بانوآ یا فون کی گھنٹی کی آ وازشن کراینی ہائے ہائے بھول کئیں۔ ''ا ئے ہے اس منحوس کا فون نہ آ گیا ہو۔''ان کے دل کو پھر شکھے گگے۔افشاں کواشارے سے دوڑ کر فون عنے کے لیے کہا ..... مگراس سے بیشتر کہا فشاں آ گے بڑھتی ثمر نے روک دیا۔ '' میں دیکھتا ہوں ہم ای کے پاس بیٹھو۔ میں دومنٹ میں آتا ہوں پھر ہاسپیل چکتے ہیں۔ای جان تو بچوں کی طرح ضد کرتی ہیں۔'' یہ کہہ کروہ کمرے سے نکل کرلاؤ کج کی طرف بڑھا۔ ''ای منحویں کا ہوگا ..... جا کر سنونو کیا کہنے کے لیے گھنٹیاں بجار ہی ہے۔''ان کی مجبوری تھی کہ خو داُنھھ \* کر مبیں جا سکتی تھیں کیونکہ ان کو دل کی تکلیف نے بے حال کیا ہوا تھا۔اس سے کم پرتو شرکی قابو پانا ہی مشکل ماں کا اشارہ پاکرا قشاں بھی جلے پیر کی بلی بن کر بھائی کے تعاقب میں جلی۔ شمر نے ریسیورا ٹھالیا تھا .... ماں بٹی کی ساعتیں یوں منتظرتھیں جیسے بلیک آ وُٹ کے بعد بم کرنے کا خوفناک انتظار ہوتا ہے۔ ''السلام عليكم آنتى ..... جي ميں ٹھيك ہوں ۔'' افشال كوتر دو مواكه وه كسآتى سے بات كرر ہا ہے۔ ور آئی .....مرد کوغصہ آتا ہے تو میچھ نہ چھ کہدہی دیتا ہے۔اس کا مطلب بیتونہیں کے عورت گھر چھوڑ کر میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک کا مطلب بیتونہیں کے عورت گھر چھوڑ کر چلی جائے۔غصہ آتا ہے تواتر بھی جاتا ہے۔' نے کہدکروہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ افشال نے سینے پر ہاتھ رکھ کرول تھام لیا ..... عصراتر نے کی یات جوہور ہی تھی۔ '' وہ خودگنی ہے ..... میں نے و حکے و بے کرنہیں نکالا .....جس طرح خودگنی ہے اسی طرح خود ہی واپس '' سوری میں اسے لینے نہیں آیوں گا۔اگر آجائے گی تو جانے کونہیں کہوں گا۔ تکریجھ بھی ہوجائے میں ا ہے لینے نہیں آؤں گا۔جس طرح گئی ہے ای طرح واپس آجائے۔ افشاں کو یوں لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کا تختہ سینج لیا ہو۔ جیخ مارکرامی جان کہنے کی رئب پیدا ہوئی مرمنہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ (رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محراتکیز For Next Episdoes ناول كى اكلى قسط انشاء الله آئنده ماه ملاحظه سيجيے) rspk.paksociety.com READING Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY



### بندے کورب کی طرف موڑتا ،ایک خوب صورت افسانہ

ميںخلل ڈ الا ڀُ'

وہ نوجوان پہلی ہی ہے ہے۔ سفید شلوآتا تھا۔
لیکن چرے پر ہلی ہی ہی ہے ہے۔ سفید شلوار میض اور خاصا معتبر بنادیا تھا۔ ملکجے سے سفید شلوار میض اور طلبعت میں ناگواری کی فضا پیدا کردی تھی۔ اس کا طبیعت میں ناگواری کی فضا پیدا کردی تھی۔ اس کا منہ بن گیا۔ جواب بھی دینا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ گردن جھکا کرآ تکھیں موندلیں۔ سامان کی دوبارہ گردن جھکا کرآ تکھیں موندلیں۔ سامان کی اواز ذرا دھی تھی لیکن جیسے اور خواتین اور بچوں کا ایک غول ساتھ ہی ہو۔خواتین اور بچوں کا ایک غول ساتھ ہی جبوراً اٹھنا ہی پڑا، ٹرین نے بھی جیسے ایک طویل جبوراً اٹھنا ہی پڑا، ٹرین نے بھی جیسے ایک طویل میانس کو میانس کی اور بی ٹرین نے بھی جیسے ایک طویل میانس کی ایس کو میانس کیا ایک خواتی نا اکثر ہوتا میانس کیا ایک ایک ایس کو میانس کیا تھا۔ جھکے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا میانس لیا تھا۔ جھکے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا میانس لیا تھا۔ جھکے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا

'''بھی تو ایسا ہو کہ وسل بجے اور گاڑی اسٹیشن چھوڑ دے ۔۔۔۔۔ بیسانس لے لے کر چلنے کی بیاری جانے کب ختم ہوگی ۔''

ٹرین نے آخری وسل بجائی اور پلیٹ فارم ے سرکنا شروع کردیا۔ اس نے تھک کے سیٹ ہے سرٹکا یا باہر کے مناظر ایک نلم کی ریل کی مانند بدلتے جارے تھے، کرا جی ہے لا ہورتک کے سغر میں اب تک و دلتنی باریہ منظر دیکھ چکا تھا۔اوراب أس کے لیے بیمنا ظرکسی پرانی تھنی پڑفلم کی مانند بور ہو چکے تھے۔ مبح کی اذان میں ابھی کھے در می ۔ ڈیے میں ذرا رہیمی رہیمی ہلچل اب بھی چاری تھی۔ آج بھرا سے برتھ والی سیٹ نہل سی تھی۔ بورا دن بیٹے کر ای کری پر کمر تخت کرنا تھی۔سامنے خواتین والی قیملی تھی۔تب ہی ان لو کول نے پردہ تان لیا تھا۔ نیند بوری نہ ہونے کے باعث آمکھیں متورم ی محسوس ہور ہی تھیں۔ اس نے آ تھے موندلیں ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سامان رکھنے کی پُر شور آ واز نے اُسے آئلهيں تھلنے يرمجبور كر ديا \_سفيد سابيسا آتھوں پرلبرایاساتھ ہی نسینے کی عطر ملی بد ہو۔ معذرت ..... شاید میں نے آپ کی نیند

دوشيزه (١٤)



''اہمی چل جائے گی بھائی! پرلوگوں کو بھی تو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے۔اتنے سارے لوگ ٹائم دیکھے بغیر ہی گھرسے نگل پڑتے ہیں۔ پھر کراچی کے حالات …۔کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے۔' وہ چہرے پرمسکرا ہ نے لیے بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش کررہا تھا۔

' ہوں' اس نے جوابا سر ہلایا اور کھڑ کی ہے باہر ایوں ہی و سیمنے لگا۔گاڑی نے آخری وسل دی اور آ ہمنگی ہے اپنی رفتار پکڑلی۔

' ویکھوامید! ابھی میں تمہاری شادی نہیں کر سکتی ۔ دوتم سے بڑی دوجیموٹی .....کیسے بیاہ کرسکتی ہول میں تمہارا۔''امال نے خشمگیں نگاہوں ہے اسے دیکھا تھا۔

" بیامان! اب خالہ جی کب تک انتظار میں صابرہ کو بشمائے رکھے گی۔ طار برس سے زیادہ

ہوگئے متلنی کو۔ اس وقت تو تم نے بروی قسمیں کھائی تھیں ۔۔۔۔۔اب کیا ہوا۔'

کھائی تھیں ۔۔۔۔۔اب کیا ہوا۔'

' دیکھ میرابیٹا! میں کربھی دوں تیری شادی پر ساجدہ کے لیے بھی تو کوئی بُر ڈھونڈ۔'

امال نے اُسے مجھانے کی کوشش کی۔

''امال بیتو قدرت کی طرف سے ہونا ہوگی ساجدہ میں کس چیز کی کمی ہے۔ جب ہونا ہوگی ساجدہ میں کس چیز کی کمی ہے۔ جب ہونا ہوگی اس کی بھی شادی۔' وہ چڑ گیا تھا۔۔

شادی۔' وہ چڑ گیا تھا۔۔

روی تدرت کا نیملہ مجھو۔ ابھی وفت نہیں آیا تمہاری شادی کا۔'اماں نے الحل نیملہ سناڈالا۔ کا۔'اماں نے الحل نیملہ سناڈالا۔ ''آپ بہلی بار لا ہور جا رہے ہیں ۔'اس نے اس کے شانے پر آ ہستگی ہے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھاتھا۔



(دوشره الله

READING Section

بے بس ہو۔ پہلے ہی انہوں نے دل سے اس مثلنی کو قبول نہیں کیا تھا۔لیکن بہ بڑے خالومرحوم کی بھی خواہش تھی ور نہ میراا ورتمہارا نام۔'

وہ کھل کر رونا جاہ رہی تھی۔لیکن اس جائے کے چیموٹے سے کیفے میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ جو اپنی اپنی خوش کپیوں میں مصروف ہتھے ۔سب ہی خوش تنص سوائے ان دو مجبور محبت بھرے دلول کے ۔اے اپنی محروی، اینی کم مائیکی اور بر نے نصیبوں یہ اتنی اذبیت محسوس ہوئی کہ دل جا ہا کہ سامنے رکھا شینٹے کا گلاس اینے ہاتھ ہے توڑ دے۔ اور اس کی کرچیوں سے خود کو لہولہان کرویے۔

''خدایا' میرے ساتھ ہی ایسا کیوں' میرے ساتھے ہی ایبا کیوں .....'' در د کی ایک لہر وجو د ہے ا بھری تھی۔

'' میں شاد باغ کے یاس رہتا ہوں۔'' ذرا دهیمی آ واز میں وہ مخاطب تھا۔

'' شاد باع کے ساتھ ہی بازار والی کلی میں . آب أدهر كئ بين بهي -"

'' ہول نہیں'' وہ جیسے اپنے ہی خیالات کے ہجوم سے تھسیٹ کرنکالا گیا ہو۔

''احچھا!''اس کے چہرے پرسکون سانچیل کیا۔اجا تک ہی ٹرین ایک جھٹے سے ڈک گئی۔ " كيا حيدرآيادآ گيا-"سامنے والے باياجي نے کھڑی کی اوٹ سے ادھراُ دھر دیکھتے ہو چھا۔ سامنے دور اندھیرے میں سڑک پر چلتی گاڑیاں رنگ برنگی بتیوں کے جھرمٹ میں تاروں می لگ رہی تھیں \_مسافرادھراُ دھرجھا تک کرگاڑی رکنے

'' احیما تو جاتے رہتے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں۔'' پھر خود ہی ہنتے ہوئے بولا۔'' میں تو اُدھر ہی رہتا ہوں جی۔'' اس کے اس فضول مداق پر اے ہرگز ہمی نہ آئی۔

" بيد ملتان كنت بج تك سي جائے كي " سامنے بینے بزرگوار نے خالی تشویش سے اس

ے پوچھا۔ ''باباجی'ا فکرنہ کریں۔سوریے ہی پہنچ جائے ''باباجی'ا فکرنہ کریں۔سوریے ہی کار مسیح تک کا کی۔ویسے تو لا ہور تک کا ٹائم منبح گیارہ بجے تک کا ہے۔ ملتان سے لا ہورتک یا یج تھنٹے کا سفر ہے۔ اس کاظ ہے سات بچے تک ماتان پر ہونا عاہے۔'اس سے میلے وہ کھے بولتا اس نے جھٹ ا بنی انفار میشن ہے آگاہ کیا۔

وا گاڑی کا کھھ یٹا نہیں ہوتا ہونے صاحب ' سامنے بینے صاحب نے ای مو کچھوں کو بل دیتے بڑی زور ہے یان کی پیک کھڑی ہے روانہ کی۔ کچھ ٹھنڈی مسیفیں اے اہے چرے پر محسوس ہوئیں۔"

اوہ خدایا ۔۔۔۔ کراہیت ہے اُس کا دل خراب ہونے لگا۔" خدایا بیطویل سفر کب حتم ہوگا۔اس نے بیزاری ہے اینے اردگرداور دل بی دل میں خداہے شکوہ کیا۔ٹرین نے اسپیڈ پکڑ کی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس سال اگر عید پر بروی خالہ نے شادی کی بات نہ کی تو وہ متلی ختم کردیں گی۔'' برقعے کے نقاب میں چھپی نمناک آتکھوں

ہوئی۔ '' ماہرہ تم نگر نہ کرو۔ میں بچھ نہ بچھ ضرور کی وجہ جانے ہی گئے تھے۔ کروں گا۔ میں بیٹنی ختم ہونے نہیں دوں گا۔'' '' کراسٹگ پر گیٹ نہیں بند ہوگا۔'' وہ کروں گا۔ میں بیٹنی ختم ہونے نہیں دوں گا۔'' روہ بڑوایا۔ " كياكرلو محتم\_ بدى خاله كے سامنے تم بربرايا-







'' ہاں شاید ..... پر کوئی بڑا جاد شاہی تو ہوسکتا سنجی۔ '' ند جہاں کے جب یہ فکر کا دیا ہا گا اس میں ''ندم سے روزہ سے میں کا

ہے۔' نوجوان کے چبرے پرفکر کا سامیلہرایا۔ وہ اپنی جگہ ہے پھرتی ہے اٹھاا درغائب ہوگیا۔ دوس میں میں میں ایک اس

''کیا ہوا بٹا گاڑی کیوں رکی ہے؟'' با با جی نے کھڑکی ہے کسی کو مخاطب کیا تھا۔دھیمی آ واز میں انہیں جواب ملاتھا۔''خدا خیرکرے .....''

" کیا ہوا بڑے صاحب " مونچھوں والا آ دمی اب اٹھ کران کی جانب آیا اور کھڑ کی ہے باہر جھا تکنے لگا۔

، بہتر '' کوئی ٹرین کے نیچ آ گیا ..... پتانہیں کون بھلا مانس ہوگا ۔''

''فرین کے پنچ ۔۔۔۔''اس کا دل پہلو میں خود بخود بڑوں زور سے دھڑکا، ہاتھ ہیر جیسے سُن ہوگئے ماتھے پر بیسنے کی شنڈی بوندی جمع ہوگئیں، حالا تکہ موسم میں ختلی کے ساتھ بچھ سردی بھی شامل مقتی، ایک لمحہ ایک بل ، سارے دکھ، ساری فکریں،سارے عم ختم بیں ایک لمحہ ۔۔۔۔ اس کا ذہن تیزی ہے چلنے لگا۔ زندگی اور موت کے بیج رشتہ کتنا کیا ہے۔ بی ایک لمحہ، بس ایک بل میں رشتہ کتنا کیا ہے۔ بی ایک لمحہ، بس ایک بل میں ایک سانس باہرتو پھر بھی اندر نہیں۔

ی در ایا جی .....ا با جی .....امال سیامال دیکھو ایا جی کوکیا ہوا۔''

وہ خوفز دہ ہو کر کچن کی جانب لیکا تھا۔انجھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اہا جی کو مال کی تفصیلات سے آگاہ کرر ہاتھا۔

حماب کتاب میں ایبا الجھا کہ پتا ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے ہی ہیٹھے وہیل چیئر پرایا جی کوکیا ہوگیا۔ ابھی انیس کی گنتی تک تو انہوں نے یوں کہا تھا۔ جیسے سب بچھین رہے ہوں۔ بھرانیس سے یا کیس تک اس کے نگاہ اٹھا کر یونہی ان کی جانب باکیس تک اس کے نگاہ اٹھا کر یونہی ان کی جانب

"امجد کے ابا امجد کے ابا کیا ہوائمہیں۔"
امال نے انہیں جھنجھوڑا توان کا بے جان وجودان
کے شانے پر ڈھیر ہوگیا۔ بس ایک لمحدانیس سے
ہیں تک کا یا ہیں ہے اکیس تک کا۔ایک لمحہ بس ایک بل سساس کی آئکھ ہے آنسو کا ایک قطرہ نکلا۔اس نے جلدی ہے اپنی آستین سے صاف کیا۔

'' جوان لڑکا تھا ۔۔۔۔ ہٹا کٹا۔ مضبوط جسم کا۔ لوگ کہتے ہیں خود کشی کرلی جان ہو جھ کرگاڑی کے سامنے آیا۔'' وہ اب آ چکا تھا ، اس کا کھلا چبرہ اتر ا ساتھ مصبحل ساء تھ کا تھا سا۔ ساتھ مصبحل ساء تھ کا سا۔

'' خورکشی کرلی ..... توبه ..... توبه خورکشی تو حرام ہے بیٹا!'' سامنے والے باباجی نے افسر دگی ہے کہا نو جوان کچھ دریے خاموش رہنے کے بعد گویا میں

''یا باجی! انسان بردا جیمونا ہے۔ ابنا ہی دشمن ہے۔۔۔۔۔کم ظرف ہے۔۔۔۔۔اس نیلی چھتری والے کو دیکھیں جی ۔۔۔۔کتنا بردا ہے۔کیسا دوست ہے ہمارا۔کیا ظرف ہے جی میرے رب کا۔''

" فورکشی کرنی ۔" وہ بڑبڑا یا۔" بس ایک ہی لیج میں اپنے آپ ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کرلیا۔" وہ ابھی تک ایک ٹرانس میں تھا۔

" کہتے ہیں کہ محبت میں مراہے جی ۔ کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا، پر گھر والے راضی نہ ہوتے تھے سوجان دے دی۔ مث گیا۔"

'' محبت میں جان دے دی۔'' وہ ابھی تک ٹرانس میں ہی تھا۔

''امجد! آگر بڑی خالہ نے اس بار ہاں نہ کی تو میں بھی کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔'' وہ رو دینے کو مقلی۔

Section

'' ایسا نہ کہو ماہرہ! کیا تم سیجھتی ہو ہیں تمہارے بنا جی پاؤں گا۔ میں بھی مرجاؤں گا۔ ''اس کا دِلِ تَرْبِ اٹھا تھا۔

ایمبولینس کے شور نے اس وہران ، اندھیری حکمہ بی عجیب سی پر اسراریت بھر دی تھی۔ یوں آ دھ تھنٹے میں گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی ، ماحول میں افسردگی کی جادرسی تن گئی تھی۔ایک سناٹا تھا صرف ٹرین سے چلنے کی آ واز اور پس .....

#### ☆.....☆

میں دس برس کا تھا۔ جب میر سے اہا کا انتقال ہوا تھا۔ میر ک مال بے جاری بہت مجبور عورت، بے جاری بہت مجبور عورت، بے جاری کے ساتھ پہلے ہی بڑے حادث ہوئے میرا نانا بجبین میں ہی گزر گیا تو مال کے بچاؤں کے در برآ گئی۔

چاوں کے در پرآئی۔ نائی بھی جلدی ہی دنیا سے چلی گئی اکیلی مال ، حجوثی سی بچی اور اس کے لیے چاوی کا بڑا مبر۔اب کے ساتھ شادی ہوئی تو آسے سکھ کا سانس ملا۔ برگیارہ برس بک بیسکھ رہا۔اب کے بعد تو بے چاری اکیلی پڑگئی۔ بر میری ماں نے ہمت نہ ہاری۔اس نے ہمیشہ خود بھی حوصلہ لیا اور مجھے بھی حوصلہ دیا۔''

'' حوصلہ بازار میں نہیں ملتا میرے بھائی۔'' اس کی سادگ پر ہے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ عود کرآئی تھی۔

''بازار میں نہیں مکتابھائی جی! بیہ بی تو میرا بھی کہنا ہے ۔ بیتو مائلکنے پر ملتا ہے۔''

'' ما نگلنے پر۔' وہ خود ہے کو یا ہوا تھا۔ '' مانگیں تو ساری دیامل جاتی ہے بھائی جی! آپ مانگ کے تو دیکھیں اپنے رب ہے۔' اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اب اپنے چھوٹے۔

بھائی ہے بیک کے اپنائفن ٹکالا تھا۔ میے آلوکی انتہاانگیز خوشبو نے پیٹ میں احتجاج کے اہال ڈال دیے۔

''آ ہے جی۔ بسم اللہ کریں۔'' اس نے گر ما گرم بھاپ اڑائی روٹیاں کپڑے سے برآ مدگی وہ سب کو پیش کرر ہاتھا۔

'' نہیں شکر بیہ میں آ سے اشیشن سے لے لوں گا۔اس نے بھی اخلا قامنع کیا۔

''میرادل رکھنے کوایک ٹوالہ ہی لے لو۔''اس نے ضد کی تو اُس نے مجبوراً ایک لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔واہ .....ذاکیتے دارا کو تیمہ تھا۔

''امجد بھائی۔۔۔۔۔ ناراض آماں سے ہو کھانے سے تو نہیں۔ میں نے بھنی ہوئی تمہاری پیند کی مسور کی دال بنائی ہے سفر کے لیے تو اسے بھی سفر کے سامان میں رکھانو۔''

سب سے چھوٹی خمیرا اس کی چیتی تھی لیکن اس ونت وہ بھی اُسے زہرلگ رہی تھی۔اماں کی بجنت نے اس کا سوڈ خراب کر دیا تھا۔ ساری بہنیں ہی اس کی شادی میں رکاوٹ تھیں ۔اس کا دل چاہا کہ حمیرا کواس زور سے دھ کا دے کہ دیوار سے جا کراس کا سرتکرائے۔

'' دفع ہو جاؤا بھے تم لوگوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ بڑی زور سے دہاڑا۔ حمیرامعصوم لرز کر رہ گئی۔ اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔

''ہاں ہاں اب تخصے ہماری ضرورت کہاں ہے۔۔۔۔۔ وہ ہے نال گئی سکتی تیری پھاپھا گئی۔ ہائے ہائے میری سکتی تیری پھاپھا گئی۔ ہائے ہائے میری سکتی بہن نے میرے بیٹے کو ہاغی بنا دیا۔اری زبیدہ ستیا ناس ہو تیرا۔''امال تک اس کی دھاڑ پہنچ بھی تھی۔ان کا غصہ بھی شوٹ کر سما تھا۔





۔ جیموئی بہن بھی ہے۔ اتنی بیاری "میرا۔" اس کے لیوں ہے بے ساختہ ادا بھو۔ میرے لیے ایسے کرارے ہوا۔

'' امجد بھائی اب کی بار لا ہور سے میرے لیے کام والاسوٹ لے کرآ نا۔'' حمیراکتنی پیاری گڑیائی تھی جیسے معصوم سافرشتہ۔

''''''بہنیں بڑی بیاری ہوتی ہیں۔ہم بہنوں کو بوجھ بچھتے ہیں یہ بوجھ نہیں ہوتیں رب کاشکر ادا کرنے کاسہارا ہوتی ہیں۔''

''بیں ....کیا کہاتم نے۔' وہ چونک اٹھا۔ ''بہنوں سے بیار محبت کرو گے ، ان کا خیال رکھو گے تو رب کی رحتیں رب سے تمہارے لیے دعا کر س گی۔ دعا نہ بھی کریں تو بھائی سے محبت کریں گی۔ بس میشکر ہوگیا نال بھائی کہ دشتے کا۔ مال کہتی ہے کہ شادی کر لے عبدالقد دس پر میں نے بھی کہہ دیا شادی ضرور کروں گاگر گڈوی شادی پہلے کروں گا۔ اتن دیر بعداس کا نام بتا چلا تھا۔عبدالقدوس۔'

'' اور اگر متہیں کسی ہے محبت ہوگئی پھر ..... پھر کیا کر و گئے ہے''

'''''''''وہ ذراہسا۔'' ہیری منگ میری محبت ہے بھائی جی! بچین ہی میں مال نے میری بات کی کردی تھی اپنے جیازاد کے گھر۔ وہ بڑی اچھی ہے۔سات برس ہو گئے۔

ماما لطیف نے بھی اب ضد باندھ کی کہ اب چاہے اس کی کڑی بوڑھی ہو جائے پہلے گڈو کی شاوی ہو گئے۔ پہلے گڈو کی شاوی ہو گئے۔ پھرمیری ..... میں نے بھی کہا کہ خیر ہے ماما جی! گڈو بھی ناراض ہوگئی۔ پر اب سوچتا ہوں شادی کر ہی لوں۔ بوں اتنے دلوں کو ناراض کر کے کہیں او پر والے کی نظروں سے ہی نہ گر جاؤں۔ پھرشادی کا وقت بھی تو اُس رہ نے جاؤں۔ پھرشادی کا وقت بھی تو اُس رہ نے حاک رکھا ہے۔ میں کون ہوں بھلاشرطیں رکھنے

''میری ایک جیمونی بہن بھی ہے۔ اتنی بیاری ہے کہ باؤینہ پوچھو۔ میرے لیے ایسے کرارے پرائھے بناتی ہے کہ ہوئل والوں کو بھول جاؤ..... میری گذو ..... بہت سونی ہے بھائی جی۔''
وہ بھی اینے خیالوں میں ہی کھو گیا تھا۔اس

وہ بھی اینے خیالوں میں ہی کھو کیا تھا۔اس کے حالات بھی تقریباً اس کے جیسے ملتے جلتے تنصے۔ یقیناً اس کی بہن بھی اس کی شادی میں سناہے دلچیں بیدا ہوئی۔

" بہت جا ہے ہو بہن کو۔"

'' اورگیا تھائی جی سکون ہے میرے دل کا۔ اس سے چھوٹا آبک اور بھائی ہے۔ پر اتنا شرارتی ہے کہ نہ بوچھو۔گڈو کا مقابلہ نہیں ہے کسی ہے۔ ہیرا ہے میری گڈو۔ پر ہیرے میں آبک چھوٹا سا مسکلہ ہے۔ پرشکر ہے میرے دب کا سسہ ہیراسہ ہیرا تی ہے یا دُ۔''

'' تمہاری شادی وہ گئی ہے کیا؟'' '' تمہاری شادی وہ تیجھے پڑئی رہتی ہے پر میں نے بھی کہد دیا جب تک تیرے لیے مصنوعی ٹا تک کا انتظام نہیں کرلیتا نے میں شادی وادی نہیں کرنی۔'' وہ کھاناختم کر چکا تھا۔

''مصنوعی ٹاگگ۔''وہ ذراچونکا۔ ''بچین ہی میں ایک حادثے میں اس کی ٹاگگ کٹ گئے تھی۔ مال نے بڑا علاج کرایا، پر اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی مصنوعی ٹا نگ لگ علق ہے۔ وہ چل سکتی ہے۔میری گڈو بیسا تھی کے سہارے چل لیتی ہے۔ سارے گھر کا کام کرتی ہے۔''

اس کے چہرے پر نورسا پھیل گیا تھا۔ اتن محبت اور عقیدت ہے وہ اپنی گڈو سے کرر ہا تھا۔ جیسے وہ اس کی بہن نہ ہوکوئی پہنچا ہوا بزرگ یا نقیر جو۔





ociety -Com کے بیل ہوتی دیجھوے میں نے سامنے بالا کو کہا کہ

''اہاں میں سی شرط کوئیں مانتا۔'' ''تم کو یا ڈئییں کہتم نے وعدہ کیا تھامنگنی سے سلے کہ بڑی مہن کی شادی کے بعد تمہاری شادی ہوگی اب اس کے مسرال والے مکر گئے تو میں کیا کروں بول بیٹا۔''

''اماں میں کسی شرط کوئبیں مانتا۔۔۔۔۔بن لوامال حمیرا کے سسرال والے مکر گئے ،سا جدہ کا رشتہ نہیں آتا۔اس میں میرا کیا قصور ہے۔

''ساجدہ تم ہے سال برنی ہے۔لوگ ہا تیں بنا کیں گے ہیٹا۔''

''' ٹھیک ہے بناتے ہیں یا تیں تو بنانے ونال ۔''

" د کیے لڑ کے! اپنی خالہ کی باتوں پر اتنا نہ پھول۔ بیں بیوہ عورت چار چار لڑ کیوں کو کیسے بیاموں گی۔ اب کہاں سے نئی موٹر سائنگل خرید کر دوں۔ دوں حمیدہ کے متکیتر کے لیے۔ بیس کمیا کروں۔ استے سے پیپیوں میں کیسے خرج پور کے ہوئے ہیں خداجانے۔ اورتم ہوکہ.....'

" میں تو کہتا ہوں بھائی بی! اور والے کی طرف ہے ہر بات کا وقت مقرر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ برا وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ پر بیہ آپ کا ظرف آزمانا ہوتا ہے پر بندہ بردا کم ظرف ہے جی بندہ بردا کم ظرف ہے جی سے بی سندہ بردا کم ظرف ہے جی سے بی تاہے۔

گلے شکو ہے کرتا ہے، رونا پیٹنا ڈالٹا ہے۔ جو
اوپر دالے نے لکھ دیا وہ پکا ہے۔ جا
رولا ڈال دے۔ نہ تعویذ نہ گنڈ انہ نقیر۔ سب سے
بڑا بس وہ رب ہے جو دیتا ہے، نواز تا ہے بخشا
ہے۔ سنجالتا ہے سمجھا تا ہے۔

آپ ماحکورب سے خوصلہ، ہمت اس کاشکر اداکرو ...... پھردیکھو ..... بیسارے کمال ای رب

ایا جی کھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں شکر یہ بیٹا! بابا جی کھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں شکر یہ بیٹا! شکر یہ کہا ناں ۔۔۔۔ ہم نہیں کرتے۔ سرے لے کر پیرٹنک ۔۔۔۔ آسان سے لے کر زمین تک الیم الیم نعتیں ، نوازشیں بھری ہیں پھر بھی ہم شکر یہ نہیں ادا کرتے ۔۔۔۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ناں ۔۔۔ تھینک یو۔۔۔۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نال ۔۔۔ تھینک یو۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔ ،''

رات خاصی گزر چکی تھی۔ٹرین میں تقریباً سارے مسافرسو چکے تھے۔عبدالقدوس بھی اپنی برتھ پرسمٹا پڑاسور ہاتھا۔اور وہ سب سے او پروالی برتھ پرلیٹاٹرین کی حجات کو گھورر ہاتھا۔

'' تھینک یو سے '' اس کے ذہن پر بید لفظ بار بارہ تھوڑ ہے برسار ہاتھا۔ وہ با قاعد کی سے نماز پڑھنے کا عادی تو نہ تھا۔ جمعے کے خطبے میں اکثر مولوی صاحب شکر اداکر نے اور دوسری بہت ی باتوں پر وعظ کر بچکے تھے۔ وہ ہمیشہ بے دلی ہے سنتار ہا۔

المین اس عام نے نوجوان نے ایسا کیا کہددیا تھا کہ اس کے دیا غیر '' تھینک ہوا اللہ میاں'' جیسے چپک گیا تھا۔ بجین سے لے کرآج تک اس نے بروردگاری کنتی نعتیں استعمال کی تھیں ۔اپنے ارد شرک کتنی بیار بھرے رشتوں سے محبت وصول کی تھی۔ کتنی بار محبت، ہمدردی، رحم اور صلہ رحمی کے جذبات بھرے شھے۔ میں براتو نہیں ہوں لیکن جذبات بھرے شھے۔ میں براتو نہیں ہوں لیکن میں نے بھی رب العزت کا شکر دل سے ادا نہ میں نے بھی دب العزت کا شکر دل سے ادا نہ میں نے بھی دبیاں جی .....

ال کی آمکسی خود بخود بہنے گئی تھیں۔ پھر آنسودھیمی دھیمی بچکیوں میں تبدیل ہو گئے۔اس کا دل خود بخود زور زور سے رونے کو جاہے دل گا۔ تھینک یو بیاس رب کا ہی کرم تھا کہ جس نے لگا۔ تھینک یو بیاس رب کا ہی کرم تھا کہ جس نے ایک عام سے نوجوان کے منہ سے نکلی بات سے

Downloaded From rspk.paksociety.com





ر ب ... جنينک يو

A ... Y

رات اندامیروں ہے سرک کرشن کے یا کیزہ اجالے سے شرما کر دوسری جانب زخ کر رہی تھی۔ ملتان پر گاڑی رکی تھی۔ بابا جی اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ انہیں ملتان پر ہی اتر نا تھا۔ اس نے جلدی ہے ان کا سامان اتار نے میں مدد کی۔ الیکی جان پرسامان جھ سات لوگوں کا لے کر چلے ہتھے۔ اس کی نظر پر وہ بہت مشکور نظر

آ رہے تھے۔'' ''شکریہ بیٹا خدامتہیں خوش رکھے۔'' · • شکریه کیسا با با جی اید تو میرا فرض تھا۔''ایک نے شکر کر ارامجد نے انہیں جواب دیا تھا۔

اسٹیشن بر ہی نماز بوں نے جلدی جلدی قطار باندھ لی تھی۔اس نے جلدی سے تماز فجر ادا کی ا جا تک حمیرا کی بری یاد آئی۔ بے جاری کتارونی ہو کی ۔اس نے جلدی ہے اپنا مو بائل نکالا اور تمبر ڈ ائل کیا۔ٹرین نے وسل بجانی۔

''بھائی! آپ …'' وہ ابھی جیسے نیند ہے جا گی ہے۔ ''کیسی ہے میری گڑیا!''اس کا دل گڑیا کہتے

مجرآ يا تقاب

'' بھائی میرے استھے بھائی خوش رہو۔ آئی لو يو بھائي .....تم جانتے نہيں ہو ميں کتنا خوش ہوں ایں وقت ..... میرا جیسے فٹکو نے ساکھل رہی تھی ، صبح ہی صبح رہ کی تعتوں کو وصول کرنا کتنا خوبصورت لگ ر باتھا۔

'' میں نے تمہارا دل دکھایا تھا ناں ..... مجھے معاف کردومیری گڑیا۔ "اس نے اسے اوپر قابو

\* نؤیه کرو بھائی! اچھا اچھا بولو ناں ہمہیں پتا ہ رات حمیدہ باجی کے سرال والے آئے تنھے۔ خالو جی بھی ان کے ساتھ تھے۔وہ لوگ برے شرمندہ تھے۔ اپنی اسکوٹر والی بات یر، انہوں نے حمیدہ یا جی کے ساتھ ساتھ اب ساجدہ باجی کے لیے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ ما نگ لیا .....خالو کو وہ لوگ خود راضی کروا کر لائے

'' کیا!'' وہ جیران تھا یا ہے حد خوش .....مجھ بی نہ یا یا۔

''اماں نے تو فورا ہاں کردی۔ اماں تو تمہاری اور حمیدہ باجی ،ساجدہ باجی کے ساتھ ہی شاوی کرنا جا ہتی ہیں۔ پر خالونے کہا کہ آئی بے صبری انچی تہیں۔ پہلے دونوں بچیوں کو بیاہ دو پھر امجداور ماہرہ کی شادی ہوگی۔''

حمیرا بولے چلے جارہی تھی اس کے سامنے کھڑ کی ہے ہر نے بھرے کھیت دور تک وسیع آ سان ، چپجہالی چڑیاں جیسے تصویر کی مانند ایستادہ تھے۔ بیرسب کچھ کتنا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایبا پیارا تو پیمنظر پہلے بھی تھا ہی ہیں۔'' تھینک یو میاں''اس نے فون آف کیا۔

عبدالقدوس الجهي تهمي سويا يرا انتفاروه باباجي کی خالی سیٹ پر بیٹیا اس کی جانب تھورتا رہا۔ برا وفت تو گزر ہی جاتا ہے! بیاتو آپ کے ظرف کو آزمانا ہوتا ہے...

زند کی کے ان تین برسول میں وہ جوبات حان ہی نہ سکا تھا عبدالقدوس نے اُسے تحض چند تھنٹوں میں سارا راز بتا دیا۔ اس نے اپنی آ تحصیں موندلیں ۔اس کا دل اب بھی رب کاشکر اداكرر باتفا- ہريل ..... ہرساعت\_ 公公.....公公



## افسانه شفاقات

# 

" آپ زیادتی کررے ہیں بابا۔ لؤکیوں کی شادی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اگر اُسے پڑھنے کا شوق ہے تو وہ شاوی کے بعد بھی پورا ہوسکتا ہے۔لیکن اس کی شادی کر دیں۔ آ صف بہت اچھالڑ کا ہے۔وہ اس کا شوق شادی کے بعد بھی پورا کرے گا۔اور....

## تربيت كي عظمت كوبلند كرتاا يك فسانه وخاص

مرادآج بری طرح ہے تھکا ہو نعا۔اس کی پیٹے میں درو کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں ۔اوراً ہے بے حد بھوک لگی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے این بیوی رفیقه کو آوازین دینا شروع کردین ۔رفیقہ کی بجائے اس کی بنی صبا کمرے سے باہر

''کیابات ہے بابا ۔۔۔۔''اس نے حیرت ہے

ہاپ کو دیکھا۔ '' بھوک گئی ہے بیٹا۔ بہت سخت بھوک گئی ہے۔'' وہ جاریائی پر اپنا تھکا ہوا وجود گراتے ہوئے ہے بی سے بولا۔

" میں کھانا لائی ہوں ۔اماں پڑوس میں کئی ہیں۔'' وہ پلٹ کراینے چھوٹے سے کچن کی طرف جائے لگی تو مراد نے یو چھا۔

" مینڈی پکائی ہے بابا۔ "اس نے وہیں سے آ واز دی اور مصروف انداز میں کچن میں تھس گئی۔ تھوڑی در بعد وہ چھوٹی سی ٹرے میں روتی اور

پلیٹ میں سالن لے کر آئٹی۔ اور باپ کے ساہنے رکھ دی۔ بڑے بڑے نوالے لیتا ہوا وہ صبا

ے کہنے لگا۔ " سنز مرجیں ہوں تو چننی بنا کر لے آنا سندہ کمانا۔" "جي با بالاتي مون الجھي \_"

بل بھر میں وہ مرچوں کی جتنی بنا کر لے آئی۔ اور بایپ کے سامنے رکھ دی۔ ای دوران رفیقنہ بھی آگئی۔مراد کودیکھ کر جیرت کا اظہار کیا۔ "آج تم جلدي آ گئے۔" وہ برقعه الكني ير ٹا نگتے ہوئے بولی۔

" مزدورول کے آنے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں تم کہاں تی تھیں۔ 'وہ یانی کا گلاس منہ

"صدیقہ بہن کا یوتا کب سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی بہونے چھلہ بھی نہالیا۔ مجھے موقع ہی جیس مل رہا تھا۔ آج موقع ملاتو مبار کباد وسینے چلی



Section

قوت ہے زیادہ محنت مزدوری کرتا۔ بچوں کو بھی ماں باپ کی خواہش اور کوششوں کا علم تھا۔ اس کے لیے وہ بھی دل لگا کر پڑھ رے تھے۔ یہ محلّہ

'' بابا! جائے بناؤں'' اس وقت صبانے باپ کے پاس آ کر کہا تور فیقہ جلدی ہے بولی۔ " نہیں .... تم رہنے دو، تم جا کر پڑھو۔ تمہارے امتحان قریب آ رہے ہیں ، حیائے میں بنا لوں گی۔''مال کی ہدایت پر صِیا اندر کمر بے میں چلی گئی۔تو مراد نے ادھراُ دھرد مکھتے ہوئے کہا۔ " عدنان كہاں ہے؟" " ایک دوست ہے کتاب لینے گیا ہے۔"

ر فیقتہ نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ '' بچوں کا خیال رکھا کرو رفیقیہ وفت اتنا نا زک ہے لڑکوں کا خیال بھی لڑ کیوں کی طرح رکھنا یر تا ہے۔ اور پھر مجھے دیکھو۔ میں ان بچول کے لیے کولہو کا بیل بنا ہوا ہوں۔ آج سر دوری زیادہ ملی کیکن جسم در د ہے پیشا پڑر ہا ہے۔ بس بیر دونوں یر صله جا تیں اور ان کے نصیب میں ہماری طرح توئی مشکل زندگی نہ ہو۔ یہی وعا ہے اپنے رب

ر فیقہ نے بھی دل ہی دل میں یہی دعا کی اور بچن میں جائے بنانے چل دی۔

مراد دیبازی دار مزدور تھا۔ بھی دیبازی زیادہ مل جالی ، جھی کم ۔اس کے دو بیجے تھے۔صبا اورعدنان \_عدنان برا تھا اور صیا حچیوتی \_عدنان ایف اے میں پڑھ رہا تھا۔ اور صیا میٹرک میں تھی۔مرا داورر فیقنہ کی شدید جواہش تھی کہان کے دونوں نے پڑ صلی جا تیں۔اس کے لیے دونوں ا پی طرف ہے بوری بوری کوشش کررے تھے ک جا ہے انہیں بیٹ بھر کر کھانا نہ ملے لیکن بچوں کے کیے کتابیں اور کا پیاں آ جا کیں۔ دونوں نے سرکاری اداروں میں پڑھ رہے تھے۔رفیقہ محلے والوں کے کپڑے ی کر چند پیسے کمالیتی۔مراداپی

> READING Section

FOR PAKISTAN

الم بال سائد الك لبى سانس رفيقة نے لئى سانس رفيقة نے لئى۔ ' خداعد نان كا بھلاكر ہے۔ صباكى طرف سے اس نے بے فكرسا كرديا ہے۔''

'' کین عدنان خود انجمی پڑھ رہا ہے۔ انجمی کے سے پڑھانے میں لگ جائے گا، تو خود کیسے پڑھے گا۔ مراد تشویش سے بولا۔ دراصل باپ کی سخت محنت کو دیکھتے ہوئے انجمی دو چار ماہ قبل عدنان نے ایک دو ٹیھتے ہوئے انجمی دو چار ماہ قبل عدنان نے ایک دو ٹیھتے ہوئے انجمی و موسل ۔ جس سے جتنے پڑھی اور صبا کی تعلیمی اخراجات پہنے ملتے اور انہیں اپنی اور صبا کی تعلیمی اخراجات برخرج کر دیتا۔ مراد اس صورت حال سے خوش نہیں تھا لیکن عدنان نے مال باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کی پڑھائی برکوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مراد چیپ کر گیا کہ اس کی مزدوری والے گا۔ مراد چیپ کر گیا کہ اس کی مزدوری والے پیسوں پر تو بمشکل گھر کا خرچہ چل رہا تھا تو اکر تا

☆.....☆

رفیقہ نے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے،
مشین میں ایک سوٹ آ دھاسلار کھا تھا وہ سیا۔ پھر
تھالی میں اُروی لے کر بیٹے گئی۔ صبا کواُروی بہت
پہندھی ۔ سووہ ہفتے میں ایک دو باریہ سبزی ضرور
پہنت تھی۔ ویسے بھی تو گوشت قیمہ پکانے کی تو
جیب اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ تو سبزیاں اور
دال بدل بدل کر پکایا کرتی تھیں۔ نیج بہت
شریف اور تابعدار تھے، گھر میں جو چیز پکتی وہ کھا
بنانے میں مصروف تھی کہ مای نصیب آگئی۔
بنانے میں مصروف تھی کہ مای نصیب آگئی۔
مای نصیب کا گھر محلے کے سرے پر واقع
بنانے میں شہر کے پوش علاقوں میں جایا کرتی تھی۔ اور اس
سلسلے میں شہر کے پوش علاقوں میں جایا کرتی تھی۔
اس محلے میں تو ظاہر ہے اس کا کام نہیں چاتا تھا
اس محلے میں تو ظاہر ہے اس کا کام نہیں چاتا تھا
لیکن وہ سارے محلے والوں سے میل جول رکھتی

یہاں سارے غریب اوگ رہتے تھے۔ جس میں کوئی دہی بھلوں کا تھیلا انگا تا تھا، کوئی مٹی کے برتن بنا کر بیچیا تھا۔ ان میں کوئی صاحب پڑوت بندہ نہیں تھا۔اس لیے سب کے دکھ کھے بھی ساتھے تھے۔ کھانا کھا کر مراہ نے تکے سے فیک لگائی جاہی تو اس کے منہ ہے کراہ نکل گئی۔ تمیض کی ترپائی کرتے ہوئے رفیقہ نے چونک کراس سے پوچھا۔ کرتے ہوئے رفیقہ نے چونک کراس سے پوچھا۔

''آج مزدوری زیادہ مل گئی ہے نا۔ تو سمر کا بھی حشر نشر ہوگیا۔''

''تو خیال رکھا کرو نا۔اس طرح زیادہ مزدوری کا لا کچ کرو گے، تو جسم میں کوئی بروانقص پیدا ہوگا۔''

'' ہاں یہ تو ہے ۔۔۔۔۔ پر مہینے کی پہلی تاریخیں ہیں۔ میں نے سوچا اے بجلی اور کیس کا بل آئے گا تو اس کی وفت پرادا کیٹی ہو۔خواہ مخواہ میں پھرسر چارج دینا پڑتا ہے۔''





رہی ہو۔ گئتی ہی دیر وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ساکت بیٹھی رہی۔ پھر جیسے بادل نخواستہ و ہاں سے اٹھ کر ہانڈی بنانے چل دی۔ ہاں سے اٹھ کر ہانڈی بنانے چل دی۔

آج وه سارا دن بچھی بچھی رہی۔ مبح بچے اسکول کالج چلے گئے ، مرادکو بخارتھا، وہ گولی کھا کر بخاراتر نے کا انتظار کر رہا تھا کہ بخاراتر ہے اور وہ مزدوری پر چلا جائے۔ رفیقہ اس کے قریب آ کر بولی۔ جائے۔ رفیقہ اس کے قریب آئی تھی۔''

''احِما!''مراد چُونک کر بُولاک' بیہاں و چولن کا کیا کام تھا۔ کیا لینے آئی تھی۔'' جُمھ دیر خاموش رہنے ہے وہ بولی۔

'''صبا کے رشتے کے بارے میں بات کررہی تعی''

''کیا ۔۔۔۔۔؟ اس کی آواز چیخ سے مشابہہ مخی ۔''تم نے دھکے مارکراہے گھر سے نکال دیا تھا۔منحوش عورت! پی کی عمرنہیں دیکھتی اور منہ اٹھائے چلی آتی ہے۔ تو نے اسے خوب برا بھلا کہد دینا تھا کہ آئی ہے۔ تو نے اسے خوب برا بھلا کہد دینا تھا کہ آئندہ بھی اس مقصد کے لیے نہ آئے۔' رفیقہ اس کے غصے سے گھبرا گئی۔ اور مصالحت بھرے لیجے میں بولی۔

'' میں نے اسے بھادیا۔ اس کا کام ہی یہی ہے۔ اپنے کام سے در در کی خاک چھانتی ہے۔ تم تو ایسے بھڑک اٹھے جیسے اس نے کہاا در ہم نے مان لیا۔ لوگوں کے منہ تو بندنہیں کیے جاسکتے۔ ہم تو وہ کی کریں گے جوہم ہماری اولا دکے لیے بہتر سمجھیں گے۔''

اس کی باتوں سے مراد کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ بخار بھی کم ہوگیا تھا۔سووہ چا در کندھے پرڈال کر مزدوری کے لیے چلاگیا۔

تھی۔ رفیقہ نے مامی نصیب کو دیکھا تو سلام دعا کے بعد اُے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اِدھر اُدھر دیکھتے ہوئے یو چھنے گئی۔ ''صیا کہاں ہے'؟''

اسکول گئی ہے ماسی! بس اس وقت تو میں اکبلی ہوتی ہوں۔ بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور مرا دمز دوری پر چلے جاتے ہیں۔''

ر مای نصیب نے ہنکارا بھرکراہے ویکھا اور ملی

'' رفیقہ! کیا کرے گی بیٹی کو پڑھا کر، بس اب اس کی شادی کی فکر کر۔''

''کیا این رفیقہ کا دل دھک ہے۔'' ''کیا کہدری ہو ماس ! وہ توائیمی پکی ہے۔'' ''اب الیم بھی پکی نہیں ۔'' ماس نصیب نے منہ بنا کر کہا۔'' عمر تو شادی والی ہوگئی ہے۔اور پھر

سے بنا سر بہا۔ مروسا دی دائی ہوں ہے۔ اور پیر تجھے اس کی اٹھان نظر نہیں آ رہی۔ اپنی عمر سے بردی گئی ہے۔'' پھروہ راز داری ہے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔

'' میری نظر میں ایک دواجھے رشتے ہیں۔ تُو کے تو ہات چلاؤں اس کے لیے۔'' ''نن ……نہیں …… ماسی!'' وہ گھبرا کر بولی۔

ہم اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اُسے پڑھانا چاہتے ہیں۔''

''لوا درستو!'' وہ ناگواری سے بولی۔'' پڑھ لکھ کر اضر نی ہے گی کیا تیری بٹی۔ ارے وہی مزدور کی بٹی رہے گی۔ بانس پرنہیں چڑھ جائے گی تیری بٹی ۔سوچ لو۔''

وہ پیروں میں چپل اڑس کر بولی۔ اور تیز نظروں سے دیجھتے ہوئے گھرے باہر چلی گئے۔ رفعہ کا دل ایک وم ہر چیز سے اچائے ہوگیا۔ اسے السے لگا جسے اس میں ملنے جلنے کی سکت بھی نہ باتی



Geoffon

وہ اٹھتے اٹھتے پھرے بیٹھ گئی اور جرت ہے انہیں ویکھنے کی کہ بیاجبی خواتین اس ہے کیابات کرنا جا ہتی ہیں۔ " درامل ہم آپ کی بٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔اپنی مالی کے لیے۔ رفیقہ تھیرا کران کے چہرے دیکھنے لگی۔اس کا ول تیزی ہے دھڑ کنے لگا۔ ایک خاتون جود وسری ہے بڑی دھتی تھی نے بات کو برد ھاوا دیتے ہوئے کہا۔ ''ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ جس کا ہم گھریسا نا جاہتے ہیں۔ کھر میں ایک صرف ہماری پوڑھی ماں ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ ہم اولا دوالیاں ہیں تو میکے کوزیادہ ٹائم نہیں دے محتے۔اس کیےایے بھائی کا گھر آیاد کرنا جاہتے میں۔اکلوتا بھائی ہے ہمارا۔" وہ کم صم می بیٹھی رہی۔اس خانون نے پہلو یدل کر پچھود ہےا س کے بولنے کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ بولی تو پھر سے کہنے لگی۔ " جب تک بھائی کی جاب ہیں گئی تھی ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے،لیکن اب وہ بردی الچھی جاب پر لگے ہیں۔ گھر بھی اپنا ہے۔ شاواب کالونی میں تیسر بے تمبر کا حارا مکان ہے۔آپ

ہارا گھر دیکھنے آجا ہیں۔ ہمائی کو دیکھ لیں۔ "جو معلومات کرنا چاہتی ہیں کروالیں۔ گھر میں صرف مال ہے، باپ ہمارا فوت ہو چکا ہے۔ "ووسری بہن نے بات آگے بردھاتے ہوئے کہا۔ بہن نے بات آگے بردھاتے ہوئے کہا۔ "آپ کی بینی ہمارے گھر کے سامنے سے گزرکراپنے کانے جاتی ہے۔ ہم نے اُسے دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ بردی بیاری کی ہے۔ آپ بھی ہمیں بہت اچھی گئی ہیں۔ "پھر دوایک کاغذاس کی ہمیں بہت اچھی گئی ہیں۔ "پھر دوایک کاغذاس کی مطرف بردھاتے ہوئے ہوئے ہوئے بولی۔

بینی سلالی میں مصروف تھی کہ احیا تک م<u>مل</u>ا دروازے ہے و وخواتین اندر داخل ہوتیں ۔سلام کرے ان میں ایک خانون قدر سے شرمند کی ہے ''معاف کرنا بہن ہم اجازت لیے بنا اندر الم الم الم · · نهیں .....نہیں ..... کوئی بات نہیں۔'' وہ جلدی ہے کیڑے سمینتے ہوئے بولی۔ "آئے ..... بیٹھے۔" اس نے ان دونوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ ر فیقتہ کے لیے بیہ خواتین بالکل اجنبی تھیں۔ دونوں خواتین اینے لبایں اور رکھ رکھاؤ ہے کسی ا چھے گھر کی معلوم ہور ہی تھیں۔ '' بیل نے آپ کو پہچانا نہیں۔'' کچھ دہر بعد اس نے پوچھا۔ نے پوچھا۔ اس کیے کہ ہے ہماری پہلی ملاقات ہے۔ 'ان میں سے ایک نے سراتے ہوئے کیا۔ "آپ کے بچ نظر نہیں آرے کر میں۔" انول نے ادھراُ دھرد عکھتے ہوئے کہا۔ " دونوں قرے پڑھنے گئے ہیں۔"اس کی آواز میں فخرست آیا۔ " كن كلاسول مين يرفي عني ؟" أيك خاتون نے پوچھا۔ "لڑی ماشاء اللہ کالج میں پڑھتی ہے۔ایف اے یں یوھ رہی ہے۔ لڑکا ایم بی اے کررہا ہے۔"اس نے فخریہ بتایا۔ '' ماشاء الله ..... ماشاء الله!'' دوتو ل خوا تين بیک وفت بولیس ۔ وہ اتھتے ہوئے بولی ۔ "آپ بمینحیں میں شربت لاتی ہوں۔" ، «نہیں .....نہیں \_'' دونوں خوا تین پولیں \_ آپ بینے ہم آپ سے ایک بات کرنا جاہے

(دوشيزه 66)



'' اس پر ہمارے کمر کا ایڈ دلیں لکھا ہے۔ بھائی کا نام آصف ہے۔اچھااب ہمیں اجازت ویجیے۔ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔'' وہ دونوں خواتین چلی کئیں اور اسے سوچوں کے دلدل میں دھکیل گئیں۔

جب ہے مباکا کی میں کئی تھی اس کے لیے

اید والے رشتوں میں اضافہ ہوگیا تھا۔ لیکن

زیادہ تر رشتے اس محلے کے ہی ہوتے جو ہرگز

قابل قبول نہ ہوتے۔ اکثر رشتوں کے بارے

میں تو دہ مرادکو بھی نہیں بتاتی تھی۔خود ہی انکارکر

کے انہیں ٹرخاد یا کرتی تھی۔لیکن یہ خوا تین اُسے

پند آئی تھیں۔ معزز اور سو بری۔ نرم کیج میں

بات کرنے والی لیکن اس کے باوجود اس کا دل

بٹر متعلق و کھے مکے خواب انجی کہاں پورے

موٹ شفی انجی تو اُسے مزید پڑھنا تھا اور تب وہ

کو انتی جلدی بیا ہے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس

کو میں لیکچرار بنتی۔ اور جانے کے اسے

کو ای میں کی تو اُسے مزید پڑھنا تھا اور تب وہ

کو ای میں لیکچرار بنتی۔ اور جانے کے بارے میں

ائی آئی تھوں میں بن رکھے تھے۔ پھر بھی شام کو

ائی آئی تھوں میں بن رکھے تھے۔ پھر بھی شام کو

عدنان بھی باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ صباا پی کسی دوست کی سالگرہ میں کی تھی اور عدنان اے ابھی چھوڑ کر آیا تھا۔ رفیقہ نے بات کی ابتداء کرتے ہوئے کہا۔

"آن مباکر شنے کے لیے دوٹورٹیں آئی تھیں۔"
اب بیروٹین کی بات ہوگئی تھی۔ مراد جس
طرح پہلی بار مائی نصیب کی بات پر بگڑا تھا۔اب
وہ اس طرح آگ بگولائیس ہوتا تھا۔اکٹر تو اس
کی ایسی با توں کو آگنور کر دیتا تھا۔اس وقت بھی وہ
اس کی بات سی ان سی کر کیا۔عدنان پو چھنے لگا۔

اس کی بات سی ان سی کر کیا۔عدنان پو چھنے لگا۔

"" کون عور تیں! ماں ....! کہاں سے آئی

''کوئی شاداب کالونی ہے، وہاں ہے آئی تھیں ۔ بھائی کے لیے مبا کا رشتہ ما تک رہی تھیں۔ بھائی کا نام آصف ہے اور حال ہی میں نوکری پرنگاہے۔''

" اتنی تفضیل کیوں بتا رہی ہو۔" مراد نے اُسے گھورتے ہوئے کڑوے بن سے کہا۔" انکار کردینا تھا۔"

'' ارے ..... آصف کو تو میں جانتا ہوں۔
بہت اچھا لڑکا ہے۔ شاداب کالونی میں ان کا
سات مرلے کا لیکا مکان ہے۔ آصف کی ابھی
ابھی تو کری گئی ہے۔ بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ شکل
وصورت بھی بہت اچھی ہے۔ اور اخلان کا بھی
بہت اچھا لڑکا ہے۔'' عدنان نے اس کی خاصی
تو نہ ہے۔'' عدنان نے اس کی خاصی

تعربف کردی۔ '' ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اچھا کی کو۔ ہم نے تو بنی کی شادی ہی ہمیں کر لی ، بات ختم ۔' مراد کہنے نگا تو رفیقہ تو چپکی ہور ہی لیکن عدنان بولا۔ '' آ پ امال کو کیوں چپ کرانا چاہتے ہیں۔ کیا آ پ صیا کی شادی بھی بھی نہیں کریں گے۔'' '' کریں گے بیٹا۔ کیوں نہیں کریں گے۔'' میز

ے یائی کا گلاس اٹھاتے ہوئے مراد بولا۔" لیکن

اجمی اس نے پڑھنا ہے۔ بہت سارا پڑھنا ہے پھروہ ایکی اس نے پڑھنا ہے۔ بہت ساری کا نمبرا بھی بہت دور ہے۔ ''
''آپ زیادتی کر رہے ہیں ہایا۔ لڑکیوں کی شادی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے ،اگر اُسے بڑھنے کا شوق ہوتی ہے ،اگر اُسے سکتا ہے۔ لیکن اس کی شادی کے بعد بھی پورا ہو بہت اچھالڑکا ہے۔ وہ اس کا شوق شادی کے بعد بھی بورا کر کے بعد بھی اور ویسے بھی آ صف جیسالڑکا آپ کو دو بارہ نہیں ملے گا صیا کے لیے۔'' عدنان





باپ كى آئىموں ميں آئىميں ۋالتے ہوئے بولا عدنان پڑ ہولکھ کر بااعتاد ہو گیا تھا۔ وہ اپنی عمر ے زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ وہ اکثر با توں پر ماں باپ کومشورہ دیا کرتا تھااور مرا داس کی باتوں سے متاثر بھی ہوجایا کرتا تھا۔

'' ویکھو بیٹا! شادی کے لیے بہت رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے یلے کیا ہے جو بیٹی کی شادی کرنے کا سوچیں۔ "عدنان جلدی

" بابا چیوں کی فکر نہ کریں ۔اللہ تعالی غریب کے لیے این غیب سے آسانیاں بیدا کردیتا ہے۔ میں ٹیوشنز بڑھا دوں گا۔بس آپ د ونول آیاورامان اینے زہنوں کوصیا کی شادی کے لیے آ مادہ کرلیں۔"

اس کے بعد بھی گھر میں اس سلسلے میں بحث میاجے ہوتے رہے۔ آصف کے گھروالے بھی دو بارآئے۔رفیقہ نے ان کا گھر ابار و یکھا۔ان کے لحاظ ہے سب احیما بلکہ بہت احیما ثابت ہوا۔ مرادلا کے سے ملاتو اس کا انکار خوبخو دوم تو ڑ گیا۔ ان لوگوں کا کردار بھی زبردست تھا۔ انہوں نے جہزے نام پر ایک سوئی تک لینے سے انکار کر ویا۔ بلکہ وہ جب بھی آتے ایک کپ جائے تک نہ پیتے کہ ان اوگوں پر بوجھ نہ آن پڑے۔ علیم کے لیے آصف نے وعدہ کرایا کہ صبا اس کے گر آ کر بھی ای طرح پر سے کی جس

وقت کھھاورآ کے سرکا صباایے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔اب وہ لی اے میں پہنچ چکی تھی۔

طرح وہ اب تک پڑھتی آئی ہے۔غرض چندونوں

صف نے اپنا وعدہ خوب نہھا یا ا در اس کی تعلیم کی راہ میں بھی روڑ ہے جیس اٹکائے۔عدنان نے ایم بی اے ممل کر لیا۔ اے ایک N.G.O میں نوكري بھي ل گئي۔

اور پھر عدنان نے دو کمروں کا ایک صاف ستقرا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اس محلے کو خیریا د كهدديا-اس في السيخ باب سيمزدورى كاكام حیم واد بااور مال ہے سلائی کا کام ختم کروا دیا۔ زندگی اب ایک نے ڈگر پر چکنے کلی رفیقنہ اور مراد کے ول میں اب عدنان کا کھر بسانے کی خواہش جنم لینے گلی۔ جب پیخواہش بہت زور پکڑ مئی تو رفیقہ نے عدنان سے بات کرلی۔عدنان ال کی بات س کر بنس پڑا۔

'' کیا آپ دل ہے جا ہتی ہیں کہ آپ کی بہو اس کھر میں آئے۔

'' ہاں بیٹا! میرے اور تمہارے بابا کی تو اب بس یہی خواہش ہے۔ باقی ساری خواہشات تو ہارے رب نے پوری کروی ہیں۔ میں اس پاک ذات کی بہت احسان مند ہوں جس نے مجھ غریب لاجار پر اپنا کرم کیا۔ اور میری تمام خوامشات کی محیل کردی - بس ابتهارا گھربس عائے تو میں بے فکر ہوجا وں گی۔''

'' توسمجھ کیجیے آپ کی بیخواہش بھی بہت جلد بوری موجائے گا۔ 'وہ مال کوخود سے لگاتے ہوئے ہنس کر بولا اور تور فیقہ چونک گئی۔ " تُو نے کسی کو پسند کیا ہے کیا؟"

" بال مال!"اس نے اپنا سراثیات میں الاتے ہوئے کہا۔ "میرے ساتھ جاب کرتی ہے چندا۔ اچھے مالدار کمرے تعلق ہاس کا۔ آپ أے د مکے لیں ، اگر آپ کو پسند آجائے تو تھیک ہ اگرنہ پندآئے تو چندآ نسو بہا کر جب ہو





میں صبا کی شادی ہوئی۔

جاؤں گا پر ہوگا وہی جوآب اور بابا جا ہیں کے پھراس کالہجہ شرار کی ہو گیا۔

''چل ہٹ یکے!''رفیقہ نے اے گلے ہے لاگ كرخوشى سے كيكياني آواز ميس كہا۔

"میں کہاں تیرے لیے در در پھرتی لاکیاں و حوید نے کے لیے۔ زندگی تو نے گزارتی ہے ۔ اچھا ہے تو نے خودہی اپنی پیندیتا دی۔''

"آب أے جا رک ريكھيں تو سمى-" عدنان نے ماں پرزور دیا۔

° چکی جا دَل کی کسی دن <u>-</u>'' و ه خوشی خوشی مرا د کو بیہ پات بتائے چل دی۔

☆.....☆

رفیقہ چندا کے گھرآ گئی۔اُ سے نازک بی چندا بہت پہندآئی۔اس کی ماں بھی انجھی عورت تھی۔ ر فیقنہ نے با قاعدہ چندا کا رشتہ ما نگا۔ چندا کی ماں کہا کہ وہ چندا کے باب سے بات کر کے فائنل جواب دے گا۔"

ان لوگوں کے رویے ہے رفیقہ نے اخذ کرلیا کداکر جداس رشتے کے لیے وہ پہلے سے تیار تھے بس رسم کے مطابق وقت ما نگا ہے۔ وہ خوشی خوشی محمرلوث آئی۔

صبا بھی آئی ہوئی تھی مراد بھی گھریر تھا۔ عدنان بھی موجود تھا۔سب نے آپس میں بیخوشی شیئر کی۔ بازار ہے کچھ چیزیں متکوا کراور کچھ گھر میں بنا کرسب نے ہسی خوشی لیج کیا۔ اب ان کو فاتنل جواب كاانتظارتهابه

☆.....☆

شام كےسائے وهل رہے تھے۔عدنان كھر میں تھا۔ وہ اینے کرے میں آفس کی فاکلوں کو چندا کی شادی ہیں ہو عتی۔ میں اس کے لیے تیار ترتیب سے تھیک کررہا تھا۔ رفیقدرات کے کھانے سمبیں ہوں۔" کے لیے جاول صاف کررہی تھی۔ مراد بھی اس

کے پاس میٹا ادھراُدھر کی یا تیں کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مراد ڈھلے ڈھالے اندازيس المحررروازه كهولنے كيا۔

ر فیقه بیدد یکه کرجیران ره کی که مراد کے ساتھ ایک سوٹڈ بوٹڈ محص آریا ہے۔ مراد اس کو سیدھا اس کمرے میں لے گیا ، جہاں صونے وغیرہ رکھ کرانہوں نے ڈرائنگ روم کی شکل دی تھی۔ ابھی ر فیقداس محص کے بارے میں سوچ رہی تھی کے عموماً مردوں کو کھر کے اندر میس لایا جاتا تھا ..... پھر ..... ا بھی اس کی سوچ کی سوئل پہیں اٹلی ہوئی تھی کہ مرادنے کمرے۔ سے رفیقہ کو آ واز دی۔

ر فیقه کو پھر جیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ مردول کے سامنے نہیں آئی تھی چھر مراد نے اُسے کیوں آ واز دی۔ جا دلوں کا تھال وہیں جھوڑ کر دہ دویشہ ٹھک کرتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی۔

مرے میں وہ آ دمی چہرے یر 'نو لفٹ کا بورڈ لگائے صوبے یر عیشا تھا۔ مراد نے أے ادیکھاتو ہوئے۔

"آؤر فیقه ..... ان سے ملوب بیر ہماری بٹی چندا کے والد بزرگوار ہیں۔ 'رفیقہ اب سمجھ کی کہ مراد کی اس قدر پذیرائی کا مطلب کیا ہے۔اس نے سلام کیا جبکہ اس اکھر محص نے بدیدا کرمنہ ہی منه میں اس کا جواب دیا۔ وہ محص سیدھا ہوکر بیٹھ کیا۔ جبکہ مراد رفیقہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ کھانے ینے کا بندو بست کر ہے۔

", نہیں!" اس مخص نے ہاتھ اٹھا کر أے رو کتے ہوئے کہا۔" اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں دراصل بیا کہنے کے لیے آیا تھا کدعدنان اور

) ہوں۔'' ''کیا…..؟'' مرا داورر فیقنہ دونوں بھو نکچکےرہ





گئے۔ رفیقہ کو لگا جیسے اس کے جسم ہے جان انگل
رہی ہو۔ دوسرے کمرے میں عدنان ساری بالیں
من رہا تھا۔ دہ چندا کے دالد کا من کر پذیرائی کے
لیے آنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی بات من کر ٹھٹک کر
رئے گیا۔ مرادر جسی آ داز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔
''جناب! ہم جان کتے ہیں کہ آپ نے بیہ
فیصلہ کیوں کیا۔ جبکہ عدنان اور چندا ایک ساتھ کام
فیصلہ کیوں کیا۔ جبکہ عدنان اور چندا ایک ساتھ کام
ہیں۔ جب نیچ آپی میں بیر رشتہ نبھانا چاہتے
ہیں۔ بہ بی آپی میں بیر رشتہ نبھانا چاہتے
ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے
ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے
ہیں۔ جب نیچ آپی میں بیر رشتہ نبھانا چاہتے۔''
ہیں تو ہم بڑے کیوں ان کی راہ کی دیوار بنیں۔''
میں نے کہہ دیا نا کہ ہیں بیر شتہ نبیل کو بتا۔''
میں نے کہہ دیا نا کہ ہیں بیر شتہ نبیل کو بتا۔''
میں مفیلہ کیا۔' اب کہ
کر کس بنیاد پر آپ نے بیہ فیصلہ کیا۔'' اب کہ
ر فیقہ نے بھی آ داز میں اس سے پوچھا۔۔
ر فیقہ نے بھی آ داز میں اس سے پوچھا۔۔'

" و الفصيل ميں نہ جاؤتو بہتر ہوگا۔ كيونكہ مجھے بولتے ہوئے شرم بيس آئے گی۔ ليکن تم لوگوں كو سنتے ہوئے شرم آئے گی۔ "اس كی آواز حد در ہے كروى تقی۔

''الیی کیا بات ہے جناب! جس کے سفنے میں ہمیں شرم آئے گی۔'' مرادقدرے جیرت سے بولا۔ ''سننا چاہتے ہوتو سنو! میں ایک مزدور کے ہیئے ہے اپنی بنی کی شادی مجھی نہیں کروں گا۔ بیٹے سے اپنی بنی کی شادی مجھی نہیں کروں گا۔ قیامت تک نہیں ۔۔۔۔ اگر تم اپنی پرانی حیثیت بھول گئے ہوتو میں یاد کروا وں۔وہ ایک کمرے کا خستہ مکان اور ۔۔۔۔''

دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور عدنان کمرے سے باہرآ گیا۔اس کا چبرہ غصے سے سرخ مور ہا تھا۔اس نے ہاتھ اٹھا کر چندا کے باپ کو بولنے سے روکا اور تیز آ واز میں بولا۔ یو گئے سے روکا اور تیز آ واز میں بولا۔

مجھے ایے مان باپ پر فخر ہے جنہوں نے محنت مزدوری کی اور جملیں پڑھایا لکھایا اور باعزت زندگی دی۔ مجھے فخر ہے کہ میرا باپ مزدور ہے۔ اور میں ہزاروں چنداان پر دار کرسکتا ہوں۔'' وہ طنز ریا نداز میں بولا۔

"آپ مجھے کیا ٹھکرائیں گے، جائے اپنی بٹی کو بتا دیجے کہ اُسے میں نے ٹھکرا دیا۔ وہ اگر سونے کی بھی بن کرآئے تو میں اُسے اپنی شریک زندگی نہیں بناؤں گا کہ جس لڑی کا باب اتن چھوئی سوچ رکھتا ہو۔ وہ لڑی کیا کسی کا گھر بسائے گا۔' چیرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے لیقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی چیرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے لیقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی اثنی بے عربی ہوسکتی ہے۔شاید وہ تو قع کر رہا تھا کہ یہ لوگ اس کی منت ساجت کریں سے لیکن بہاں سب پچھالٹا ہوگیا تھا۔

" " آپ تشریف کے جا کی ہمت نہ کریں۔" مزدور کے گھر میں آنے کی ہمت نہ کریں۔" عربان کالہج شدت جذبات سے بھیگنے لگا تھا۔ چندا کا باپ تو اب سب کو تیز نظروں سے گھورتا ہوا گھر سے باہرنکل گیا جبکہ عدنان نے ماں باپ دونوں کو اپنے بازووں کے گھیرے میں لے لیااور سرشاری سے کہنے لگا۔

ووشين ٢٥





## 

" آپ کی بھائی بیگم کو بیخوف لائق ہوگیا ہے کہ اس بج دھیج کو دیکھتے ازل سے گھائل عبداللہ محترم پوری طرح محمائل نہ ہوجائیں اور مخلق سے نکاح پر اڑنے والے حضرت خصتی کا شوشا چھوڑ دیں تو مانی تو انہی کی جانی ہے۔ سوبیآ ڈپر پردہ کھڑا کردیا۔ "اس کی شوخی .....

زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسول کری، ایمان افروز ناول کا اٹھار ہواں حصہ

## گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت مال و ماضی کے در پیجوں سے جما تکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ بیے مرتد ہونے کا پیچتاوا، ملال ، رنج ، دکھاور کرب کا احساس ول وو ماغ کوشل کرتا محسوں ہوتا ہے۔ جو رب کو ناراض کر کے دحشوں میں جلا ہے۔ گندگی اور پلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور بجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ بایدی اس کی اتنی گہری ہے کہ رب جورحمن ورجیم ہے ، جس کا پہلا تعارف ہی میں ہے۔ اسے یہی خیادی بات بھلائے ہوئے ہے۔ ویا جو درحقیقت علیز سے ہاور اسلام آباد جا جا ہے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کمین ہے۔ یوسف کر بچن نوجوان جوا پی خو پر وائی کی بدولت بہت ی لڑکیوں کو استعال کر چکا ہے۔ علیز سے پر بھی جال پھیٹکا ہے۔ علیز سے جو ویا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملا قات سے ہی پوسف

یہ ملاقاتیں چونکہ غلا انداز میں ہورہی ہیں۔ جمجی غلط نتائ مرتب کرتی ہیں۔ بوسف ہر ملاقات میں ہر حد پارکرتا ہے علیز ہانے دوکے نہیں پائی محریدا نکشاف اس پر بجلی بن کرگرتا ہے کہ بوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے نا جائز کو باپ کا نام اور شناخت دینے کو علیز سے بوسف کے مجور کرنے پر اپنا ند بہ نا چاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے محر مغیر کی بے چھوڑ کر دیسائیت اختیار کرتی ہے محر مغیر کی بے محر مغیر کی بر بیانا نہیں ہوئی مرکز دال ہے۔ سالہا سال گزرنے پر اس کا بھر سے بر برہ سے فکراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں احساس سیست نیم دیوانی ہوئی مرکز دال ہے۔ سالہا سال گزرنے پر اس کا بھر سے بر برہ سے فکراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں بہر کرخود بھی سرایا تغیر کی زد میں ہے۔ علیز سے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیز سے کی مالیوی اور اس کی ہوا عتباری کو اُمید میں برلنا چاہتی ہے۔ مگر بیا تنا آسیان نہیں۔

علیز ہے اور پر پرہ جن کا تعلق ایک ندہبی کھرائے ہے۔ بر پرہ علیز ہے کی بڑی بہن ندہب کے معالمے میں بہت شدت
پندا ندرو پر بھتی تھی۔ اننا شدت پندا نہ کہ اس کے اس رویے ہے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف ہے دو جارہوتا پڑا۔
خاص کرعلیز ہے۔۔۔۔۔جس برعلیز ہے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اجارہ داری ہے۔ عبدالنحتی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بر برہ ہے
بالکل متعنا و مرف پر بینر کا رئیس عاجزی و اکھاری جس کے ہرا نداز ہے جملتی ہے اور اسپر کرتی ہے۔ در پردہ بر برہ واپنے بھائی
ہے جس خود ہے آگے۔ کہ معنوں میں پر بینزگاری و نیکی میں خود ہے آگے کسی کو دیکھنا پہند نہیں کرتی ہارون اسرار شوہز کی دنیا
میں ہے مدسین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کھر کی دی محفل میں وہ بر برہ کی پہلے آواز اور پھر حسن کا اسپر ہوکر





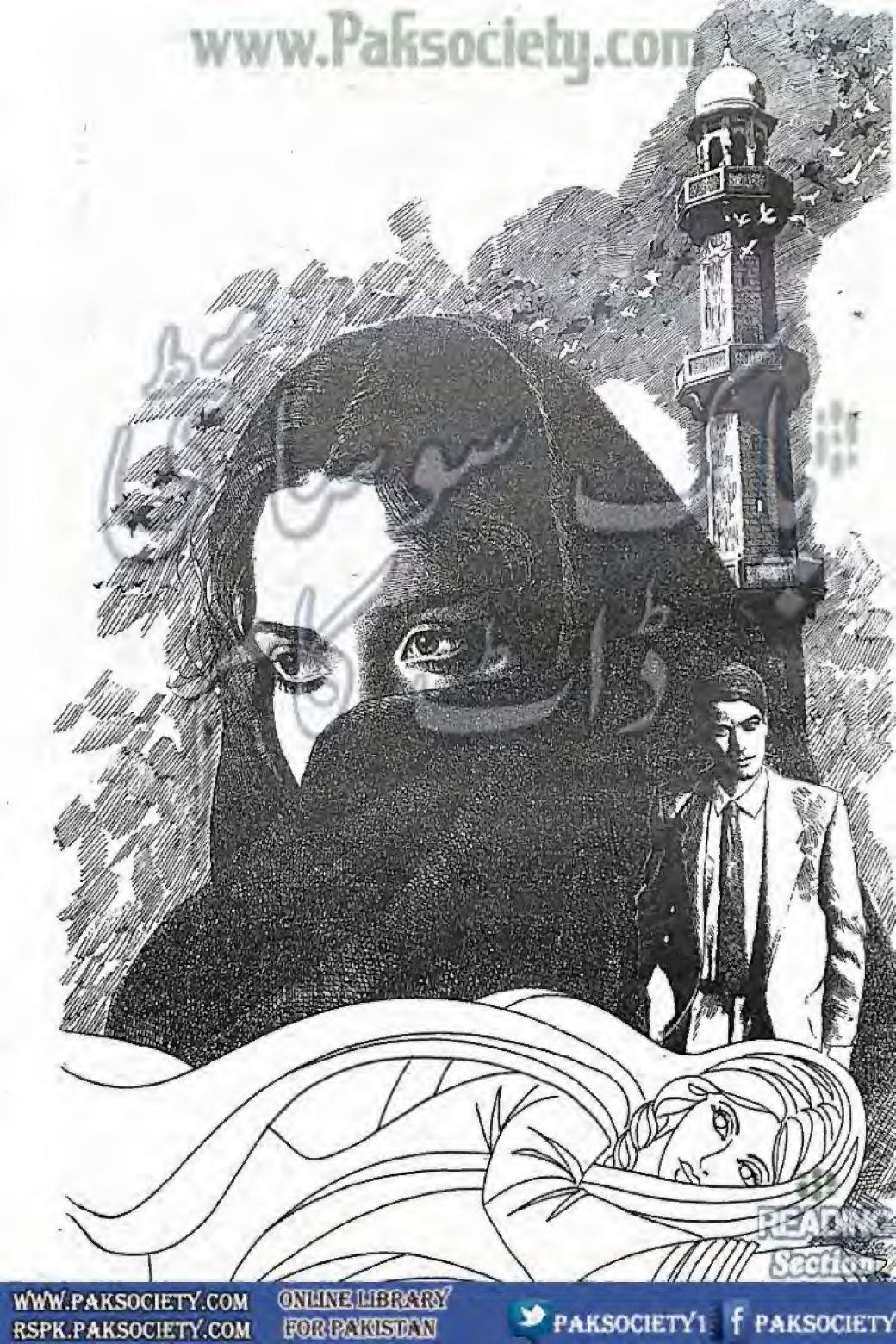

اس ہے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک محراہ اٹسان سے شادی پر ہرگز آبادہ نہیں۔ ہاردن اس کے افکار براس سے بات کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوبز تک چھوڑنے پر آبادگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں اس موقع براس کی پہلی ملا قات عبدالغتی ہے ہوتی ہے۔ ہاردن اسرار کسی بھی صورت عبدالغنی کو اس رشتہ پر رضا مندی پر التجا کرتا ہے۔ عبدالغنی ہے تعاون کا یقین پاکروہ مطمئن ہے۔ اسے عبدالغنی کی بادقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا ادباش لڑکا علیز ہے ہیں دلچیسی ظاہر کرتا ہے۔ جس کاعلم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز ہے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز ہے اس الزام پر سوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی مغائی چیش کرنے ہے لاجارہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا مجھوٹا بھائی ھادئے میں اپنی ٹانگیں گوا دکا ہے۔ ہارون کی مجی اپنی میٹیم سینجی سارہ سے زبردئی اس کا تکاح کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی ہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق وینے پرآ مادہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے سارہ کی ام چھائی کی وجہ سے وہ اس کا امیر ہونے لگتا ہے اور بالآ خراس کے ساتھ ایک خوشکوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لا ریب ہارون کی بھوٹی بہن جو بہت لا اُیالی نظر آئی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کا لیج واپسی پر پہلی بارعبدالتی کودیکے کراس کی شخصیت کے سحر میں خود کو چکڑ امحسوس کرتے لگتی ہے۔ لا ریب کی دلچیں عبدالتی کی ذات میں بروحتی ہے۔ جسے بربرہ اپنی گئی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ اور لا تعلق بھی ۔ لا ریب می سے اور لا تعلق بھی ۔ لا ریب می سے اور دو توں میں دو تی سے بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افز الی نہیں کرے گا۔ علیز سے لا ریب کی ہم عرب ۔ دوتوں میں دو تی بہت ہو چکی ہے۔ وہ لا ریب کی ایپ نہیں ہوئی ہے۔ وہ لا ریب کی ایپ نہیں ہوئی ہے۔ وہ لا ریب کی ایپ نہیں ہوئی ہیں ہوا وہ ہم کروہ لا ریب کی ہم عرب ۔ دوتوں میں دو تی بہت ہو چکی ہے۔ وہ لا ریب کی ایپ نہیں کرے گا۔ علیز سے لا ریب کی ہم عرب ۔ دوتوں میں دو تی بہت ہو چکی ہے۔ وہ لا ریب کی ایپ نہیں کی جس کی بہت ہو چکی ہیں۔ جس کی طرح ہرگز مایوں نہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بر مرہ کارویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اور سروہ ہی ہیں جا کیت آ میز بھی ہے۔
اور اس کی اردن کے ہراقد ام پراعتر اس ہے۔ وہ اس پر ہرتم کی پابندیاں عائد کرنے میں فود کوئن بجانب بچھتی ہاور اس کی ساتھی ادا کارہ سوہا کی ہارون ہے بہت کہ اس کر برقی این ایک ساتھی ادا کارہ سوہا کی ہارون ہے بہت وہ لاریب کو بھی آئے گھر تیں بھی تا جبسی ایک معمولی بات پر وہ لاریب کے ساتھ عبدالذی کے بہت تھر دار کھا جانے والا میں ہو وہ لاریب کو بھی جنا پھی ہوئی جی اور اس سے پہلے وہ لاریب کو بھی جنا پھی ہوئی ہوئی جی اور ایس کے بعد مول کو اس میں ہوئی ہیں۔ اس سے بہلے وہ لاریب کو بھی ہوئی ہیں کہ دور ایس کی جو اس کے قد مول کو اس میں جنا ایس کی جذباتی کیفیت کو بھی ہوئے اسے بہلا ، سمجھا کروا پر بھیجتا ہے۔ مرد اس کے بھی جنا ایس کی جذباتی کی جی جہت ہوئی ہوئی اس کی حالا ایک پر شدت اور شدت ہے۔ مرد اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب اس میں جنا ایک ہشریا گی کیفیت میں جنا اعبد النہ کی حوالے ہے اپنی ہر شدت اور شدت ہے۔ می اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب اس میں جنا ایک ہشریا گی کیفیت میں جنا اعبد النہ کی حوالے ہے اپنی ہر شدت اور شدت ہیں اور اپنی بھی کی حالات کر اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب اس کی حالی ہوئی کی خوالی کے حوالے کی جو ایس کے بھائی کے حوالے ہیں ہوئی ہی جس ہوئی ہیں۔ لاریب کی خواتی کی حوالے ہے اپنی ہر شدت اور شدت ہیں ہیں اور اپنی بھی کو اس کے بھائی کے حوالے کی جو ایک ہوئی ہیں۔ اس میں اور اپنی بھی کو اس کے بھائی کے حوالے کی جو ہر بری ہی کو خوشی کی دور کے جو ایک کرنے جس میں جس کی جو ہر بری کی خوشی کی خوشی کی خوشی کی خوشی کی دور کے خوالے کرنے کی جو ہر بری کی جو ہر بری کی خوشی کی خوشی کی دور کرنے جس میں جو ہر بری کی خوشی کی خوشی کی خوشی کی خوشی کی خوشی کی دور کے جو ایک کرنے جس میں جو ایک کرنے جس میں جو ہر بری کی جو ہر بری کی دور کے جو ایک کرنے کر بری کر کر گر کی دور کے جو ایک کر کر کر کر ہوئی کی جو ہر بری کر کر کر گر کی دور کر کر گر کر کر گر کر کر گر کر گر کر کر گر کر کر کر گر کی کر کر گر کر گر کر کر گر کر کر کر کر گر کر کر

علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغنی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے رہتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن یاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی بیٹلم یانٹ رہی ہے۔عبدالہاوی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل مومن کی آگئی میں ان کے سامنے ہے۔ وواسے نور کی روشنی بھیلانے کو ہجرت کا تھم دیتے ہیں۔



جمیرا یک بدفطرت مورت سیطن ہے جنم لینے والی یا کرواراور یا حیالائی ہے۔ جسے اپنی مال بہن کا طرز زندگی یا لکل پسندنہیں۔ ووائی ناموں کی حفاظت کرنا جا ہتی ہے۔ محر حالات کے تاریخکبوت نے اے اپنے منحوں بٹیوں میں جگز لیا ہے۔ کا میاب علاج کے بعداسامہ پھرے اپنے ہیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا ادھورا بن اے میں میں ہر کر گوار انہیں تراس کے مینے میں بتدریج بیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت گیرشو ہر بمتکبرانسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہرگز اس کی کے ساتھ بچے کوتبول کرنے پرآ مادہ نہیں عبیر کو حالات اس کیج پر پہنچا دیتے ہیں کدوہ ایک مسجد میں پناہ لینے پرمجبور ہوجاتی ہے۔ اُس کی شرافت و کی کرمؤون صاحب اُے اپنی پُرشفقت بناہ میں لے کراس کی ذے داری قبول کر کیتے ہیں۔اُم جان اور بابا جان حج کے لیے روانہ ہوجاتے ہیں۔عبدانغیٰ سے مؤذن صاحب بہت متاثر ہتے۔، دواُس سے ا پی اِس پریشانی کا ذکرکرتے ہیں اوراُ ہے قابلِ بحروسہ جان کرعِیر کوعقد میں لینے پرز وردیتے ہیں۔عبدالغی انتہائی مجبوری کی حالت میں اُن کا بیافیعلہ قبول کر سے جمیرے نکاح کر لیتا ہے۔ بیسب مجھاتی اچا تک ہوتا ہے کہ دہ لاریب ہے اِس بارے بیں کوئی ذکر تو تکیا مشورہ ہمی نہیں کریا تا بچیر کو لے کرعبدالغی گھر آ جا تا ہے۔لاریب نے لیے پیسب پچے سہنا آ سان نہیں ہوتا،وہ اُسی وقت گھر حیوز کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ کھر میں کوئی بروائیس ہوتا، اِس کیے لاریب کو سمجھانا عبدالغی کے بس سے پاہرتھا۔علیز سے بعبدالہاوی کے ساتھ اُس کی مام سے ملنے اُن کے آبائی گھر چلی جاتی ہے۔جب عبدالہادی علیز ہے کواپنی ماں سے ملوائے سے لیے کہنا ہے تو و دایک غیر سلم عورت سے ملنے کے لیے نوری طور پرانکار کردی ہے۔عبدالہادی کے لیے بیایک بہت برا جو نکا تھا۔ کیونک آس کی مال بیٹے کی محبت میں اسلام تبول کر چکی تھیں ۔علیزے برگمان تھی مختلف مواقع پر عبدالہادی کو پر کھنے کے بعد بالآخراپنادل صاف کرئے میں کا میاب ہوہی کئی۔ ہارون اسرار کا روید بربرہ سے بہت برا ہوجاتا ہے اور وہ اُسے اساتھ اسلام آبادا پی دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ بربر واسے بھی اپنا امتحان مان کر راضی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی میکی بیوی کو برداشت تیس کر پاتی اورا کی ۔ ا ہے نام کھی گئی جائنداداور روپے میسے لے کرطلاق لے لیتی ہے۔ برسرہ ادر ہارون بھرے محبت کے بندھن کو جوڑے میں کامیاب

ہوجائے بیں عبدالنی کا کیٹونٹ ہوجاتا ہے۔ لاریب اور بیرین اس مادی کے بعددوی ہوجاتی ہے۔

Downloaded From Paksociety.com

(اب آپ آگے پڑھیے)

'' یہ کیا بات ہوئی؟ اتن اچھی لگ رہی ہو۔ اتنی ساری تیاری کا فائدہ اتباع! پھراب تو نکاح بھی ہوگیا ہے۔ساتھ بیٹھنے اور رسم کرنے میں کوئی حرج ہے بھلا.....؟''

قدر کو بین کریے صداختلاف لاحق ہوگیا تھا کہ اتباع رسم کے لیے عبداللہ کے ساتھ بیٹھنے میں اثکاری ہے۔

رورس مجھے نہیں بیٹھنا۔ مجھے بخت شرم آ رہی ہے۔ قدر! بابا جان اور بھائی جان بھی وہاں ہوں ہے۔ قدر! بابا جان اور بھائی جان بھی وہاں ہوں سے ہے۔ پھرعبداللہ کا بھی پتا ہے تنہیں۔'' اس کے چہرے پرحیا کا،گریز کاسٹکم تھا۔ جواسے مزید حسین بنا کر دکھلا رہا تھا۔ اس پہاس کا روپ سروپ، ڈل سولٹرن کینگر میں وہ خود بھی گولڈن پری لگ رہی مسلوب نگاہ بین فسین ، اتنی نازک، اس قدر پیاری کہ نگاہ بین تھیں۔

'' یہ کھلاظلم ہے۔ عیداللہ بھائی کے ساتھ، ایجھے خاصے طالم ہوتم دونوں بہن بھائی۔'' وہ ناک چڑھا کرتجزیہ پیش کررہی تھی۔اتباع نے مسکراہٹ ویا کراھے دیکھا۔

" من من بناؤ ....عبدالله کی فکر چھوڑ دو۔ میں نے سنا ہے من ہناؤ ....عبدالله کی فکر چھوڑ دو۔ میں نے کیا کہا سنا ہے تم پوری تیاری کر چکی تھیں۔ بھائی نے کیا کہا ایسا کہ بید مقدس ساروپ اپنالیا۔"

اتباع کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ جواس وقت پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس تھی۔ دو پید بہت سلیقے سے اوڑ ھا ہوا تھا۔ با قاعدہ پنوں کی مدد سے سیٹ کر کے، بیہ خالصتاً مشرتی روپ اس کی نزاکت اور دلکشی کو ایک انوکھا تاثر وے کراہے کتنا بیارا دکھلا رہاتھا۔ وہ اتن جاذب نظر،اس قدر حسین تھی کہ ہرلباس اس کے تن پر سج نظر،اس قدر حسین تھی کہ ہرلباس اس کے تن پر سج کرخود پر نازاں ہوجایا کرتا۔ یوں جیسے بناہی اس







کے لیے ہو۔ اتباع کے اس سوال پر اس نے محفق آ و بھری تھی۔ بھرا پنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مدھم آ واز میں گویا ہوئی تھی۔

> ابھی تو کھال ادھڑنی ہے اس تماشے ہیں ابھی دھال میں جوگی نے سائس ہارا ہے ''اور مزید ہیا کہ .....'' عشق کے علاقے میں حکم یار چلتا ہے

" تو میری جان! قصہ محضر سے کہ چوکور سے بھی جانتا ہے کہ چاندگی تمنالا حاصل ہے۔ پھر بھی اس کی نہ جبخو ختم ہوتی ہے۔ نہ تمنا جاتی ہے۔ وہ اپنے کام پہ لگے رایں۔ میں اپنا کام کرتی رہوں گی۔ بعنی محبت کا کام .... بھی تو پھر پھلے گا۔ "اس کے لیجے وانداز میں ایس ہے بی تھی کہ اتباع بھی کسی حد تک گھائل ہوکر رہ گئی۔ اس گئے ہے اختیار اسے گلے ہے لگالیا تھا۔ بہت محبت سے نری سے اس کا گل سہالیا۔

''اپنے آپ کو کسی غیر کی نگاہ ہے دیکھنا اور سنوار نا جھوڑ دو قدر! اور اللہ کی نگاہ ہے دیکھنا شروع کردو ہے کا رنگ مشروع کردو ہے کا رنگ تنزی ہوگیا ہے۔ کھو گا ہے کہ ہر چیز کا رنگ تنبدیل ہوگیا ہے۔ پھر دنیا کا نئے چیموئے یا پھول پیش کر ہے۔ انسان ہر حال میں مسکرا تار ہتا ہے۔' قدر نے اس کی بات سی تھی۔ مسکرا تار ہتا ہے۔' قدر نے اس کی بات سی تھی۔ مسکرا نے اس کی بات سی تھی۔ مسکرانے گئی۔

" میں بہت غیر مناسب ہوں اتباع! کسی بھی محبت کے انتخاب کے لیے۔ مجھے تو اک عام ہے انسان سے محبت کرنی نہیں آ رہی۔اللہ کا مقام تواتنا بلند ہے کہ میں خود کو بے حد حقیر پاتی ہوں۔ " بلند ہے کہ میں خود کو بے حد حقیر پاتی ہوں۔ " اس کی آ داز میں تمی تھلنے لگی۔اتباع اس سے قبل کہ بچھ کہتی دروازہ کھلا اور بریرہ کے ساتھ امن اور سارہ جلی آئیں۔سارہ اور اسامہ دو دن میلے اور سارہ جلی آئیں۔سارہ اور اسامہ دو دن میلے

ای بنیلی کے ساتھ پہنچے تھے اور جیسے خوشی دو بالا ہوگئی تھی ہارون اسرار کی تیملی کی ۔ لاریب بھی مطمئن تھی ۔ عرصے بعد وہ سب بہن بھائی استھے ہوئے ستھے بچوں سمیت ۔

'' ماشاء الله! جاند سورج کی جوڑی ہے ہمارے بچوں کی۔''بربرہ کے بعد سارہ نے بھی اس والہانہ انداز میں اتباع کو گلے لگا کر بیار کیا تو اتباع جھینے گئی تھی۔

ایک نہیں ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتے ہیں انٹی۔ نہیں ہوتے ہیں انٹی۔ اس لیے ہمیں یہ مثال نہیں دیلی چاہیے۔ ' قدر نے شرارت ہے کہا تو بھی ہنس پڑی تھیں۔ ' ' مگر ٹی الحال تو انہیں چا ند سورج کی جوڑی ہی کہنا چاہیے۔ کو کہنا چاہیے۔ کو کہنا چاہیے۔ کیونکہ آپ کا چا ند ہمارے سورج کو نز دیک تبییں آنے دے رہا۔' امن کی شرارت ہمری برجستگی ہے مفل میں ہنسی کی جھنکار بھرگئی تھی۔ ہمری برجستگی ہے مفل میں ہنسی کی جھنکار بھرگئی تھی۔ سے بلند قبقہ یہ قدر کا ہی تھا۔

'' پھرتو سورج خاصا گرم ہوگا۔ ہے ناں؟'' اس نے ہنسی کے دوران کہا تھا۔ اتباع کے چہرے کی شرمیلی مسکان اسے مزید شرارت پہ اکسارہی تھی۔

"ایباویبا! سبجھ لیں سوانیز ہے پہے۔ جوبھی
پاس آیا جلا کر بھسم کردے گا۔" امن نے حظ لیے
ہوئے گڑا لگایا۔ قدر کی ہنی مزید بروسی۔ وہ لوٹ
پوٹ ہور ہی تھی۔ جبکہ سارہ اور بریرہ اسے بہت بیار
ہری نظروں ہے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے گہرا سائس
محینچا پھرتا ئیدی انداز میں بریرہ کود یکھنے گئے۔
"دوسے خالہ خانی بیہ ہے تو زیادتی تاں .....؟
ہیں سمجھار ہی ہوں محراثر نہیں ہور ہا ہے اس پر۔" وہ
بسوری تھی۔ بریرہ نرمی ہے مسکرادیں۔
بست شائی ہے۔ عبداللہ کو بھی اندازہ ہے۔" ان کا







ملی دی تو سارہ کے لیوں پر جیسے بھولی بھٹکی دل جواب قدر کو بدمزا کر گیا تھا۔ كزيده مسكان اترى مى-

" بنی کا احساس ہے بیٹے کا تبیں۔ اتی خوبصورت لگ رہی ہے۔سب سے زیادہ حق ہی ان کا تھا کہ وہ ویکھتے۔" اس نے ٹاک چڑھائی

ھی۔سبایک بار پھرہس دیں۔ '' چلوتمہاری بارہم بیزیادتی تہیں ہونے ویں

مے ہمہیں لاز با ساتھ بٹھا دیں گے۔'' سارہ نے اس کو چھیٹرا کو یاعم غلط کرنا جا ہا۔ وہ اس طرح بکش ہوئی کہتوی وقزح کے سارے رنگ اس کے تحسین جبرے کو گلنار کر گئے تھے۔ بلکیس مزید عارضوں پر محر تميں ۔ سارہ تو جيسے فدا ہو گئي تھيں اس پر۔

" چشم بدرور! کتنی پیاری کی ہے۔ اختیاری کیفیت میں جھک کراس کی پیشائی جو متے ان کے کہے میں محبت کے ساتھ ساتھ عجیب ی كنك اور د كه بھي اتر آيا تھا۔ارس احدان كا بيٹا! ان کا گخت حکراولا دول میں سب سے بڑا۔سب ہے حسین خو ہر وتکر ساری خوشیوں سے دور تھا۔ خاندان کا سب ہے بروا بیٹا تھا۔ تکر ابھی تلک اس کی شادی تو کیامنگنی بھی نہیں ہو تکی تھی۔ حالانکہ وہ تھیک تھا۔ ناریل تھا۔ کتنا مجھدار تھا۔ کس درجہ فر ما نبردار ..... محراس مقام پر آ کرانبیس برا جا تا تھا۔شادی کے نام پر بدکتا تھا، نام سننا بھی نہیں عا ہتا تھا۔ جا ہے وہ کتنا ہی تری سیں یے جال ہے جو اس پراٹر ہوجائے۔بریرہ ان کے دکھ کو بھی میں۔ جھی اس وقت بھی بہت نری ہے ان کے کا ندھے ير و هاري ك انداز من باته ركه ديا-ساره نم آ تکھیں جھیکتی ہوئس ذرا سا سیدھی ہوکر خود کو

" برگزیریشان مونے کی ضروریت نبیس میں خود کروں کی بات ارسل ہے۔کان تھینجوں گی اس ك، كيے نبيل مانے كا۔" انبول نے سركوتى ميں

ا ہم نے سوچامحتر مہ بھائی بیٹم نے تو باہر قدم رنجيبين فرمانا- كيون نه جم خود ويداركرا تين-"امن جویاں اور چی کی کیفیت کو جھتی تھیں۔ ملکے تھلکے انداز میں کہتی کو یا ماحول پر چھا جانے والی افسر دگی کا تاثر کم

کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئیں۔ '' آ پ کی بھانی بیٹم کو پیخوف لاحق ہو گیا ہے کہ اس سے وہے کو ویکھتے ازل سے کھائل عبداللہ محترم بوری طرح گھائل نہ ہوجا تیں اور منتی سے تکاح پر اڑنے والے حضرت رحقتی کا شوشا جیموڑ ویں تو مائی تو النجي كي جاني ہے۔ سوسيآ زير بردہ کھڑا آكرديا۔

اس کی شوخی نقطہ عروج برتھی ۔سب ہے زیادہ محظوظ اس بات پر امن ہوئی تھی۔جبھی تھلکھلا کر زور ہے ہنس پڑی۔اتباع اتناجھینی کہاے ایک حجما نیروجھی رسید کر دیا تھا۔

" صد ہوتی ہے برتمیزی کی بھی قدیر ..... بروں کا بھی لحاظ تھیں 🖰 وہ اسے کھور رہی تھی مگر اس پر كهال ارتها\_

" وظلم کی مجھی کوئی حد ہوئی ہے۔ س لو میں عبداللہ بھائی کے ساتھ ہوں۔" اس نے تاک چرهائی۔اتباع نے مجراسانس بعرابا۔ '' جا وُاگران کے ساتھ ہوتو پھرا نہی کوتسلی بھی دو۔ یہاں تمہارا کیا کام ہے۔''اتباع کواس کی ہے طوطا چشی ذرا جو بھائی ہو۔جھی خود بھی بے لحاظ ہوگئے۔ قدرایک جھکے ہے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ " تھیک ہے جارہی ہوں۔" اتباع کی گر براہث و تکھنے والی ہوگئ۔ بوکھلا کراس کا ہاتھ پکڑا۔ " كيا موكيا ب قدر انداق كررى تحى نال ميس" " محریس نداق نہیں کررہی۔ میں جارہی

ہوں باہر۔ ذرا دیکھوں تو کیے لگ رے ہیں





الرابیا ہو بھی تو اعتراض کا حق کس کو ہے بھلا؟'' اس کا لہجہ و انداز ترش بھی ہوا، تیکھا بھی جسے سمجھا بینا امن نرمی ہے مسکرا دی تھی۔ '' بالکل بجا فرمایا، ہم ہرگز اعتراض کرنے والے نہیں۔آپ تشریف لے جاسکتی ہیں۔'' قدر نے سر جھٹکا تھا اور پلیٹ کر باہرنگل گئ۔امن بھر سے انہاع سے باتوں ہیں مشغول ہو چکی تھی۔ بھر سے انہاع سے باتوں ہیں مشغول ہو چکی تھی۔

''بہت خوشی ہوئی عرصہ بعد آپ سے ملاقات کرکے ارسل احمرا کیسے مزاج جیں؟'' عبدالعلی کے لیچے میں اس کے الفاظ کی سچائی رقم تھی۔ چبرے پراندر کی صدافت کاعکس ایسے جھلملایا تھا کہ ارسل احمد کو یقین میں عاریت رہا۔ جوایا بہت عرصہ بعد وہ تحض دل رکھنے کو نہیں مسکرایا تھا۔ یہ مسکراہٹ خالص تھی۔ جواس کے چبرے کو اُجالنے کا باعث بن تھی۔

'' تم بتاؤ عبدالعلی میں کیسا ہوں؟'' اور عبدالعلی آ ہت ہے۔ عبدالعلی آ ہت ہے ہنس دیا تھا۔ پچھ دیر اے متاثر کن نظروں ہے دیکھتا رہا پھر بھر بورتج ریمختصرا الفاظ میں پیش کر دیا تھا۔

''الحمد للد! ارسل احمد ہمیشہ کی طرح پرکشش،
متاثر کن اور بے حد شاندار .....' اور ارسل احمد نے
جس طرح اضطراب کی کیفیت میں ہوئے جی کرسر
جھکایا وہ عبدالعلی کو گہرا سائس بھرنے پر مجبور کر گیا
تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارسل کا ہاتھ تھا م لیا تھا۔
'' اپنے شروع ہے اب تک نگاہ دوڑا و ارسل!
پھر دیکھو گئی عنا بیتی ہوئی ہیں تمہارے اوپر رب
کی ، اور جانے ہوا یہا کیوں ہوا ہے؟ صرف آنی کی ، اور جانے ہوا یہا کیوں ہوا ہے؟ صرف آنی کی دعا وُں کی بدولت، ان کی گڑگڑا ہوں اور کے حدول میں گریہ و زاری کی امال مواہ ہیں۔ دہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔ دہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔ دہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔ اللہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔ اللہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔ دہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔ اللہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہمیں کیے اللہ ہمیں کیا اللہ ہمیں کیے اللہ ہمیں کیے اللہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہمیں کیے اللہ ہمیں کیے اللہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہمیں کیا تھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں

عبداللہ بھائی! کینے میں آیا ہے مقابلہ تھائم دونوں میں ۔ کہ کون زیادہ حسین نظر آتا ہے۔گر فیصلہ تو جبی ہوگا اگر جو حریف آ مینے سامنے ہوں۔'اس کے انداز میں شرارت بحل رہی ہی ۔ اس کے انداز میں شرارت بحل رہی ہی ۔ اس کے جون کر ہے گئی۔ '' بھائی تو بالکل پرنس لگ رہے ہیں ۔ حتم سے کھونہ کر کے ہی کھون خوش کی بدولت ان کی جھیب زالی ہے۔ میں تو بہی کہوں گی میرے بھائی وز ہیں ۔'' اگر مقابلہ خوش کا ہے تو پھر بلاشک وشہ وز عیں ۔'' اگر مقابلہ خوش کا ہے تو پھر بلاشک وشہ وز عیں تو بعداللہ بھائی ہی ہیں ۔ مگر حسن کے معاملے میں تو دونوں جریفول کو آ منے سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں جریفول کو آ منے سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر اپنی بات پر ڈئی رہی ۔

بین بوت پروں رہی۔ ان گون سے حریفوں کو .....تمہیں اور بھائی جان کو؟ 'اتباع نے پھراپنا کمرورساد فاع کرنا چاہا مگر آج قدرائے جیتے نہیں دے سکتی تھی۔ ''بات کو بلٹونہیں۔ انجھی جارا وقت نہیں آیا۔ جب آئے گاتو میں خود انہیں ونرقرار دے دوں گی۔' وہ بھلاکسی سے کم تھی۔ائے اعتمادے بولی

توایک بار پھر بھی ہنس پڑ ہے۔ '' ہاںتم ہے یہی توقع کی جاسکتی ہے۔''اتباع نے سردآ ہ بھری۔

'' میں ان کے مقابل کیوں آؤں .....؟ بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے بیضروری ہے۔'' وہ مسکرا ہٹ دیا کرشوخی ہے آئیسیں نیچا رہی تھی۔ اتباع بھی جیبنپ کرہنس پڑی۔

" میں ذرا عبداللہ بھائی سے مل آؤں۔ دیموں ذراکتی صدافت ہے آپ کے بیانات میں۔ وہ اب براہِ راست اس سے مخاطب ہوئی محق۔اس کی آنکھوں میں شرارت انزنے لگی۔ محق۔اس کی آنکھوں میں شرارت انزنے لگی۔ "" ہمیں کیا بتا آپ کس سے ملنے جارہی ہیں۔ ہماریے بھائی سے یا انباع کے بھائی سے۔ "وہ ہنس ماری تھی۔قدر نے قدر سے دھیان سے اسے دیکھا۔







ہار ہار ما نگاہے۔'' ارسل تب بھی خالموش رہا تھا۔ عبدالعلی اسے دکیچے کر پھرمسکرانے لگا۔

'' یہاں کیوں آنا نہیں جاہ رہے تھے؟'' ارسل نے جوا بااےشا کی نظروں سے دیکھا تھااور متاسفانہ سانس بھری۔

'' مجھ میں لوگوں کی ترحمانہ نگا ہوں کوسہنے کا یارانہیں ہے۔''

''الیی باتوں کو ذہن سے نکالو گے ارسل احمر تو ہی زندگی کو جی سکو گے۔ ورنہ زندگی کھٹے گی۔ اور گھٹنے میں کتنی افسیت ہے۔ اس کا انداز ہ تو حمہیں ہوگیا ہوگا بخو بی ۔'' ارسل خاموش رہا تو عبدالعلی اسے قائل کرنے کومزیدگویا ہوا تھا۔

' بولوارسل احمر! عباوت الله کی ہوتی ہے اور خدمت اس کی مخلوق کی ..... اگر چہ بید دونوں کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ مگر رید بھی بچ ہے کہ خدمت رائیگال نہیں جاتی۔ عبادت کا معیار اس فدر بلند ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس معیاد تک نہیں پھی مسکتا۔ پھر بھی عبادت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ۔... ضائع ہو تھی ہے مگر خدمت خواہ کتنی ہی محمولی اور حقیر کیوں نہ ہو۔ مقبول ہوتی ہے ادر رد منہیں کی جاتی۔

محبت کا درجہ اس ہے بھی کہیں افضل ہے۔ اس میں بیانہ نہیں دیکھا جاتا۔ بس نیت دیکھی جاتی ہے۔ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے ارسل احمد ..... آئی نے انہی دوخاص اور اہم سخیوں کو ہروفت استعمال کیا تھا۔ انگل کی خدمت سے اللہ کومنایا۔ اور تمہاری محبت میں ڈوب کر رب کو پکارا تھا۔ پھر دعا کیے رد ہوتی۔ انہیں منانے کو پکارا تھا۔ پھر دعا کیے رد ہوتی۔ انہیں منانے نوژ دھے؟ ایسانہ کرویار! نقصان اٹھاؤ کے درنہ۔'' اور پچھ فاصلے یرموجوداس کی گفتگوکا ایک ایک اور پچھ فاصلے یرموجوداس کی گفتگوکا ایک ایک

لفظ تولیق ول میں اتارتی قدر کی آسیس اے و مکھتے بھیلنے لگی تھیں۔اس کے نزد کی تو اس سے بره کر اور کوئی دغا باز تہیں تھا۔ وہ اس کی جائز ملکیت تھی۔ جیے دیکھنا زگاہ یہ گناہ کا بوجھ بھی نہیں دھرتا تھا۔ مگر وہ کتنی خوبصورتی ہے اے نظر انداز کیے جارہا تھا۔ حالا نکہ آج تو تم از کم ایسانہیں ہونا جاہے تھا۔اس متم کر کی خاطراس نے اپنی ہریسند ہے اجتناب برت لیا تھا۔اس کے رنگ میں رعی تی تھی۔ اور حاصل وصول کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔اک نظرالتفات توكيا،تشكرانه بهينبين \_وه تو مشكورتك نہ تھا کہ اس نے ....اس جیسی ضدی ، اکھ الز کی نے اس کی بات مانی تھی۔ اِس کی پیند کو اپنی پیندیہ، ا پنی مرضی پر ترجیح دی تھی۔ کتنا عاقل تھا وہ اس ہے ..... ہمیشد کی طرح۔ اس کا دل خون ہونے لگا۔لیوں کے بھی کی پڑھی ایک نظم کے مصرعے خود بخو ومحلنے لگے۔

سنولفظوں کے جادوگر!

محبت توتمہیں ہر رنگ میں محسوس ہوتی ہے مجھی وہ رنگ بھی تکھو

جوتم کوسوچ کرمیری نگاہوں میں اتر تے ہیں وہ الفاظ جودل سے زباں تک آتو جاتے ہیں اِدالیکن نبیں ہوتے

بھی اس ہے بسی کے رنگ کوتضویر کر دوناں میری خاطراک ایسی نظم بھی تحریر کر دوناں جسے تم کوسنا وُں تو تنہیں معلوم ہوجائے میں کیوں خاموش رہتی ہوں

وہ چونگی تھی۔ عبداللہ پچھ فاصلے پر موجود اسے
پکار رہا تھا۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں اس کی واقعی
حجیب نرالی تھی۔ حالا نکہ اتنا تیار تو وہ ہمیشہ ہی رہتا
تھا۔ آج صرف نتح کا، پالینے کا احساس تھا جواس
کے چہرے کو جگمگا ہٹ عطا کررہا تھا۔ وہ گہراسانس

(دوشیدن و و کا





بحرتی اُٹھ کراس کی جانب آگئی۔ ''جی تھم!'' وہ دانستہ مسکرائی تھی۔عبداللہ اے کہ عبدالعلی پر نظر رکھنا۔ وہ اِدھرنہ آئے۔'' اے گھور نے لگا۔ گھور نے لگا۔ ''کوئی فائدہ ہے جمھے تمہارا .....اک ذرا سا سمیا تھا۔ پھرواقعی وہی کیا تھا اس نے جووہ چاہتا تھا۔

وں ماہرہ ہے سے مہارہ ہیں وراس کا اور قد کام نہ ہوسکاتم ہے۔ "اس کے انداز میں بے بسی اور قد بے جارگی تھی۔

بے جارگ تھی۔ '' یہ لڑکی مجھے واقعی ساری عمر تر پائے گی ، صاف لگ رہا ہے۔'' وہ بے حد عاجز ہوا تھا۔ قدر ہنے گی۔ نگاہ بے اختیار عبدالعلی کی جانب اٹھ گئی۔ گئی۔

گ-'' ہاں میں بھی ایسا ہی جھتی ہوں \_ بہت کھور ہیں۔''اس کااندازآ ہ بھرنے والانتفا۔

'' سے طے ہے قدر کہ میں اتباع سے ملے بغیر، اے دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بیتو سیح معنوں میں تو بین ہے میری۔

تو بین ہے میری۔ اب تو نکاح بھی ہو چکا۔ پھراہے کیااعتراض ہے۔'' وہ بے حد چڑ چکا تھا۔ قدر کھیٹیٹ بولی۔ ''تم میلپ کروگی میری؟''عبداللہ کے سوال یراس نے گھبرا کراہے دیکھا۔

'' الله كا نام ليس بھائى صاحب! اس كے ہٹلر بھائى جان كا بتا ہے تا آپ كو۔اگر بھنك بھى پڑگئى نا تو بخشے گانبیں مجھے۔''

" کی جھے نہیں ہوگا پرامس! بس تم اتنا کرنا کہ اتباع کے کمرے ہے سب کو نکالی دینا۔ راہداری بھی ذراصاف شفاف کردینا۔ یاتی میراکام ہے۔ ابھی کچھ دریم میں کھانا لگ جائے گا۔ سب معروف ہوں گے۔ ہرگز پراہلم نہیں ہوگی۔ اتباع تو اپنے محرب کی بیا ہے۔ کمرے میں ہی ہے۔ ''

چنگی بجا کر کہنا وہ اے دانعی بدحواس کر چکا تھا۔ دہ کچھ کہنا جا ہتی تھی کہ عبداللہ نے ہاتھ اُٹھا کر اے ٹوک دیا۔

کے عبدالعلی پر نظر رکھنا۔ وہ ادھر نہ آئے۔"اسے کے عبدالعلی پر نظر رکھنا۔ وہ ادھر نہ آئے۔"اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ وہاں سے ہن گیا تھا۔ پھر واقعی وہی کیا تھااس نے جو وہ چاہتا تھا اور قدر کی جان پر بن گئی تھی۔ ویسے اسے ہمیشہ شکوہ رہتا تھا۔ عبدالعلی بھی اس کی جانب متوجہ کیوں نہ ہوا۔ اور اب سب سے بڑا دھڑ کا بہی تھا کہیں وہ اسے نہ دیکھ لے۔ اور دھڑ کا کہتے ہیں آگے،آگر اسے نہ دیکھ لے۔ اور دھڑ کا کہتے ہیں آگے،آگر کردیتا ہے۔ سویہاں بھی وہی ہوا۔

عبدالعلی نے اسے دیکھا تو نہیں البتہ اپنے کی اسے اندرونی جھے کی جانب آیا تھا۔ ادھر تدر کرا مرے من پنڈولم کی مانند جھولتی تی۔ ادھر سے اُدھر سے اُدھر اور جب دہ اپنے دھیان میں مڑی ای بل عبدالعلی بھی برآ مدے کا موز مزکر اچا تک سامنے آگیا۔ دونوں ہی کو اس سامنے کا گمان نہیں تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے دھیان میں اگئے۔ دونوں ہی کو اس سامنے کا گمان نہیں تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے دھیان میں اگئے۔ دونوں ہی کو اس سامنے کا گمان نہیں تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے دھیان میں اگئے۔ دھیان میں اگئے۔ دونوں ہی کو اس سامنے جنی خیری میں اسے اپنے ایک ہوا تھا۔ معنی خیری او کیا درآئی ان کے بی عبدالعلی آگر جھلا یا تو قد رک مارے تھو یش کے طق سے جی نکل گئی تھی۔ منہ پر ماتھ سے بیٹے نکل گئی تھی۔ منہ پر ماتھ سے بیٹے بیٹھ گئی۔ رنگ جیسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی ماتھ سے بیٹے بیٹھ گئی۔ رنگ جیسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی ماتھ سے جی بیٹھ گئی۔ دیگ جیسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی عبدالعلی کے لیے بے تھا شات تھی کیا۔ عبدالعلی کے لیے بے تھا شات تو پیش کا باعث تھی ہی ۔ دیگ جیسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی عبدالعلی کے لیے بے تھا شات تھی ساتھ ہی ۔ دہ سب کچھ بھلا کے پریشان ساتھ وی دہ سب بچھ بھلا کے پریشان ساتھ جو کھر گیا۔

'' کچھ غلط ہوا ہے! ہوا کیا ہے آپ کو؟'' قدر نے دل کی خوف سے سربراتی دھک دھک میں اس کی تھمبیر آ واز سی تھی۔اور نم پلکیں اُٹھا کرا ہے دیکھا۔ وہ کتنا قریب تھا۔ کتنا حسین تھا۔ گر اتنا ہی کشور بھی پراب متوجہ تھا تو بہتوجہ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ اسے اس کے سواسب بچھ بھو لنے لگا۔ اسے اس کے سواسب بچھ بھو لنے لگا۔





کریبان کیا تحروی تھیں؟'' وہ اس کی نظروں کا اٹھنا اور پھرتھبر جا نامحسوں کرتا برہم ہونے لگا۔اک فسول اس کی آئیھوں کا بھی تھا۔جس میں قید ہونا نا گوارا نەتھاا ہے جبھی بلا در بغے ڈ انٹ ڈ الا ۔

" ميرا پيركتني بے دردى سے كيلا ہے آپ نے۔ آپ کو کیوں احساس ہوگا۔ اب چلامبیں جارہا ہے بچھ ہے۔"اس نے اپنا بیر ہاتھ میں و بوج لیا تھا۔عبدالعلی زور سے چونکا اور قدرے

'' معذرت ..... مجھے پتانہیں جلا کہ ..... اور غلطی آ پ کی بھی ہے کہ....

« على .....! ميري غلطيال قصور نه گنوا تين جاتی ہوں لسٹ بہت کمبی ہے۔ بہتر ہے مٹی ڈال کر اس قصے پر ، کسی کو بلالا تیں ۔ سہارے کے بغیر مجھ ے چلامیں جائے گا اب۔ "اس کی بات قطع كركے وہ درشتی ہے بولی سخی۔عبدالعلی نے بے یایاں حیرت کا شکار ہوتے اے دیکھا۔ پھر جھے مشکوک بھی ہوا تھا۔

'' ديکھاڻين ذرا....کٽني چوٺ لگ گئي آخر که چلنا بھی دشوار ہوگیا۔ نازک مزاجی کی حد ہے۔ ہڑی تو نہیں ٹوٹ گئی ہوگی۔'' وہ جھلا یا تھا جی بھر کے جبھی زبردى اس كاباته مثاكر بيركامعائنة كرنا جابتاتها كدفدر نے ہے اختیاراس کا ہاتھ زورے جھٹک دیا۔

" ٹوئی اگر نہیں بھی ہے تو چیج ضرور کئی ہے۔ ا پی تکلیف کا مجھے بہتر پتا ہے۔ بس کسی کو جا کر بھیج دیں۔ اس کے انداز میں خفکی کاعضر نمایاں تھا۔ عبدالعلی نے بغوراے ویکھا پھر گہراسانس بھرتا ہوا

''انھو.....کھڑی ہوجاؤ'''اندازاییا تھا کہ إدهر وہ کھڑی ہوگی ادھراس نے سہارا دیا جیس ۔ قدر کے اس کے تیور بھانپ کرہی چیکے چھوٹنے لگے۔

ا میں نہیں ہور بی آ پ سے جو کہا ہے وہ كردين - نہيں تو جائيں -'' نظريں چرا كر سرخ چېرے سمیت کہتی وہ عبدالعلی کو بہت دلیے ، بہت

" كيول كانتسس مورى بين - اس مين رومینس کا کوئی بھی عمل وظل نہیں ہے۔ سو پر بیثان مہیں ہوں ۔ نہ بچھے بیخرا فات پسند ہیں ۔'

عبدالعلی کا پرتپش کہجہ چبھتا ہوا بھی ہمحسوس کر کے قدر کی آئیسیں بہت تیزی ہے بھیکیں۔ اس نے زخمی نظروں سے چھ دیراس کے پرکشش مكرمغرور چېرے كود بكھا تھا۔

' آپ چلے جائیں یہاں ہے عبدالعلی!'' چېرے کا ژڅ پھیر کروہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ عبدالعلی نے کا ندھے جھلکے اور ملکا سا جھک کر اس کا ہاتھ بکڑ کر ھینج کراینے مقابل کھڑا کرلیا۔ وہ جتنا حیران ہوئی پھر جنتی شدت سے محلی ۔عبدالعلی ای قدر پُرسکون ره کر کهه گیا تھا۔

''اناامچھی چیز ہے۔مگر جہاں نقصان کا باعث ہے وہاں اس سے دستبردار ہونا بہتر ہوتا ہے۔' وہ اس کے شانے پر بازو دراز کرکے سہارا دینا جا ہتا تھا۔قدرتڑ پ کر فاصلہ بڑھا گئی۔

" میرے نز دیک محبت محبت ہے اور ہمدر دی بھیک اور خیرات کے علاوہ کچھے تبیں عبدالعلی صاحب !! بحص آب سے مدردی مہیں لیتی ۔" اس كااندازا تناشد يدخفاءا تنايُرز وراحتجاج ركهتا تفا كه عبدالعلى لب بهيميّا هوا ليحييم مثا اور كو كى لفظ مزيد کے بنا لیے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ قدر کے کیے اپنی سسکیاں رو کنا بے حد دشوار امر تھا۔ یہاں اس مقام پراگروه جاہتا تو اپنی محبت کا ایقان بخش سكتا تھا اے۔ مروہ ايسا كيوں كرتا اے اي كى ضرورت نہیں تھی۔اے اس سے محبت ہی نہیں تھی۔





اس کی آئیکھوں میں آنسوؤں کی جھٹری لگ عنی تھی۔ اے صبر نہیں آر ہاتھا۔

ል..... ል

وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اتنے بھاری زیورات اور لباس ..... وہ تو چوڑیاں اور ملکے بھیلکے ٹاپس تک پہنے کی عادی نہیں تھی۔ کیا ایک دم سے اتنا پچھ لا دنا پڑگیا تھا۔ الجھن سی الجھن تھی۔ کتنی مشکل ہے اس نے لاریب کو قائل کیا تھا کہ وہ لباس تبدیل کرے۔

المبینی ایمی مہمان موجود ہیں۔ جاتے ہوئے بھالی پھر ملنے آئیں گی آپ سے ، بھائی جان بھی ۔۔۔۔۔اجھانہیں لگتا کہ آپ استے ساوہ طلبے میں ہوں ۔' دہ بچکیارہی تھیں۔ جوابا اتباع نے ان کے سکلے میں باز وحمائل کر دیے۔

''امال پلیز! ماموں اور ببو ہرگز برانہیں مانیں کے، میں جانتی ہوں۔ غیرتھوڑی ہیں وہ لوگ۔ ہمارے اپنے ہیں۔ پھر دیکھیں میری تماز کتنی لیٹ ہوگئی ہے۔ بارہ نے رہے ہیں۔اور میں اتن دریتک بھی تہیں جاگی اب حال ٹر ابہور ہاہے تیندے۔'' ''اجھاٹھیک ہے؛ پڑھاو پھرتم نماز۔''لاریب نے اجازے دے دی تھی اور خود کمرے ہے ہے کہہ كر چلى كئيں كداس كے ليے قدر كے ياس كھانا مجیجتی ہیں اس کا۔اس نے گہرے اطمینان کا شکار ہوتے سب سے پہلے دویے کی منیں تکالنی شروع ک تھیں۔ بال تک دکھنے لگے تنے اس کے اس تھنیاؤ ہے مسلسل۔ بندرہ منٹ ای کام میں لگ گئے۔اس نے پہلے احتیاط سے دویٹا اُ تارکر رکھا۔ پھر بالوں کی چوٹی ہے کہٹی موسے کی لڑی کو الگ کیا۔سرکوفندرے سکون ملاتھا۔ پھرٹٹول کر بندیا کو جکڑے ہوئے پنیں بالوں سے نکالیں اور انہیں بھی سائیڈ پر دھردیا۔اس کے بعدیکلس کی باری

آئی تھی۔ نک وصلی کر تے اس نے پیکلس ملے سے نکالنا جاہا تکر اس کا ڈیزائن کہیں ہالوں میں انگ گیا۔وہ کراہ کررہ کئ تھی۔

"اووف!" اس کی آتھوں میں نمی اہرائی۔ محرکوشش کے باوجود سیکلس کو بالوں سے نہیں چیڑا سکی تواس مشکل اوراً بھن پہ مجیب می کوفت کا شکار ہونے لگی تھی۔ تبھی ورواز ہے پر آ ہٹ ہوئی اور کوئی اندر آسمیا۔ بی عبداللہ تھا۔ جسے وہ ویکھنے ہے قاصرر ہی تھی۔ جبکہ عبداللہ اس کا بجلیاں کراتا ہوایہ جلوہ ویکھنا تیجے معنوں میں گھائل ہوکر رہ کیا۔ جلوہ ویکھنا ہے معنوں میں گھائل ہوکر رہ کیا۔ جلوہ ویکھنا ہے معنوں میں گھائل ہوکر رہ کیا۔

حسن کی ادا بہت قاتل ہے آج دل والوں کی خدا خیر کرے اس کا ہاتھ جس بے ساختگی میں دل پر گیا تھا۔ اور پھر جتنی بے تابی اور تجاب آمیز کیفیت میں اس نے لیک کر دو بٹا اٹھا تا چاہا تھا۔ عبداللہ نے اس سے کہیں سرعت سے اس کا راستہ روک کر اسے شانوں سے تھامتے اپنے مقابل کر لیا تھا۔

'' واقعی بہت ظالم ہو اتباع!'' وہ شکوہ بھی ایسے کررہا تھا جیسے لاڈ اٹھارہا ہو۔اتباع کا تو جیسے شرم سے کث مرنے والا حال ہوا تھا۔رنگت تمتماتی ہوئی، آ تکھوں میں ہراس بھی جاب بھی ۔۔۔۔ چہرے ہے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس پراس کی ہے

لوشيزه 82



www.Paksociety.com

ایک قدم اس کی جانب بڑھ کرا جا تک بالکل غیرمتو تع سا<u>ے باز و</u>ؤں کے <u>حلقے</u> میں کس لیا۔

اس کی مزاحمت، ہراس اور بوکھلا ہٹ سے حظ
الٹھاتے وہ اس کی ساعتوں بیل سلکتے بھڑ کتے
جڈ بات ان الفاظ کی صورت انڈیل رہا تھا۔ جواللہ
جانے وہ تھیک ہے تن بھی رہی تی یانہیں کہ اس کی
سراسیمگی کا عالم ہی ایسا تھا جب عبداللہ نے ذراسا
تو قف کر کے اس کے چہرے پر جھکتے شرارت ہے
کہاا در پھرا بٹا استحقاق استعمال کیا تھا اور اس کا دہکتا
ہوار خسار چوم کرکھلکھلایا۔

جوگال نام لے بوتے کے لال ہوتا ہے اگر وہ لب نظر آئیں تو زلف بھی دیکھو ہر ایک دانے پہ موجود جال ہوتا ہے وہ جتنا بھی سرشار تھا۔ تمر یہ بھی حقیقت تھی اتباع کے حواس مختل ہو بچکے تھے۔ کوئی پیش نہیں چلی تو بے بسی کی انتہا پہ جاتے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ عبداللہ اس بن بادل برسات پر ہی پہلی بارگڑ بڑایا۔

اجاں؛ '' پلیز چلے جائیں۔'' وہ سسکاری می بھرکے بولی۔اوراب کی مرتبہ دو پٹا اُٹھا کراپنے کرد لپیٹ لیا۔عبداللہ نے کہرا طویل سانس بھرا۔انداز میں واضح فکست تھی۔

" چلا جاتا ہوں۔ تمر اک بات ماننی ہوگی

بى لا جارى ـ وه جيئے گنگ ہوچگانگئا۔ '' پليز!'' وه جيئے سکى ، جيے کراہی ، مگر دوسری جانب اثر کہاں تھا۔ وہ تو جيئے پياسا صحرا تھا۔اس کی نظریں سیرانی کی متمنی تھیں ۔ وہ اس قدر فدا ہونے لگا۔

" ہاں ہاں ۔۔۔۔۔ ہوگیں۔۔ ارشاد کریں۔ تھم
کریں۔ "وہ چیکنے نگا۔ پھر مزید شرارت پراترا۔
تیرا حرف حرف آخریں
زرا لب کشا تو ہو دلنشیں
بجھے رکھ گرفتِ فریب میں
تیرا جھوٹ بھی بجھے راس ہے
تیرا جھوٹ بھی بجھے راس ہے
اتباع کی رنگت بالکل دیک گئی۔ اس نے
دونوں ہاتھوں میں چرہ ڈھانیا تھا اور چیھے ہٹانا
حاہا۔ کر آج عبداللہ کی چلئ تھی شاید۔

" مانتی ہیں کتنا تر پایا ہے جمعے قدم قدم پے، اس پر بیآج کاظلم .....اتباع بہت سزاد ہے کو جی چاہ رہا ہے۔'' اس کا لہجہ مدھم تھا بوجھل تھا۔ اور بہت گستاخ بھی۔اتباع کی جان سو کھنے گی۔ دل حقہ بھی۔

'' پلیز چلے جائیں۔کوئی بھی آسکتاہے۔''وہ جیسے گڑ گڑائی۔عبداللہ نے کا ندھے جھٹک دیے۔ '' آجائے ہرگز پروانہیں۔آج تو بس حساب ہوگا۔''

وہ کھل کر ہنا۔ شاید اس کی حالت کا حظ لیا تھا۔ انباع نے بے بی سے لا جاری سے اسے دیکھا تھا۔ اور ہونٹ کا نٹنے گی۔ جبکہ وہ اتن ہی دیکھی ہے اُسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہے جبنی اتن ہی سواتر تھی۔

"عبدالله! چلے جائیں۔کوئی و کیے لے گاتو میں مرجاؤں کی نظروں سے کرکر....،" وہ اب کے جیسے رویاتی ہوئی۔عبداللہ نے متاسفانہ سانس بمری اور





عبداللہ نے مخورا نداز میں گہرا سائس جمرا اور کھلے
درواز ہے ہے نکل گیا۔ اتباع ابھی تلک ہولے
ہولے لرزرہی تھی۔اے خود پرجرت بھی تھی۔ جس
ضم کا تصور بھی محال تھا۔ وہ اس شم کی صورت حال
ہے گزر کر بھی تھی سالم کھڑی تھی۔ اس نے ہونٹ
کا نے اور آ گے بڑھ کر کمرے کے درواز ہے کی
بہتی تھا۔وہ بلٹ کرآنے والانہیں تھا۔ تمروہ ضرور
اتن خاکف ہوگئی تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے
ساتھ خود سے نظریں چراتی ہوئی۔ آ گینے نے بتایا
ماتھ خود سے نظریں چراتی ہوئی۔ آگینے نے بتایا
شما، گواہی دی تھی۔اس کا بیروپ پہلے روپ سے
ساتھ خود ہے نظریں چراتی ہوئی۔ آگینے نے بتایا
شما، گواہی دی تھی۔اس کا بیروپ پہلے روپ سے
ساتھ خود ہے نظریں جراتی ہوئی۔ آگینے کے بتایا
شما، گواہی دی تھی۔اس کا بیروپ پہلے روپ سے
ساتھ خود ہے نظریا جاتی کا بیروپ پہلے روپ سے
ساتھ خود ہے نظریا جاتی کی جاتی ہوئی۔

''یا پاجانی! والیس کب چل رہے ہیں ہم۔'' وہ عبدالہا دی کے زانو پہر رکھے لیٹی تھی۔ بسور کر یولی تو عبدالہادی نے جسک کراس کی مبیج پیشانی جہرتی

'' میری جان! میری پیاری بینی! اُ داس ہوگئی ہے کیا؟''ان کی مشفقانہ نگا ہوں میں ہلکی سی تشویش بھی انجری۔

" اندر داخل ہوگئی ہوں اُ داس ، ویسے بھی ..... یہاں دل لگانے کو ایبا ہے کیا ..... " اندر داخل ہوتے عبدالعلی کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے بالحضوص جندایا۔ انداز بے زار کن تھا۔عبدالعلی نے علیز بے کود کی کی کر گہرا سائس بھرا اور عبدالہا دی کوسلام کرتا کی والی میں موجود فائل علیز بے کی جا نب بڑھا دی تھی۔ اُتھ میں موجود فائل علیز ب

'' بیآ پ کا کام ہو گیاہے ہوجانی ....'' '' بہت شکریہ ہٹے!''علیز سے نے بے اختیار سکھ کا سانس مجرتے فائل پکڑ کرای وقت کھول لی۔ سمہیں ا تباع! بلیز تھم نہیں التجاسجے لینا۔ بی گوز میں اب اس کا حق رکھتا ہوں۔' وہ ملتجی نظروں ہے اس کا حق رکھتا ہوں۔' وہ ملتجی نظروں ہے اسے و مکیورے کھڑی رہا تھا۔ ا تباع رخ چھیرے کھڑی رہی۔ البعتہ خاموش گواہ تھی کہ وہ اس کی بات نہ صرف سن رہی ہے۔ بلکہ منتظر بھی ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ '' میں کال کروں گا۔ آپ بات کیا کریں گی جھے ہے۔' ا تباع نے گہرا سانس بھرلیا۔' مملکی کی بجائے نکاح اسی لیے کیا تھا آپ نے بنا تھا کی ہوئی اور عبداللہ اس قدر زور سے بناس پڑا تھا۔ آپ

'سمجھدار ہو، اس میں کیا شک..... میں اس سرکش اور شدی لڑکی کومکمل کنٹرول میں رکھنا جا ہتا تھا۔' اتباع کی پلیس جھک گئیں۔اس نے ہونٹ بھیچ لیے تھے۔

ے سیست کا خدشہ درست ٹابت ہوجائے۔ بیٹی کوئی آ جائے۔'' وہ مسکرایا۔انباع کے تاثرات میں اضطراب بھی پایا جانے لگا۔

یوں جیے بس نہ چانا ہوا ہے کرے ہے دھیل دے دے۔ عبداللہ نے اے الودائی گر بھر پورنظروں ہے دیکھا اور والیس پلٹا۔ اتباع ڈھنگ ہے ریلیس بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہ پھر دروازہ کھولتے کھولتے تھم کراس سے مخاطب ہو گیا تھا۔
''اک بات اور ۔۔۔'' اتباع نے شپٹا کرا ہے دیکھا وہ شریرا نداز متبسم تھا۔
''ہر گتاخی معاف ۔۔۔۔۔'' اتباع نے سینے میں 'کم ہوا تھا میرا سانس میرے سینے میں کرکا ہوا تھا میرا سانس میرے سینے میں کہتے ہوں گی جبر پڑوی چھوڑ کر ہنس رہا تھا۔ '' اور یقینا اب ایسا تو نہیں چاہتی ہوں گی جبر اتباع اتا جھینی تھی کہ بے اختیار رُخ پھیر گئی۔ آ بہا تا ایک جبر اتباع اتا جھینی تھی کہ بے اختیار رُخ پھیر گئی۔

(ووشيزه 84)

READING Section ورق کردانی کے دوران جیسے یہ اطمینان کہرا ہوا تھا۔ عبدالعلی عبدالہادی سے باتوں میں مشغول ہوچکا تھا کہ ایکیم اس نے قدر کی جانب زخ پھیرا۔ وہ جو بہت مکن ہوکرا ہے دیکھیر ہی تھی کہ اس کے متوجہ ہونے پراتنا کھیائی۔اس درجہ خفت زوہ ہوئی کہ نہ صرف چبرے کو پھیرا بلکہ اُٹھ کر بھی جانے كو كھڑى ہوگئى۔

" يا وَلِ كيما ہے اب آپ كا .....؟ چيك كرايا تھا، بٹری فریلچر تو تہیں ہوگئ تھی۔' قدر نے اچنے میں گھر کر مشکتے ہوئے اے دیکھا۔ یوں جیسے یقین نہ آتا ہودہ ای سے مخاطب ہوا ہے۔اس کے لیوں کے گوشوں میں مجلتی مسکان اس کی روح تکے جملسا کے رکھ کئی۔ قدر نے ہونے جیج کیے۔ جبکہ عبدالہادی اورعلیزے چونکتے ہوئے متوجہ ہو چکے تھے۔

" كيا مطلب مستسكب چوث آئي تقى اور کیے .....؟ "سوال علیزے نے کیا تھا۔عبد الہادی مجمی تشویشناک نظروں سے قدر کو دیکھ رہے تھے۔ نگا ہون میں سوال بھی تھا۔ قدر کو دانت کیکیانے یو محے۔اے صاف محسوس ہوا۔عبدالعلی نے جان بوجھ کریے شوشا چھوڑ ا ہے۔

'' يجهنبين ہوا تھا مما! پير ذراسا مرحميا تھا۔'' اس نے وانت بھیج کر جواب دیا پھر عبدالعلی کو جتلانے کو بولی تھی۔

'' آپ کو اب یاد آئی خیریت یو چھنے گی؟ چومیس کمنٹول بعد .....؟" انداز ملامتی تھا۔ وہ دھیمے سرول میں ہنس دیا۔ پھر براہ راست اے و عجمتے ہوئے جیسے وضاحتی انداز میں کو یا ہوا تھا۔ انداز واطوار نہیں تھے۔ پھروہ بھلا ایسے کیونکر کررہا

تقابه معاوه جيے کسي نتیج پر پہنجی اور جلتی آ تھوں سمیت اُنھ کر کمرے سے نکل کی۔ دل ایک دم جیسے ہر شے ہے بے زار ہوجلا تھا۔ اے ایناستقبل خاصا تاریک نظر آ رہا تھا۔ سب کی نظروں میں بہت اچھا نظر آنے والاعبدالعلی کتنا منا فق تھا۔ بیاتو بس وہ جانتی تھی۔ساری عمرا ہے ہی گزر بی تھی طے ہوا۔ وہ مجی محبتوں کوتر سی رہے گی اور پیخص ایخ رشتوں کو دھو کہ دیتار ہے گا۔اس کا دل جا ہاتھا بہت سارا روئے مگر اس نے خود کو اس کی اجازت ہیں دی۔ معاً عبدالعلی کی تھنکار ہیہ بے ساخنہ گرون موڑی۔وہ اس ہے اوپری زینے پر کھڑا تھا۔جس یر وہ مینھی تھی۔ ندر نے بے ساختہ نگاہ پھیرلی۔ بلیک شلوارسوٹ میں اس کی غضب کی دراز قامت کچھاور بھی تمایاں ہور ہی تھی۔

الراسخ ہے ہیں، مجھے جانا ہے۔" وہ قدر سنجيده تعايه فكر ركوعجيب كالبانت كااحساس مواتقابه '' آپ کے رائے کھلے ہوتے ہیں مسٹرعلی! میں آ بے کے راستوں میں کہیں جبیں ہوں۔'' ایک جھلے سے اٹھتے وہ تڑخ کر کہہ چکی تھی۔عبدالعلی کھنکارااوراس کےمقابل آ گیا۔

" کیا مطلب ہے اس بات کا ....؟" وہ سوالیہ تھا۔ مستعجب تھا۔ قدر نے ہونے تھیج

" اتنے غصے میں کیوں رہتی ہو ہر وقت ا ہے رشتوں کا بھی خیال نہیں رہتا تمہیں ۔'' وہ پھر اے جماڑنے کا ارادہ یا ندھ رہا تھا کہ وہ انظی اُٹھا

ميرا منه نه تعلوا نين على! دوسر ك نفظول بين بين ليس-آپ كى طرح منافقت كبيس آ تى مجھے-'' عبدالعلى كاچبرابے تحاشاسرخ پر حمیا۔اس نے بوں مونث معيج كويا خود يرضبط كرنا جابتا مو-"



'' قدر کیوں نہیں جانا جا ہتی <sub>سے</sub>؟'' لاریب اس سوال پر یکدم ہی سروآ ہ مجر کے رہ کئیں۔ " شاید .....غیدالعلی ہے کوئی اختلاف چل رہا

''اده.....''اتباع بس یهی کهه سکی\_ '' ان کی شیادی کردیں اماں! بھائی جان بھی مجھی ایسے قدر کی تقفی ہیں کراسکتے۔ان کا مزاج ہی اس مسم کا ہے۔ یعنی بہت لیا دیا ہوا۔ وہ کسی پر بھی ائی آسانی سے نہیں کھلتے۔ جبکہ قدر کو بہت تقصیلی ا قرار دا ظہار کی طلب ہے۔ بھائی جان بھی بھی اس ادھورے رہتے میں یہ اظہار تہیں کریں گے۔'' التاع اپنی دهن میں کہدئی تھی۔لاریب اتن جیران ہوئی تھیں کہ بوری آ تکھیں وا کیے اسے سیکے می تھیں۔اتباع کو احساس ہوا تو بے ساختہ جھینپ

" كيا موا امال .....! ايسے كيوں و مكھ ربى ہیں؟''اسے ای بے تیالی کا احساس جا گا تھا۔ جبجی خفت سے سرخ پڑنے تھی۔ لادیب نے اس کی کیفیت کومحسوں کیا تو قریب آ کراہے کے لگا کر پیار کیا تھا۔ پھر محبت آمیز مسکان سمیت اس کا گلائی بڑتا چہرہ و می<u>ص</u>ے ہوئے نرمی سے بولی تھیں۔ '' جھے تمہاری نظر کی گہرائی و کیرائی نے متاثر كياب بيني إبالكل مح تجزيدكيا بم في الحمدالله میرے سب بے ہی بہت نیک اور شریف فطرت کے مالک ہیں۔ تم لوگ اینے باباجان کے علس ہو۔ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ سمجھ لو بہت تزیایا ہے انہوں نے بھے۔قدم قدم پر ہرٹ کرتے تھے شادی ہے يهليه ..... اور پھر بعد ميں ..... اتن محبت دي ، اتنامان ویا کرسارے محکوے ملے ہی جاتے رہے۔ بھی شكايت مولى بى جيس " وه جيسے ماضى ميس كم مور بى تھیں۔ اتباع شریلی ہمی جنے لی تو لاریب چوکی

'' تمہارے نزویک جو منافقت ہے ہمارے یہاں اے لحاظ و مروت کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر ویسے بھی محبِت کا سب سے پہلا قریندا دب واحتر ام ہے۔ آپ کسی ہے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں اور اے عزت نہ دے عیں۔ اس کا احترام نہ کرتے ہوں۔ وہ محبت کدھرے ہوگئی ..... ''عبدالعلی کا لہجّہ ير رسان دهيما اور تقبرا هوا تقا\_ اعتدال مين تقا\_ اس کے باوجود فندر کوآ گ لکتی جار ہی تھی۔

'' معذرت کے ساتھ مسٹر عبدالعلی! اگر آپ اس خوش جمی میں مبتلا ہیں کہ میں آپ سے

'' میں احتی نہیں ہوں ۔اس متم کی خوشی فہمیا*ں* تہیں یالتا۔ بیمثال میں نے ہوجانی اورانکل کے لیے آپ کے حوالے سے وی ہے۔ یادر کھیےغور بھی کیجیے گا۔ کیا آپ اس دنیا میں ان کا سرمایئہ حیات میں ....؟ ان کے لیے صدقہ جاربیصرف آپ قرار یانی میں۔معدرت کے ساتھ.... مگر آ ب البيس ہر لحاظ ہے مايوں كرر ہى ہيں۔ وہ سختر لهج میں صور پھونک کرخود جلا گیا۔

قدرسنسناتی ساعتوں کے ساتھ وہیں کھڑی رہ کئی پھر جو ہاتھوں میں چہرہ ڈھانے کر پھوٹ پھوٹ کرروئی تو اہے ریجی خیال نہیں رہا تھا۔اگر سی نے دیکھ لیا ، اگر کسی نے یو چھ لیا تو وضاحت کیا

☆.....☆

بيكيا بات موكى بهلا .....؟ " إدهر فقدرا ژى میتی ہے کہ نہیں جائے گی۔ ادھر تمہاری بھی بھی ضد .... بينے كيا ہو كيا ہے۔ بھائي كوكتنا وكه ہوگا۔ اندازه كريس - يم عيدالله! وه لو يا قاعده خفا ہوجائے گا۔' لاریب جمنجلا رہی تھیں۔خفا خفا س بول رہی تھیں۔اتاع نے ممراسانس محرا۔





'' بس تو پھرٹھیک ہے۔ شادی کردیں بھائی جان کی۔خودہی سنجال لیس گے پھرفدرکو۔''اس نے شرارت بھرےانداز میں مشورہ دیا۔تولاریب بھی مسکرادی تھیں۔

'' اچھا اب تیار ہوجاؤ۔ اور ذرا اچھے ہے ہونا۔ شکو ے صرف قدر کو ہی نہیں ہیں۔ عبداللہ کو بھی آپ ہے ہونا۔ شکو ے میں گروہ جیتنے کے فن جانتا ہے۔ جسمی آپ کے اعتراضات کو گند کردیا نکاح کرکے ۔۔۔۔ بیٹے! اب تو آپ کو بھی مطمئن رہنا چاہیے۔ بھر آپ کی طرف ہے بھی بہت فکر مند جیس ۔ بھر آپ کی طرف ہے بھی بہت فکر مند جیس ۔ انہیں خوف ہے۔عبداللہ کی کسی بات کو ماشنہ میں ۔''

اتباع کے چہرے پر پھیلی کھمبیرتا کو محسوں کرتیں وہ دھیمے نرم انداز ہیں سمجھا رہی تھیں۔ انجاع خاموش رہی۔ واقعی اعتراض کا جوازختم ہوتا تھا۔ مگر وہ لاریب کو کسے بتاتی .... عبداللہ کی بیاتا تابیاں اور التفات واستحقاق کسے کسے اس کی جان بر بنا جائے ہے۔ اس شب اس کی جسارت کے متعلق سوچ کروہ ابھی تک لرز جاتی۔

'' کپڑے تمہارے بھائی نے خود بھیجے ہیں۔ پنک بہت خوبصورت ڈرلیں ہے۔ بالکل شہرادی کگے گی میری بیٹی اس میں۔ ہاں چوڑیاں میچنگ کی نہیں۔ تم تیاری کرو۔ میں ابھی عبدالعلی کو بھیج کر منگوا دیتی ہوں۔'' لاریب وہی شاپر کھولے بیٹھی تحمیں جس میں انہاع کا جوڑا اور میچنگ جوتے وغیرہ تھے۔جیولری سیٹ سمیت۔

'' آپ منع کر دیتیں ہو جانی کو اماں! اتنے نے کپڑے تھے تو میرے جو پہنے بھی نہیں۔ انہی م

ہیں آپ کے لیے۔ بیان کی زندگی کا اہم دن ہے۔ بیان کی زندگی کا اہم دن ہے۔ ہیں کیسے بھلااس خوشی کوکا فور کرسکتی تھی۔ بچ کا دل نوٹ جاتا۔ پھراب تو وہ حق بھی رکھتا ہے۔ "کا دل نوٹ جاتا۔ پھراب تو وہ حق بھی رکھتا ہے۔ "کاردی۔ جبکہ اتباع بہ جان کر کہ بی عبداللہ کا کارنامہ کردی۔ جبکہ اتباع بہ جان کر کہ بی عبداللہ کا کارنامہ اٹھی جو واقعی بہت خوبصورت اور خیرہ کن تھا۔ اٹھی جو واقعی بہت خوبصورت اور خیرہ کن تھا۔ نگاموں کے لیے۔ پنک پہشا کنگ کام دمک رہا تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلی ذوق کی تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلی ذوق کی تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلی ذوق کی تھا۔ دہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلی ذوق کی ساتھ لگا کر دیکھنے پر مسکرا ہے۔ گہری ہوگئی تھی۔ ساتھ لگا کر دیکھنے پر مسکرا ہے۔ گہری ہوگئی تھی۔

الله منظم ہے میں ہے! آپ آ ئے تو ...... " شکر ہے میں ہے! آپ آ ئے تو ..... آ تکھیں تھک منی تھیں انظار کرتے ہوئے۔'' عبدالعلی نے آ کر شاینگ بیک انہیں تھایا تو لاریب نے اس تاخیر پر اس کی خبر لی تھی۔ وہ محض ہنکارا بھر کے رہ گیا تھا اور کن انکھیوں سے قدر کو دیکھیا۔ جو تیار ہو چکی تھی اور بے حدیرُ کشش بھی لگ ر ہی تھی مگر مزاج بہر حال سوانیزے پر تھا۔ بات تو اتنی اہم نہیں تھی ۔اس کی علطی بس اتن تھی کہ اتباع کے لیے چوڑیاں لاتے وہ اے فراموش کر گیا تھا۔ اویرے لاریب نے بھی فورا ہی گرفت کر لی تھی۔ اجها خاصا برابھی منایا کہ وہ آخر قدر کو کیوں بھول گیا۔علیز ہے اس کی حمایت میں جتنا بھی بولتیں تمر قدر کی حمایت کا ٹولہ بھاری تھا۔عبدالعلی کے ساتھ تھا ہی کون سوائے علیزے کے ....جبکہ قدر کے حمایتی سب تھے۔ عجیرا نتاع اور لاریب بھی ، وہ جتنا حجنجلار ہاتھا۔ جھیا تنا خفا ہور ہی تھیں ۔

'' چوڑیاں اتن بھی اہم نہیں ہیں اماں! اس کے بغیر بھی سنگھارکمل ہوجا تا ہے۔ پلیز اس بات کو محتر مہ ایشو نہ بنا ئیں۔ وہ واقعی جل گیا تھا۔ کوئی

Section

عمی تقی بھلا۔اس کا خیال کسی کو نہ تھا۔ لاریب <u>۔</u> اس کی اس بے لحاظی کے مظاہرے سے بے دریع اے گھورا تھا۔ بھر ہاتھ بکڑ کراے سائیڈ پر لے گئ

بکی کا ول توٹ جائے گا بیٹے! میں اے برٹ ہوتے نہیں دیکھ عتی۔ بات چوڑ یوں کی مہیں ہے۔ اہمیت کی ہے۔ آخر وہ آپ کو باد کیوں نہ ر بی ۔ ' آخر میں اُن کا لہجہ د کھ سے لبریز ہونے لگا تھا۔عبدالعلی نے کا ندھے بے نیازی سے جھنک

ٔ یا دوه رہے ہیں اماں! جن میں پچھ خاصیت کوئی خوبی ہو۔ محترمہ میں ایسا کچھ غیر معمولی نہیں ۔'' وہ اگرشرارے کرر ہا ہوتا تو لا ریب برا نہ مانتی مکر دہ تو سنجیدہ تھا۔ جبھی وہ خود زرد پڑنے لگی

" تم اے پیندنہیں کرتے ہوعبدالعلی!" کتنا ہراس تھا ان کی آتھےووں میں۔ یوں کو یا عمر بحر کی كمائي كمحول ميں كتنے كے دريے ہو۔عبدالعلى فے ہون سے کے تھے۔

" برانہیں مناہیۓ گااماں! مگرآ پ کو یہی ملی تھی ایک ..... کم از کم میرے مزاج کا بی خیال رکھا ہوتا۔'' وہ نری ہے جھنجلا یا تھا۔اور لا ریب نے کھبرا كراس كےمنہ ير باتھ ركھ ديا تھا۔

" اس ے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا عبدالعلی! بیسوچ کرکہ آج تم ایک بہن کے بھائی ہو۔اے کسی کے گھر بھیجنا ہے۔ کل بٹی کے باپ بھی بنو کے ۔ قدر کوان کی جگہ پرر کھ کرسوچو۔ پچھ

بورسیاف! آب کی لاڈلی بہوکوسنجا لنے کا بورا

راوہ ہے میرا۔ ڈونٹ یو وری۔ ' وہ جسے انہی کی خاطر ہنسا تھا۔ لاریب کو قدرے اطمینان حاصل

' میں چوڑی<u>ا</u>ں لا دیتا ہوں۔ ورنہ وہ محترمہ بھی اس الزام سے بری ہیں کریں گی۔'' بدمزگی ے کہتا وہ بلیٹ گیا تھا۔اور تب کا گیا اب لوٹا تھا۔ اس دوران بریرہ اور عبداللہ کے علاوہ امن اور ہارون کے بھی اتنے فون آ چکے تھے۔

'' ہاں تو آ ب چلی جا تیں۔ بیروہاں پہنچا دیتا میں۔"لاریب کے جتلانے رعبدالعلی کڑھ کر بولا تھا۔لاریب نے کھورنے پراکتفا کیا۔

'' احجما جاؤ! تيار ہوجاؤ فيافٹ '' انہوں نے

يكك اس سے لے كرندر كے حوالے كيا۔ '' پہن لو<u>یٹے</u>! یا میں پہنا دوں ……؟''' انہوں نے اس کوری سے خاطب کیا تھا۔ انداز ہیشہ ای کے لیے ایسا ہوتا کو یا وہ کا یج سے یا بلور سے بنی ہے۔ ذراسا آواز بلند مولی یا کہے میں محق آئی تو ٹوٹ جائے گی۔ چیخ جائے گی۔عبدالعلی کوان کے اس خصوصی پر وٹو کول سے غصہ آئے جاتا۔

" وہ پہلے ہی کچھ کم خود پرست تہیں ہے۔ مغرور بھی البھی خاص ہے۔ آپ نے اور سریر چر حا کے رکھا ہوا ہے۔ ' وہ جھنجلائے جاتا۔ لاريب مسكرائے جاتيں۔

" جمہیں کیا ہوتا ہے۔ ناز میں اٹھائی ہول ناں۔ لاؤ میں کرتی ہوں۔ تم آرام سے بیٹے رہو۔'' یہ جواب عبدالعلی کو مزید جھنجلا ہے اور کوفت ہے بھرجا تا۔

'' ساری عمر میں نے نبھانا ہے اسے۔ پچھ میرا مجمى خيال كرليس محكه كاسانس لين كور سول كالك رباہے۔"اورلاریباے جواب میں کھورنے کی





'' بوجھ مجھو گے تو بوجھ ہی گئے گی تمہیں۔ عبدالعلی بینے! میں مجھی تھی تم اپنے بابا جان پہ گئے ہو۔ گر اب مجھے انداز ہ ہور ہا ہے۔ تم ہرگز ویسے تمبل نہیں ہو۔ جتنے کول ما سُنڈ ڈوہ شے۔''

وہ اداس ہونے لگیں تو عبدالعلی کو الٹا انہیں تسلیاں دینی پڑگئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔اسے صاف اندازہ تھا ساری میلی نے ہمیشہ قدر کی قدر کرنی تھی ۔ اس کے حوالے سے یقین کرنا مھی۔اس پرکوئی بھی اس کے حوالے سے یقین کرنا والانہیں تھا۔ جیسے ابھی ہوا تھا کہ وہ صرف انباع کے لیے چوڑیاں لے آیا تھا تو سب نے اس پر انسان کے ایم بھول گیا۔ جواب ہیں انسان کے ایم بھول گیا۔ جواب ہیں وہ بھی کسی قدر سہی مگر چڑ ضرور گیا تھا۔

'' مجھے صرف انباع کے لیے کہا تھا آپ نے اماں!اور ما سُنڈاٹ! مجھے آپی ذہبداریوں کا خیال رہتا ہے ۔محتر مدابھی میری ڈمدداری نہیں بنی ہیں کہ آپ کو شکایت ہو۔'' وہ کتنا امری میٹ ہور ہا تھا۔ لاریب کا تو منہ کھل گیا تھا۔ کتنی خفکی تھی۔ ان کے انداز میں اس بل اس کے لیے اور اس ہے بھی شاید کہیں بڑھ کرد کھ۔

''یہ فرمہ داری کی بات خوب کبی آپ نے عبدالعلی ہے! ہے پوچھوتو اتباع نہیں قدر ہی تہاری فرمہ داری ہے ہوتھوتو اتباع نہیں قدر ہی تہاری فرمہ داری ہے تھے معنوں میں۔اتباع تو پرائی ہے۔
لیکن قدر کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی تم یہ عائد موجکی۔ نکاح اہم ہوتا ہے شرعی لحاظ ہے۔رخصتی تو دنیا کی ایک ریت ہے۔'' اور عبدالعلی ہمیشہ کی طرح لا جواب ہوگیا تھا۔ بے بس لا چار کسی حد تک طرح لا جواب ہوگیا تھا۔ بے بس لا چار کسی حد تک بے زار اور کو دنت زدہ ، اس کا چہرہ اس کے اندر کا بحض چھلکا تا تھا۔ بہی تکس ، بہی تاثر ات لاریب کو اضطراب تشویش اور پریشانی میں مبتلا کرنے کو کا فی سے جھی انہوں نے ہوتے ہوتے جانے کئی

مرتبہ کا کیا ہوا سوال پھراس سے کرلیا تھا۔ .....

'' تمہارے جو بھی دل میں ہے قدر کے حوالے سے کھل کر کہو عبدالعلی .... ' عبدالعلی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ خدشات اور خوف ان کی آواز سے ہی نہیں۔ ان کے چبرے پر بھی ہویدا تھا۔ عبدالعلی نے ہونٹ بھیج لیے تھے۔ انداز ایسا تھا گھا۔ عبدالعلی نے ہونٹ بھیج لیے تھے۔ انداز ایسا تھا گویا خود پر قابو پانا جا ہتا ہو۔ وہ گویا خود پر قابو پانا جا ہتا ہو۔ جو کہنا جا ہتا ہو۔ وہ کہنے سے گریز ال ہو۔ جسمی لاریب کی جان پر بن کر آنے گی تھی۔

کرآ نے گئی تھی۔
''کسی کو پہندگرتے ہوعبدالعلی .....!''
''کسی کو اس نظر سے ویکھوں گا تو پہندگروں گا۔ امال کیوں شک کرتی ہیں جھ پر .... ''' وہ و کھ میں مبتلا ہوگر بولا۔ تو لا ریب نے قدر ہے سکون محصوں کیا تھا۔ مرتفتیش ابھی باتی تھی شاید۔

و میم فتد (گوا گنور کیول کرتے ہو .....؟ کیا وہ پیند نہیں تنہیں ....؟''

پہریں کی گئی کام نہیں ہے آپ کو مجھ سے برگمان کرنے کے علاوہ، شکایتیں کرنے کے علاوہ۔''عبدالعلی روڈ ہونے لگا۔ لاریب سرپینے والی ہوگئیں۔

'' ایما کیوں سوچا آپ نے بیٹے! وہ تو بڑی پیاری بچی ہے۔ دیکھو جب سے تمہیں دیکھا ہے ناں .....ہروہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے تم خوش ہوسکو.....گرتم .....' انہوں نے شاکی انداز میں کہتے بات ادھوری چھوڑی۔

" سب سے بردی غلطی ہی انسان کی انسان کو خوشی اور متاثر کرنے کی ہے اماں! اور اس کی سزایہ ہے کہ انسان نہ خوش ہوں گے نہ متاثر ..... متحرمہ بیہ تو انا ئیاں اللہ کو راضی کرنے کو صرف کریں تو مسائل حل ہوجا ئیں گے۔' وہ زہر خند سے بولا تھا۔ لاریب نے اسے دھیان سے دیکھا۔

ووشيزه 89 ک

www.Paksociety.com

اوروہ زورے ہنستا چلا گیا تھا۔ جبکہ در دازے میں کھڑی قدر دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہیں سے بلیٹ گئی تھی۔

. ☆.....☆

تقریب بے حدشاندار تھی۔ نکاح کی رسم سادگی سے بیملی کے درمیان ہوئی تھی۔ محرعبداللہ کے اعزاز میں دی جانے والی بید پارٹی بہت اعلی پیانے پرتھی۔ مردوخوا تین کا الگ الگ انظام تھا۔ بیانے پرتھی۔ مردوخوا تین کا الگ الگ انظام تھا۔ زنانہ جصے میں گھر کے مردہی ضرورت کے ٹائم چکر لگا لیتے تھے۔ بہی وجہ تھی کہ اتباع بھی خاصی ریلیکس نظر آ رہی تھی کہ عبداللہ ایک دو بارا کر ادھر آ یا بھی تھا تو بیسا منا دور دور سے بی ہوا تھا۔ بیا لگ بات تھا تو بیسا منا دور دور سے بی وہ اس کی وارفتہ نگا ہوں کی کہ اتبا کی دور نے بھی وہ اس کی وارفتہ نگا ہوں کی کہ اتبا کی دور بیسا کہ اس کی دارفتہ نگا ہوں کی گھی ۔ مگر بہر حال ہراساں تھی نہ گھیرا ہے میں مبتلا کھی۔ مگر بہر حال ہراساں تھی نہ گھیرا ہے میں مبتلا

" بنتی تم آج پیاری لگ رہی ہو نا اتباع میں اس بیس چل رہا ہوگا میں انتہا کہ بھائی کا بینینا بس بیس چل رہا ہوگا میں انتہا کر کہیں غائب ہوجا کیں ۔ "امن نے آکر چھیڑ خانی کی تھی۔ وہ بلش کر گئی تھی۔ اورا سے محدر نے کئی مگروہ باز آنے پر آ مادہ بیس تھی۔ اورا سے کھور نے کئی مگروہ باز آنے پر آ مادہ بیس تھی ۔ لگوا دو ظالم لڑکی ۔ . . . میرا بھائی دیوانہ کر چھوڑ ا ہے تم سے رابھائی دیوانہ کر چھوڑ ا ہے تم سے کہ مسئوئی آئیں بھری تھیں۔ اتباع پھر جھینپ کر مسکرا دی۔ گلا بی رگئت دیک کر سرخی مائل ہور بی تھی۔

سرخی مائل ہور بی تھی۔
'' بی بتانا .....غصہ تو نہیں آ رہا ہے ان پر؟''
'' غصہ کیوں ....؟'' امن کے سوال پر برا قدر نے منایا تھا۔ جمعی چہک کر بول پڑی۔
ثدر نے منایا تھا۔ جمعی چہک کر بول پڑی۔
'' غصہ نہیں آ رہا۔ بی بوچھوتو ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بچھے کسی مرد کے اس طرح د کیھنے پر برانہیں ہے کہ بچھے کسی مرد کے اس طرح د کیھنے پر برانہیں

'' بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں عبدالعلی! جو بغیر کی تفوکر کے اللہ عبدالعلی! جو بغیر کسی را ہبر کے ، بغیر کسی تفوکر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرلیا کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے انسان کو ہی انسان کا وسیلہ بنایا ہے معرفت کا جسی ..... جھے دیکھ لو ۔ کیاتھی ، کیا ہوگئی وسیلہ اللہ نے تمہارے بابا جان کو بنایا ۔ یہ دنیاوی تحبیر بھی خود ساختہ نہیں ہوئی ہیں ۔ اللہ کی بخشی عناییتیں ہوا کرتی ساختہ نہیں ہوئی ہیں ۔ اللہ کی بخشی عناییتیں ہوا کرتی ہیں ۔ ' ان کا لہجہ تفہرا ہوا تھم بیر تھا ۔ عبدالعلی قائل ہوئے بیا ۔ ' ان کا لہجہ تفہرا ہوا تھم بیر تھا ۔ عبدالعلی قائل ہو گئے بیس مسکرا کر دیکھتا رہا پھران کے تلکے میں باز و حائل کر دیکے تھے ۔

''اپنی مثال نہ ویں اماں! آپ نے باہا جاتی سے بہت شدید محبت کی ہے۔ ورنہ کوئی عورت سوکن برواشت نہیں کرتی۔ آپ نے باہا جان کی خاطر ریمنی کما۔''

خاطر بیجی گیا۔'' ''دنہیں ہے! تنہارے بابا جان کی محبت نے مجھے بوزیسواور سیلفش بنایا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کرسکی تھی۔ مگر بھرالٹدگی محبت نے مجھے اس کا ظرف دیا۔ الحمد للہ!'' انہوں نے مسکرا کرتھیج کی تو عبدالعلی بھی نری ہے مسکرا دیا تھا۔

'' لیکن آپ کی تیز مزاج بہو صاحبہ بھی ہیہ برداشت نہیں کرشمیں کی شاید۔'' اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب کرشرارت کی تو لاریب شمنیک گئی تھیں۔

'' کیا مطلب ……؟ کیاتم بھی دوسری شادی کرنے والے ہو ……؟''

" كرنے والے تو بابا جان بھی نہيں تھے مگر ہوگئی۔ آنے والے وقت كے بارے ميں كوئی پہلے سے كيا كہرسكتاہے۔"

وہ کنیٹی تھیاتے ہوئے شرارت سے ہنا تو لاریب نے جمینپ کراسے ایک جمانپرولگا دی تھی۔

دوشيزه 90

Section

بلکہ اچھا لگا ہے۔'' پیان کا اصرار ہی تھا کہ اتباع سے اگلوالیا تھا۔ پھر جو اس کا ریکارڈ لگا۔ اس نے تظرون كااثمينا تو تقابي محال \_ عاجز كركر كركوديا تفااتباع كو\_

'' میں بھائی کو بتاتی ہوں کے تہیں ان کا دیکھنا پیند آرہا ہے۔ سوجی بھر کے محوری دیں۔'' امن ملی کھی کررہی تھی۔ اتباع سیح معنوں میں بو کھلا

-" خبردار....! اگر جوتم نے انہیں بتایا تو تمھی بات نہیں کروں تم ہے ۔۔۔۔۔ 'اس کی تھبراہت ہے انہوں نے اور حظ لیا تھا۔ کتنی ویر یونہی اے عاجز کرتی رہیں۔ تب ہی عبداللہ پھرکسی کام ہے إدهر آیاتھا کیامن نے اسے بکارلیا۔

" إوهرآ جائيس بھائی! ہرگڑ يابندي نہيں ہے آپ پر-' وه شربر ہوئی جاتی تھی۔

'' جناب!'' عبدالله تو جيسے منتظر تھا۔ دانتوں '' كى تمائش كرتا مواتى الفور جلا آيا-" مس نے کہا یا بندی ہے۔اب ہی تو ساری

يابنديال الفي بين-" وہ کتنا شوخ ہور ہا تھا۔ ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ آ تھھوں میں شوخی وشرارت کے ساتهه فانتحانه مسكرا هث كارفص تقاله ساري توجه ،تمام تر ارتکاز اتیاع پر مرکوز تھا اور وہ حجاب سے سرخ ہوئی جارہی تھی۔

'' خیراب ایس بھی بات نہیں ہے۔ رخصتی باقی ہے ابھی۔ اتنا زیادہ نہ چیلیں۔ " قدر نے اے حقیقت حال سے روشناس کرانا ضروری سمجھا۔ عبدالله متاسفانه سائس بھر کے رہ ممیا۔ پھر آس مندانه نظرول سے اتباع کودیکھا تھا۔

" آ پ نو ہاری طرف ہیں ناں نصف بہتر! اصولاً ہونا بھی جاہیے۔" اس کا انداز خوشگواریت ہے معمور تھا۔ امن اور قدر دونوں زور سے ہس

پڑیں۔جبکہ اتباع نے چہرہ بھی او پر مہیں اٹھایا تھا۔ " منه دهو رهيس - اليي اميد فضول ہے في الحال ۔'' جواب پھر فقدر کی طرف ہے آیا۔عبداللہ بدمزا ہونے لگا۔

"من نے آپ سے نہیں یو جھا۔ اتباع سے يو چھا ہے كيوں اتباع .....! " وه مارتسليم كرنے والا

تہیں تھا۔ '' پلیزیہاں ہے جا ئیں۔'' وہ بولی بھی تقی تو منهنا كركها \_ قدركواس يربيشنه كاخوب موقع ملانقا \_ '' آھيا يفتين .....؟'' وه دانت نکا لنے لئي۔ عيدالله بإقاعده كفكارا

· • چلیں کرلیں کچھ عرصہ من مانی! آخر تو ہارا وفت بھی آئے گا۔وہ کیاخوب کہا ہے کی شاعر نے

عرون پر ہے تہارا موسم خزاں میں جھ کو خریدلیں گے ہو کے ہم ہے رحم کے طالب نہ تم کو موقع حرید دیں گے "اوع موع .... استغفراللدا استخ خطرناک عزائم ہیں آپ کے ..... اس کے خاموش ہوتے ہی فقر نے اس بر کردنت کر لی تھی۔ یا قاعدہ کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، امن الگ تھی می کرری می -اتاع کاشرم سے براحال تھا۔ یح معنول میں بری میشی تھی۔

''تم خاموش رہو بی جمالو!تم درحقیقت ہو*کس* کی طرف .....؟ اس دن میر بے ساتھ تھیں۔اب بارتی بدل کی- لوٹا ہو پورا تم۔" عبداللہ نے مسراہٹ دیاتے اسے جماڑ جمیاڑ کی۔

" خبر دارعبدالله بهائي جو بخصالونا يا بي جمالوكها ہوتو ..... دوتوں ورڈ ہی میرے شایان شان تہیں



پیارا یا آیک خاتون نے قدرگو پیار کرتے ہوئے لگاوٹ سے کہا تھا۔ قدر گہراسانس بھرتی اِدھراُدھر دیکھنے گئی۔

'' عبدالعلی کیسے یہ غلطی کرسکتا ہے۔ میں نے بھی دھیان نہیں دیا کہ کھول کر دیکھلوں۔اس وفت افرا تفری ہی ایسی تھی۔''

و کیفاطی کرتی ہی تھی ممانی جان! انہوں نے کہھی غور سے میرا ہاتھ دیکھا ہوتا تو سائز کا بھی پتا ہوتائی وہ اس کر کا بھی پتا ہوتائی وہ اس معالم پر جتنا کلس پھی تھی اس لحاظ سے بولی تھی گر اپنے مقابل آ کھڑے ہوئے والے عبدالعلی اور اس کی نظروں کا احساس کرتے والے عبدالعلی اور اس کی نظروں کا احساس کرتے ہوا ہی جیسے خفت سے سرخ بڑنے گئی۔اسے اندازہ ہوا کتنے غلط انداز میں زبان بھسلی ہے۔

"آپ نے بلایا تھا والدہ .....!" وہ سجیدہ آواز میں بولا۔

"بہت تا خیر کردی ہے! کچھ خواتین ملنے کی خواہن ملنے کی خواہن مند تھیں آپ ہے۔" لاریب کے جواب پراس نے پھر فاموثی کی ردااوڑ ھا۔ پھر قدرے تو قف ہے مگرزی ہے کو یا ہوا تھا۔

"معذرت امال! بأباجان كے ساتھ تھا۔ان كے دوستول سے ملاقات ميں ذرا ٹائم زيادہ لگ كيا۔ پيغام تو مل كيا تھا مجھے آپكا....." "د تولى بات نہيں ہيئے! ميں سمجھ سكتى ہول۔

"کوئی بات تہیں ہٹے! میں سمجھ عتی ہوں۔ تقریب تو اختام پذیر ہوگئی۔ میرا خیال ہے اب اجازت کنی جاہیے ہمیں تمہاری ہو اور ماموں ہیں۔''ہنسی تو اسے بھی بہت آئی تھی۔ تمریخصے ہیں دیا تی۔ وہ آسٹینیں چڑھاتے ہوئے کڑنے کو تیار تھی۔

" ہاں اے لوٹائبیں لوٹی کہیے گاعبداللہ بھائی! چونکہ یہ مذکر نہیں مونث ہے ای لیے۔"

عبدالا حد بھی چلا آیا تھا۔ آخری بات ہی سی
تھی جھی اس لحاظ ہے نا درمشور ہے ہے نوازا۔ ان
سب کا قبقہدلا جواب تھا۔ قدر کوطیش نے گھیرلیا۔
'' شرم کر و بدتمیز لڑ کے! تم لڑکی والے ہوکر
لڑ کے والوں کی طرفداری کررہے ہو۔'' وہ چینی
تھی۔عبدالا حدیے کا ندھے اُچکا دیے۔

'' پوری بات بتاؤ پھر ہی فیصلہ کرسکتا ہوں۔'' وہ مزے سے بولا تھا۔ قدرجھنجلاتی ہوئی اٹھی۔ '' میرا دیاغ خراب نہیں کہتم سے مغز ماری کروں ۔ بھاڑیں جاؤ۔''اس نے بھنا کر کہا اور وہاں سے جلی گئی۔

وہاں ہے چکی گئی۔ '' قدر …… یہاں آئی ہیٹے!'' لاریب کچھ خواتین میں گھری کھڑی اسے پکارر ہی تھیں۔اس نے گردن موڑ کردیکھا پھرا پنالباس سنجالتی اُن کی جانب آگئی۔

جانب آگئی۔ '' یہ ہے قدر! میرے عبدالعلی کی دلہن! بس اس کی تعلیم تکمل ہونے کا انتظار ہے پھر ہم اسے با قاعدہ اپنے گھر لے آئیں گے۔'' لاریب کے انداز میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ لاریب مجوب تی ہوگئی۔

''سلام کرو بینے! یہ آئٹیاں ہیں آپ کی۔'' لاریب کے احساس ولانے پر اس نے گڑ بڑا کر سلام کردیا تھا۔

'' ماشاء الله! بہت پیاری ہے۔ جاند کا مکڑا۔ بیٹا تو بہت سال پہلے میں نے دیکھا تھا آپ کا ،تب تو وہ نوعمر سالڑ کا تھا۔ مگر تھا ماشاء اللہ وہ بھی بہت

دوشيزه 92



کا، قدر کولگا عبدالعلی کی بھی نگاہ ہر باراس پر تظہر انگاہ دوڑاتی ہوئی وہ اسے جاتی ہے پلٹنا بھولنے گئی ہے۔ اس کا ول تنگ سا تکنے آگیس عبداللہ کو کہیں لے کر چلی در یعد جب وہ عبدالغنی اور جائے یا پھر امن کو منظر سے غائب کر دے۔ مجیب در یعد جب وہ عبدالغنی اور جائے یا پھر امن کو منظر سے غائب کر دے۔ مجیب کرکوجی گھر لے کر جارہا تھا۔ سی ہے بسی اس کا احاظہ کرنے گئی تھی۔ یہی وجہ تھی گھر لے کر جارہا تھا۔ سی ہے بسی اس کا احاظہ کرنے گئی تھی۔ یہی وجہ تھی گئی ہے۔ یہی وجہ تھی ۔ کہا ہے انداز و نہیں ہوسکا۔ عبدالعلی نے جوابا امن

ے کیا کہا تھا۔ وہ مم ضم خاموش بیٹھی تھی۔ تب امن کیلئی کی جھنکار پر چونگی۔

'' عبدالعلی کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ ایک بارک من لیں۔ مجھے جھوڑنے آتا تھا انہیں ا وهر۔ اوپر سے گاڑی کا بھی انتظام نہیں ہور ہاتھا۔ یہ بریشان کریں تو کیا کریں۔ باتیک پرمیرے ساتھ بیصنا آ زمائش ہے کم نہیں تھا۔ حل بینکالا کہ ہمسائے کا چھوٹا بچہ تفریح کے لاکھ میں پٹا کر درمیان میں بٹھایا بھر مجھے گھر پہنچایا۔ ان کی شرافت کی بیداستان میں نے جب اپنی فرینڈ زکو سائی تو جس بس کر مرنے والی ہولئیں سب کی سب، بہتی ہیں اینے اس کزن کوملوا نا ہم ہے۔ میں اس زاہد ختک کو ضرور و یکنا جا ہوں گی۔ یہ پھر بالك يرآئ بي -اصل ملديه بكدات ي كيال سے لائيں مے ہم يہ جوان كا سلامل كرعيس-"امن كي ہنتي ہيں گھم رہي تھي۔ قدر نے حمراسانس بجركے كئى قدر حفلی ہے اے دیکھااور جتلائے بغیر ہیں روسی تھی۔

''اب اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔اس بارساتھ جانے والی دونوں لڑکیوں سے ان کا رشتہ غیر محرم کا نہیں ہے۔ محرم ہیں وہ ہم دونوں سکر ہیں:''

اس کالبجہ خود بخو دیرتری اور تفاخر کے احساس ہے لبریز ہو گیا تھا۔ جسے اتباع کے ساتھ ہاتی سب نے بھی محسوس کیا۔ یہاں تک کہ عبدالعلی نے رسٹ داج پر نگاہ دوڑاتی ہوئی وہ اسے
تائیدی نظروں سے تکنے لگیں۔عبدالعلی نے شانے
اُچکادیے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ عبدالغنی اور
لاریب کے ساتھ عیر کو بھی گھر لے کر جارہا تھا۔
علیز ہے بھی ساتھ ہولی تھی۔ بریرہ کے روکنے پر
انہوں نے معذرت کر لی تھی۔

'' بجو پچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ مکمل آ رام کرنا جا ہتی ہوں۔ آ ب کے گھر پرتو ماشاء اللہ رونق لگی ہوئی ہے۔ میں پھر بھی آ جاؤں گی۔''اور بر رہ نے خوشد لی ہے اجازت دے دی تھی۔

'' تیار رہنا امتاع! کچھ دیر میں آتا ہوں لینے منہیں بھی۔''عبدانعلی بالخصوص اس کے پاس آگر بولانغیا۔ جبکہ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگئی تھی۔

" شل ابھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ بھائی

جان!'' ''ابھی نہیں ہے جگہ گاڑی میں۔ بس ایک آ دھ گھنشہ ویٹ کرلو۔ آتا ہول۔'' عبدالعلی ای سنجیدگی ہے کہتا مڑا تو امن نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔

سیا تھا۔

'' آج کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ہم نے اسمے

رات گزارنے کا پروگرام سیٹ کیا ہے۔' وہ سکرا

رہی تھی۔ قدر نے بہت دھیان سے اسے دیکھا

تھا۔ سبز دو پٹے کے ہالے میں اس کا لودیتا ہوا میج
چہرہ بہت غیر معمولی حد تک حسین نظر آتا تھا۔ پرل

کے ٹاپس کا عکس اس کے مبیح اور کندنی گالوں پہ
اطراف میں لگی برتی روشنیوں سے منعکس ہوکر
اطراف میں لگی برتی روشنیوں سے منعکس ہوکر
اُٹر تا تو اس کے چہرے کی جگمگاہ نے میں مزید
اضافہ کر جاتا۔ بلاشک وشہوہ اس سادگی ووقا راور

بغیر آرائش کے بھی اتنی من موتی نظر آتی تھی کہ نگاہ بغیر آرائش کے بھی اتنی من موتی نظر آتی تھی کہ نگاہ بغیر آرائش کے بھی اتنی من موتی نظر آتی تھی کہ نگاہ بغیر آرائش کے بھی اینی مقدس سا روپ تھا اس

ووشيزه 93





یر نگاہ رکھے وہ دل سوزی سے بولی تھی۔ مکر جس تے لیے کہا تھا۔ وہ سننے کی حدے باہر جاچکا تھا۔ اس نے طویل رنجیدہ سانس بھرا اور خود کو ڈھیلا حيموز ديا\_

## ☆.....☆.....☆

بہت خوبصورت ماحول تھا۔ لان میں برتی فيقم البھي تي روش شھے۔ باتي کي تمام لائنيں آف کردی می تھیں۔ بارنی کیو کی مہک فضا کو بہت جا ندار بنا رہی تھی۔ لان کے عین وسط میں الاؤ روشن تھا۔ بیکض ماحول کی خوبصورتی کی خاطر روتن کیا گیا تھا۔ ورنہ سردیاں ممل عد تک رخصت ہوچکی تھیں ۔اب اس کر مائش کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ تکرعبداللہ کو اس کے بغیر بہت ادھورا لگ رہا بقابير وميتلك ماحول جبي اس عصرف نظرتيس كيا جاسکا تھا۔ بیرای کا اصرار تھا کہ عبدالعلی کو جیب سادھ کراس کی خواہش کے احرّ ام میں اتباع اور قدر کے ہمراہ وہاں پر کنا پڑ گیا تھا۔

" يايا آپ كو چھ يا د تو آيا ہوگا .....؟" ہارون اسرار كو تنكتے عبدالله كى آتھوں ميں شرارت المرآئى تھی۔ اور وہ جواباً خفت زدہ ہونے کے بحائے قبقہہ لگا کر ہس پڑے تھے۔ ان کی شرارتی متبسم تكاموں كا مركز اس بل بريره ميں۔ جو بے عد یروقار اور دلنشین لگ رہی تھیں۔ بلکے پیازی کلر ئےشلوارسوٹ اور دو ہے میں۔''

" بالكل ياد ب اور ميرا بينا ميراعلس ب-يري تقش قدم پر چاتا ہے۔ مرجوانی میں ایسے مواقع عبدالہادی ڈھونڈلا یا کرتے تھے۔ دراصل ان دنول ان کی این نصف بہتر سے ذرا چھلش چلتی می ۔ تو بہانے وصور تے تے بیموصوف، اس طرح سے وضاحتوں اور کواہوں کے ..... ' ہارون اسرار نے شرارت میں عبدالہادی کو بھی تھینٹ

بھی .....جبھی اس کی نظروں میں نمی انز آئی تھی۔ اور قدر جواس کی وہاں موجود کی سے بے خبر بے دھڑک میہ بات کہ گئی تھی۔اس کی تظروں سے جزیز خائف اور شرمندہ ہوئی نظریں چرانے پر مجبور ہوئی۔صرف یہی جبیں جب وہ سامنے آ کر بیٹھا قدر نے فرار اختیار کرنا جا ہا تھا تگر عبدالعلی کا ارادہ شایدای ونت اس کی طبیعت صاف کرنے کا تھا۔ جھی اُٹھ کر خود بھی اس کے تعاقب میں آیا اور اسے قدر ہے۔ سنسان راہداری میں جالیا تھا۔

'' خوا تین کا خاص کر کم عمراز کیوں کا حیا ہے عاری گفتگو کرنا ہر گز زیب نہیں دیتا ہے۔ میں غالبًا سلے بھی آ پ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے بے باک لڑ کیاں بالكل پنديس بيں۔ اگر آپ مجھيں تو لوگوں كى نظرول میں آ ہے اپنا ہی تہیں میرا ایج تبمی خراب کررہی ہیں۔ پچھتو خیال کرلیں۔'' وہ جتناسنجیدہ تھا اس سے بڑھ کرخفا لگ رہا تھا۔ قدر کو اس مل اتنی شرمند کی محسوس ہور ہی تھی کہ دل کرتا تھا زمین محضے اور اس میں سا جائے۔ اس کی آ تھیں تم ہور ہی تھیں۔ ہونٹ کیلتے اس نے سرکوا ثبات میں

" آئی ایم سوری! آپ کوآئنده شکایت مبیں ہوگی۔'' محفت فر ما نبر داری' غلطی کا اعتراف .... سب بچھا یک ساتھ۔عبدالعلی کو بھلا کہاں تو قع تھی ایسے رویے کی جبی کھمحوں کو جرانی کی زویر

آئمیا۔ ''مدشکر....آپکوسمجھ تو آئی۔''وہ قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ قدرنے بلکیس آٹھا کراے لمحہ بحرکو مسکرین بھی۔ تيرى بريات مان ليتا مول بحی شکایت کا ایک انداز ہے

عبدالعلی کے اٹھتے قدموں کے برجتے فاصلے





ہارون اور عبدالہادی کے ساتھ بریرہ بھی جب آ رام کے خیال ہے وہاں سے گئے۔ عبداللہ با قاعدہ کھنکاررتا ہوا اُٹھ کھڑا ہوا۔

''میراخیال ہے اب ہمیں اپنے اپنے مرکز پر
آ جانا چاہیے۔آ ب کا کیا خیال ہے۔' کیے دیے
سے انداز میں بیٹھی اتباع کے برابر نشست
سنجالتے ہوئے اس نے ای سے تائید چاہی تھی۔
جو کیا ہوتی البتہ اس کی گھبراہٹ سواتر ہونے لگی
تھی۔اس نے مصطرب ہوکرامن کو دیکھا جو پلیٹ
اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔
اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔

'' پچھتو کھا لو بار!''

''نہیں تم لو۔ میرا دل نہیں کر ہا۔'' عبداللہ سے توجہ مٹا کراس نے امن کو جواب دیا تھا۔
'' چلیں جھے پوچھ لیں۔'' عبداللہ جو اے شوخ نگاہوں کی زد پر رکھے تھا مسکرا ہٹ دیا کر بولا۔اتبار کے تھا مسکرا ہٹ دیا کر بولا۔اتبار کے قبرا کر پلیٹ واپس امن کو تھا دی ۔ بولا۔اتبار کے قبرا کر پلیٹ واپس امن کو تھا دی ۔ برا کر نہیں وے دوامن ۔''اس کا لہجہ سرگوش سے بلند ہرگز نہیں تھا۔عبداللہ کی جاعتوں تک پھر بھی رسائی پاگیا کہ وہ تو تھا ہی پوری جان سے اس کی رسائی پاگیا کہ وہ تو تھا ہی پوری جان سے اس کی جانب متوجہ جھی دل گرفتہ مالوسانہ دیگر انداز میں جانب متوجہ جھی دل گرفتہ مالوسانہ دیگر انداز میں مرد آ ہ بھر کے رہ گیا۔

غیرول کو اپنے ہاتھ سے ہنس کر کھلا دیا جھے ہیں کر کھلا دیا جھے ہوکر کہا کباب لیجے مرنا تبول ہون کہا کباب لیجے دل تبول دل تو نہ دوں گا آپ کو بیس جان لیجے دل تو نہ دوں گا آپ کو بیس جان لیجے دہ تھا۔ مرا تباع کے ادسان خطا کر میا تھا۔ شوخ نظروں کے سب انداز معنی خیز تھے۔ وہ شیٹا کرنظریں جھکا گئی۔ بلکہ روہائی ہوئی۔ شیٹا کرنظریں جھکا گئی۔ بلکہ روہائی ہوئی۔ " پلیز جائے ، بھائی جان سامنے ہیں۔" انگلیاں چھاتی وہ بری طرح نروس تھی۔ " ابھی ہم آپ کے بھائی سے نہیں ڈرتے ، انگلیاں چھاتی وہ بری طرح نروس تھی۔ " ابھی ہم آپ کے بھائی سے نہیں ڈرتے ،

لیا۔ جو جھینپ کر ہننے گئے تھے۔
'' انکل اگر زیادہ اُداس ہور ہے ہیں تو ہیں خالہ جانی کو لے آتا ہوں جاکر....'' عبداللہ کی شرارت کا زُرِخ عبدالہادی کی جانب پلٹ گیا۔ وہ ہے اختیار سرکونفی ہیں ہلانے گئے۔
بے اختیار سرکونفی ہیں ہلانے لگے۔
'' جہیں یار! وہ شمکی ہوئی ہیں آ رام کرنے

'' افوہ.....کتنا خیال ہے آپ کو ابھی بھی ۔'' عبداللہ نے سیٹی بجائی ۔

" ہاں تو ہونا بھی جا ہے۔ ہرکوئی کشور ہے۔ اورسٹگدل ہوضر دری ہیں ہے۔ " قدر چیک کر بولی تھی۔ نگاہ کا تر چھا زاو ہے عبدالعلی پرفٹ ہوا تھا۔ جو تخ کہا ہے ہے اتار کر چکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی جانب تطعی متوجہ نہیں تھا۔ عبدالا حد اور اتباع کے جانب تطعی متوجہ نہیں تھا۔ عبدالا حد اور اتباع

'' میں عبدالعلی کو بلوالیتا ہوں۔ شکو ہے شکایات براہ راست ہونے جاہیں۔'' عبداللہ کی آ داز پروہ چونکی اور شیٹا کرمتوجہ ہوئی تھی اور عبداللہ کو بے دریغ گھورا۔

" خبر دار جوآپ نے کوئی نفنول بات کی ہو۔
اور آپ سمجھے بھی غلط ہیں، اونہہ۔ "عبداللہ نے
اب کی بار جواب بہیں دیا اور زیر لب مسکرا تارہا۔
" ماموں ہمیشہ ایسی محفلوں سے غائب
ہوجاتے ہیں۔ میرا دل کرتا تھا آئ ان سے بچھ
سنوں۔ اتنی بیاری آواز ہے اُن کی۔ " امن کو
عبدالغیٰ کی یا دستانے لگی۔

"و وہ تو تب بھی اسے تر وایا کرتے تھے جب
نوجوان تھے۔ اب تو خیر یہ نامکن ہے جیسے۔
ہارون اسرار کے جواب پرامن محض مسکرادی تھی۔
ہارون اسرار کے جواب پرامن محض مسکرادی تھی۔
ہوتے دیر الیم ہی باتیں ہوتی رہیں۔ سب
اوجرا دھر پھرتے کھانے پینے میں مصروف تھے۔





عبدالعلی نے آ کر کری پر ہیستے ہوئے حاضرین محفل کو دیکھا۔ جواب میں مختلف رسیانس سامنے آیا تھا۔عبدالاحدسب سے پہلے سانا جا ہتا تھا۔ ا تاع تھبرا گئی تھی۔ امن کی بے چینی صاف محسوس کی جاستی تھی۔ اس کی نگاہیں اندرونی حصے میں معنی تھیں۔ جہال سے جانے ارسل احمد وہاں آتا۔ انہیں جوائن کرتا یا نہیں۔عبدالعلی بے نیاز اور لاتعلق تھا۔ قدر تم صم، ایک عبداللہ خود ہی تھا جس کا اشتیاق اور جوش وخروش دیدنی تھا۔ اس نے پہلے عبدالا حد کوموقع دیا تھا۔ جس نے ایک فئی لظم سُنا كرسب كومتكرانے پر مجبور كرديا۔ " اب تم عبدالعلی!" عبداللہ کے کہنے پر وہ ذراسا چونکا بھرآ ستہ سے کھنکارا تھا۔ جب قدر ئے مدا خلت کی ۔ '' پہلے میں نہ سنادوں؟'' عبداللہ نے کا ندھے جھنگ دیے '' شیور....!'' سب منتظر و ہمہ تن گوش ہوئے۔وہ معرسروں میں کھاری۔ زندگی بس ای کا نام ہوا دوريال ، مجوريال ، تنهائيال '' پیرکیا بات ہوئی، اتنامخضرتہیں چلے گا۔' عبداللہ نے ڈانٹا تھا۔ وہ جیسے پچھسو چنے لگی۔ لايروا وه ونيا مجر كا پھر بھی اچھا لگا وہ دنیا بھر سے ''اونہہ.... اتنا مختصر بھی نہیں کچھ مزید۔'' عبداللہ نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ بھی جیسے کسی ٹرانس میں تھی۔ یا کل بن کی ساری لکیریں میرے ہاتھ میں کیوں اس کو چا ہوں ، بیس ہی جا ہوں ، بیس ہی جا ہوں کیوں ..... (لفظ لفظ مهكتے إس خوبصورت تاول كي الكي قسط ما واكتوبريس ملاحظه فرماية)

آپ بھی شاڈریں۔' وہ جیسے پھے اور شریر ہوا۔
اتباع کی جان پر بنے گئی۔
ہوئی تھی ۔عبداللہ نے مختورتهم کی طویل سانس بھری
اورا سے لوری نظروں سے شکنے لگا۔
اورا سے لوری نظروں سے شکنے لگا۔
بہتے بہتے سے انداز بیاں ہوتے ہیں
انداز میں معذرت تھی۔ انباع نے جمنجلا کر
انداز میں معذرت تھی۔ انباع نے جمنجلا کر
خود الجمنا جا ہا تھا کہ عبداللہ اس کا ارادہ بھا نیتا ہوا
سرد آ ہ بھرتا اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا کری
چیورٹر کر گھڑ اہو گیا۔
مرد آ ہ بھرتا اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا کری
خیون کر گھڑ اہو گیا۔
مرد آ ہ بھی حساب سے کھاتے ضرور تھلیں
فرصتوں میں حساب سے کھاتے ضرور تھلیں
فرصتوں میں حساب سے بھور تھا۔ ہیں۔ بھی
محیوں میں حساب سے بھور تھا۔ جسی انباع کی
محیوں کی شدتوں سے بھور تھا۔ جسی انباع کی

''کیا مقاصد ہیں آپ کے ....ہم پہآشکار نہیں ہوئے۔'اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ '' میں دلوں کے بھیدیائے کامتمنی ہوں۔ ہر مسی سے پچھ نہ بچھ سننا چاہتا ہوں۔ شرط سجھ لیں .... پلیز انکار نہیں کوئی دل رکھنا جانتا ہوتو انکار نہیں کرےگا۔''

اس کا انداز اعلائیہ تھا۔عبدالعلی حمرا سانس بھرکے رہ حمیا۔عبداللہ کی نبچرے آ گاہ تھا۔جبجی جانا تھا۔وہ جو جا ہتا تھا کرکے رہا کرتا تھا۔ بات تھا۔وہ جو جا ہتا تھا کرکے رہا کرتا تھا۔ '' کون مجھ سنا رہا ہے سب سے پہلے۔''

For Next Episode visit Paksociety.com





www.Paksociety.com



"مطلب صاف ہے لڑکیاں کہیں انٹرسٹڈ ہوں تو ای تتم کے جواز دے کرا نگار کرتی ہیں۔"شہری کے لیوں کی خفیف مسکراہٹ میں اُسے تیانے کے لیے شرارتی ہو "فی ۔"مسٹرشہریارمیں ذرا منتلف تیم کی لڑکی ہوں ،اگر میں کہیں اورانٹرسٹڈ ہوتی تو ۔۔۔۔۔

محبت کے یقین اور بے یقینی ہے جڑاا کیک یا د گارافسانہ

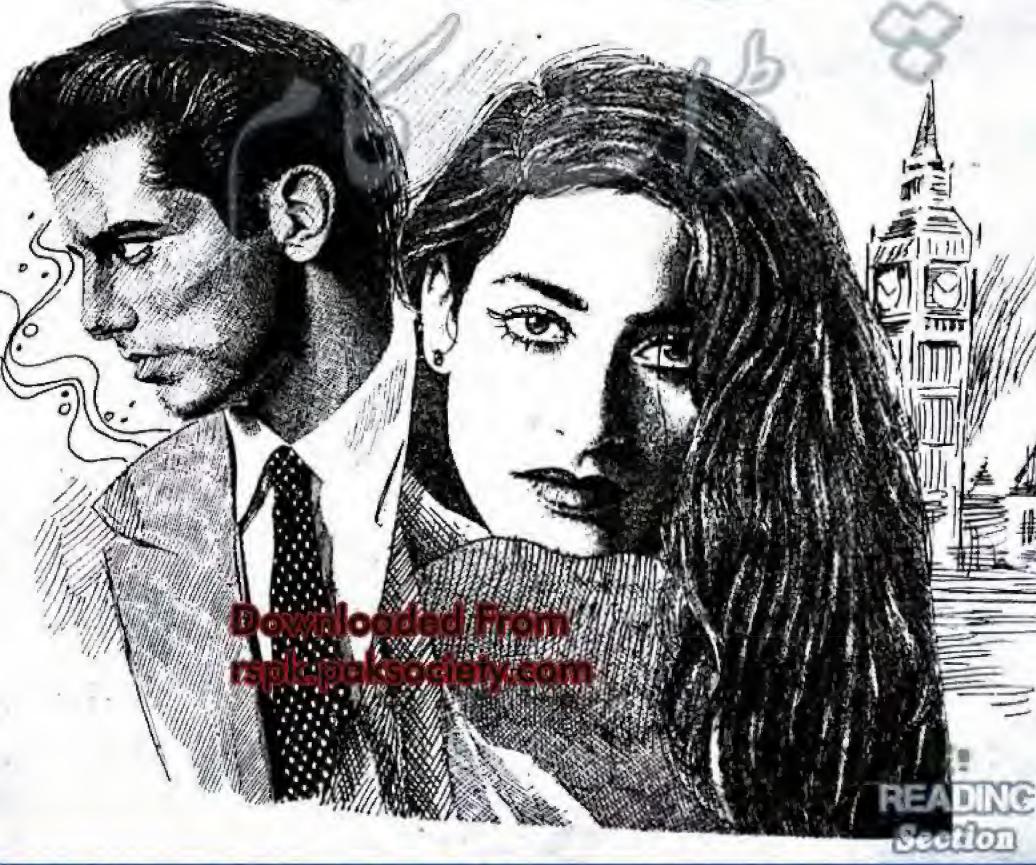

شام ہے در پہلے ہے حد حسین تھی گر ۔۔۔۔۔
اچا تک اس کا حسن ماند پڑ کیا۔ لاؤن میں بیٹے بینوں
نفوس اس طرح کم ہوئے تھے جیسے کسی نے انہیں
مسمرائز کر دیا ہو۔ چائے کے کیوں میں آ دھی بکی
ہوئی چائے تھنڈی ہوکر یقینا ہے مزہ ہوچک تھی۔ زہرا
اور ماہرہ کے ساتھ راحت بیٹم بھی بینی کی کیفیت
میں تھیں۔ تینوں کو اپنی اپنی ساعتوں پر شبہ تھا کہ ابھی
میں تھیں۔ تینوں کو اپنی اپنی ساعتوں پر شبہ تھا کہ ابھی
خواب تھا یا پھر انہوں نے غلط سنا تھا۔ پچھے کوں بعد
اپنی بینے تھی کو چرتوں میں سموکر آخر زاہرا آپی نے
اپنی بینے تھی کو چرتوں میں سموکر آخر زاہرا آپی نے
اس ماحول کے انجماد میں اپنی آواز سے ارتعاش

"مما سما اشهری نے کیا کہا ہے کہ سہ وہ رومیمیہ ہے ہی شادی کرتا جا ہتا ہے؟" زاہرانے جس طرح مما سے تصدیق طلب کی تھی، صاف محسوس ہور ہا تھا کہ ان سے بھائی شہر یاری خواہش نے انہیں کتابروادھیکہ پہنچایا ہے۔

"بان آنی بی تو کہا ہے اس نے .....؟" ماہرہ کے لیوں سے بھی فکوہ جرت برآ مدہوا۔اسے بھی شہر یارگی خواہش احتقالہ کی گئی تھی۔راحت بیگم کے سینے یار کی خواہش احتقالہ کی گئی تھی۔راحت بیگم کے سینے سے شمنڈی آ واٹھ کرلیوں تک آتے آتے مزید سرد ہوگئی۔

"آه .....خاموش ندر جن تو کیا کرتی - تم بهنول
کو یاد نبیل ہے پانچ سال پہلے بھی دہ رومیصہ سے
شادی کرنے کی ضد کر چکا ہے۔ "
"اس وقت بھی آپ نے اس کی ضد تو نبیس مانی
تھی، اب کیا مان لیس کی .....؟ جبکہ رومیصہ تو
ایب .....! "زہرا کے شیمے لیجے میں داضح نا کواری

"اس كى بيوكى كاس كربى وه واليس آيا ہے۔ ورند جھے تو كتے عرصے سے ٹال رہا تھا۔" راحت

سیم نے بہنوں پر نیا انکشاف کیا۔
''اچھا۔۔۔۔؟ ہم مجھ رہے ہیں کہ پاپا کے برنس
کا (ڈاؤن فال) Downfall وکی کر اُسے عقل
آگئی ہے کہ دوسروں کے بھروسے دنیا کے کا مہیں
طلتے۔اپنے لیے خود بھاگ دوڑ کر تا پڑتی ہے۔' زہرا
کی جبرت میں تخی بھی کھل گئے۔'' بجھ بھی یہی خوش نہی
تھی۔ گراس نے پچھ دن پہلے بچھ پر واضح کر دیا تھا
کہ اس کی واپسی کا مقصد کیا ہے۔''

راحت بیگم نے اُسے شمجھایا بھی کہ رومیصہ سے اس کی شادی ممکن نہیں ہے۔ وہ پہلے والا ایشو بھول شمیا ہے ۔وہ اس سے عمر میں دو سال بڑی ہے اور ماہرہ نے حسب عادت کچھ تیزی سے اظہار خیال

"أے پہلے بھی رومیصہ کی بروی عمر والے مسئلے پر الجھایا تھا۔ اس وقت بھی وہ قائل نہیں ہوا تھا اور اب آخوا ہے اس وقت بھی وہ قائل نہیں ہوا تھا اور اب آب وہ فود مختارہ و چکا ہے۔ "راحت بیگم کی لا چاری میں موجودہ حشت کی بے بسی جھلک رہی تھی۔ زہرا آبی نے راحت بیگم کوسلی آ میر نظروں سے و کیھنے ہوئے کیا۔

"آپ فکرنہ کریں مما! میں اُسے سمجھالوں گی۔ رومیصہ کے ساتھ صرف ایک پراہلم نہیں اس کے دو بچ بھی ہیں۔ دوسروں کی اولا دکی ذرمہ داری وہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ بس اس پراپنا د ہاؤر کھیں۔' مائرہ نے بھی تائیدا بہن کی ہاتوں سے متاثر ہوکر ہاں میں ہاں ملائی۔

"بال مما! آپی تھیک کہدرہی ہیں۔ آپ ہرگز مت ماہیے گا۔رومیصد تو پہلے بھی اس کے قابل نہیں تھی۔اب تو بالکل بھی نہیں۔ "ماہرہ نے جس نخوت سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا راحت بیکم کو بھی تسلی ہوئی تھی کہ شہریار کے سامنے اپنے مؤقف پر ڈٹے رہنے کے لیے ان کے دائیں یا کیں ان کی

(دوشیزه 98)

ڈ ھارس بنیان کی دو پیٹیاں موجود ہیں۔ ديكھا۔أے البحي بھي بے بيٹني تھي كداس ہے اس ☆.....☆ انداز میں بات کرنے والا وہی شہری ہے جو بھی

زاہرا پرعزم ہو کرشہریار کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے کی کھڑی کے پاس کھڑا سکریٹ کو ہونٹوں میں دیا ئے کسی گہری سوچ میں ڈو بامحسویں ہو ر ہاتھا۔ آہٹ پر وہ ایسے ہی چونکا جیسے اُسے کسی کسی بھی آ مدکی تو قع نہ ہو۔

وہ مزاتو سگریٹ لبول سے نکال کر تعجب ہے

انبیں دیکھا۔ ''آپ ……پ"' وہ جسم سوال تھا۔ ''آپ سنگی میں جس کی امل میل "اشتے حران کیوں ہور ہے ہو، کیا میں پہلی باو تمبارے کرے میں آئی ہوں۔" آئی نے أے جا چیتی نظروں ہے دیکھا۔ دومنیس سے کیولی سے وہ سے اچھا آئیں

بمیصیں میسکریٹ کوالیش ٹرے میں بجھاتے ہوئے اس نے آرام دہ کری پرجگہ سنجالی۔ زاہرا آئی بھی تھان کرآئی تھیں کہ آج اُسے دوٹوک بات کر کے جاتین کی۔اس لیےاس کے بیڈے تک کئیں اور بلاتمهيد بات شردع كى \_

" شہری تم ہمیں کس امتحان میں ڈال رہے

'' کیساامتخان ……؟''شهریار نے جان بوجھ *کر* انجان بنتے ہوئے یو چھا۔ پھر زاہرا کی نظروں کا مفہوم مجھتے ہوئے کو یا ہوا۔ "اگرمیری خواہش کی تھیل آپ سب کے لیے مشکل تھی تو بھر بچھے خوشیاں دینے کے دعوے کیوں كررے عصر آب لوگ - بار بار ايك بى امراركر ہے تھے کہ واپس آ جا د۔ "اس کی سجیدگی میں ہلکی ی تلی مجمی رہی ہوئی تھی۔جب سے وہ واپس آیا تھا۔ ای طرح گھروالوں پروقا فو قااین نارافتگی جتانے لگاتھا۔ زاہرا نے ایک بارشم یار کو جرت نے

مسكرائے بغيراس سے بات تبيں كرتا تھا۔ بوے سے بڑے مسئلے کو بھی لا بروائی سے س کر ٹال جاتا تھا۔ آج جیسے ڈٹ کر بہت کھے بولنے کے موڈ میں

" ما..... تو ہم مہیں خوشیاں ہی وینا عاہتے ہیں،آزارہیں۔"زاہراآیی نے جلدہی ای جرت برقابو ياكربات بردهاني-

''رومیصہ سے شاوی کا فیصلہ سوائے وکھ کے مہیں کیادےگا؟"

" بيصرف آپ لوگوں كا خيال ہے۔ يہلے بھى آب اور ممانے بھے ٹریپ کیا تھا۔ آپ کے نزویک تب بھی میراادراُس کا کوئی گئی نہیں تھا ادراب بھی وہی ایشو ہے حالانکہ میرے لیے رومیصہ کا مجھ سے عمر میں پڑا ہونا نہ پہلے مسئلہ تھا اور نہاب اس کے دو جے میرے کے کوئی ایشو میں۔" وہ سجیدگی سے بول بجه جذبالي بوكيا-شايدأ سے لگ رہاتھاوہ ای طرح

ا پی بات منواسکتا ہے۔ ''جمہیں کوئی ایشونہیں ہے مرہمیں ہے۔ ہمیں اوگوں کوفیس کرنا ہے۔ ہم اینے سسرال اور ملنے والول كوكيا بما تيس مے كہميں اين اكلوت بھائى کے لیے پندآئی بھی تو عربیں بوی اور دو بچوں کی ماں۔ '' زاہرانے بھی اُسی طرح جذبانی ہوکر جواب وياتووه سربلاكرره كيا-

"آپ لوگوں کی سوچ جمعی نہیں بدلے گی۔عمر میں بڑی۔ دو بچوں کی ماں ..... دنیا کون ہوتی ہے۔" وه لحد بعركواستهزائية مسكراكردوباره كويا موا\_

" بتاليس آيي ونيا اس وقت اعتراض تبيس کرے گی، جب میں اپنی ہے آ دھی عمر کی لڑ کی ہے شادى كرول كائ وهسرايا سوال بنايو جدر باتقا\_





تھا۔ راحت بیم کا تعلق کماتے یعنے کھرانے سے جبكه ببروز دين كانعلق نمال كليس خاندان ہے تھا۔ دونوں کی پیند و محبت کی شادی تھی۔ای لیے بہروز کو سوائے راحیت بیلم کی ذات کے سی رشتے واقد ارکی بھی پروا نہ تھی۔ بہتر مستقبل کی جاہ میں انہوں نے سلے اپنی ماں اور حیموٹے بھائی مہروز کو حیموڑ ااور پھر آ ہتہ آ ہتد دور پال بڑھاتے بڑھاتے لاتعلقی قائم كرلى ـ راحت بيكم نے بھى بچوں كو دوھيال سے زیادہ قریب نہ ہونے دیا۔ وہ تو زندگی نے کروٹ لے کر بہروزکوامال جی کی وفات براحماس ولایا کہ اہنے پیاروں سے جدا ہونا کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ ماں کی متلان کی ہست ویاس کا ادراک اولا دکو بہت کم ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر ہوتا ہی نہیں اماں جی نے بھی ان کی خوشیوں پر اپنی خوشیاں قربان کرتے ہوئے حرف شکایت تک نه کہا تھا کہ وہ ان کی جدائی میں مس قدر روئ جی ہیں کہ بیاتہ چھوٹے بھائی اور سیجی نے انہیں جبنجھوڑ کر بتایا تھا۔ کہ آخری کمحوں میں بھی ان ہے ملنے کی تڑے لیے رخصت ہوئی ہیں۔شہریار بھی ا نہی دنوں میں آئی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ داوی کی وفات کے دکھ سے زیادہ اس بات کا افسوس رہنے لگا تھا کہ وہ اپنے قریبی رشتوں سے اتنی دوران ك د كهدرد سے برواتھات أخركيول .....؟

اس کیوں کا جواب رکھنے والوں سے باز پرس کرنے کے بہائے اپنی طبیعت ومزاج کے مطابق وہ خاموثی سے بچام مروز اور ان کی فیملی سے ربط وتعلق بڑھانے لگا۔خون کے رشتوں کی کشش کے علاوہ شہریار کورومیصہ سے انس و محبت نے باندھ کر بے بس ساکرڈ الاتھا۔محبت باختیاری عمل ہے۔
اس کے ہونے نہ ہونے میں انسان کا رتی بھر عمل وظل نہیں ۔رومیصہ کے معاملے میں شہریار بھی المان کا رتی بھر کے اختیار ساہوگیا تھا۔ باوجوداس بات کی حقیقت کو بے اختیار ساہوگیا تھا۔ باوجوداس بات کی حقیقت کو

المحموم وکی عرکا حساب کتاب نہیں ویکھا جاتا۔ یہ بات تم بھی جانے ہو۔ پہلیز مماکوئینش مت دو۔ اسارہ کے لیے ماموں جان نے خودکہا ہے۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ آزما کر دکھ لو۔ ہم تمہارے لیے برانہیں سوچ رہے۔ 'زاہرانے یک دم اپناروییزم اور متاثر کن کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ دخوش رہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اگر مما چچی عاصمہ کے پاس شہریار نے قطعیت سے کہتے ہوئے بہن کا ہاتھ شہریار نے قطعیت سے کہتے ہوئے بہن کا ہاتھ صبط کر کے اولی۔ منادیا۔ زاہرا کو غصہ تو بہت آیا گر وہ صبط کر کے اولی۔

''مما کا جاناممکن نہیں ہے بہتر ہوگائم اپنا فیصلہ '' تبدیل کرلو۔شہری ہم رومیسہ اور چی جان کی فنانشل میلی تو کر سکتے ہیں مرتبہاری شادی وہاں تبیں کر عظتے۔ابیاہواتو ہم بہنیں اور مما ..... جھیں گے کہ پایا ك بعدتم في بهي بميس بي آسرا جهور ديا-" زابرا کی نم آ واز میں جذباتیت بھی تھی۔ اور زور و جربھی تھا۔ "جمہیں یاد ہے نا۔ پایا کی ڈیتھ برتم نے ہم ہے مجھ وعدے کے تھے۔ اس کے باوجود اگرتم کوئی اسٹیپ او کے تو یہ یاد رکھنا، شہری مماسید نہیں یا کیں كى ـ "زاہراآ لى ائى بات كهدكرا ك فتكش ميں چھوڑ كر وبال سے نكل آئيں۔ في الحال انبوں نے راحت بيكم سے بھى كوئى بات نبيس كى تھى -اسے طور يرانبول في جهوف بعائى كوآ زمائش مي دال ويا تقاله بانج سال بعدوه بعراى تشكش مين كمرا تقاله راحت بيكم في بميشه اسيخ سسرالي رشته دارول كو فاصلے برر کھاتھا۔سب سے بردی وجہ تو معاشی وطبقائی تفرق تفا\_جس كوبنياد بناكرانهول في ببروز دين كو فورا شادی کے بعد بی سکے رشتوں سے بھی دور کردیا



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



شليم كرتي موية روميه بنامرف أس يعترين بری اور مزاج میں سنجیدہ تھی۔اُسے ہمیشہ اینے سے چھوٹے کی طرح نری و اپنائیت سے فریٹ كرتى \_اس كا دوستانه روبيا ورخيال ركھنے والا انداز شہریار کے ول میں انو تھی خواہشیں پیدا کرنے لگا تھا۔ اُس کے اربان محلنے کے تھے۔ اس کا ول رومیصه کا قرب ما تکنے لگا تھا۔ اور وہ اینے دِل کی مان كر ہرروز آفس ہے بھی لیج ٹائم میں اور بھی شام میں جائے کے وفت اپنی فرمائشیں لے کر چیا کے گھر مِینی جاتا۔ 'جی جان آپ کے ہاتھ کا پلاؤ کھانے کا دل حاه ريانها كل ضرور بناييّ كا- " ملكي پيلكي رمجهم میں اجا تک جا کر بچوڑے کھانے کی فرمائش کرڈالا۔ کام تو سارے رومیہ۔ ہی کرتی تھی۔ بھی بھی وہ چڑ

تشهر باربهروزتم نے کیا ہارے کھر کو ہوٹل اور مجھے باور چن سمجھ لیا ہے۔جومزے سے آ کرآ رور دیتے ہو۔ یہ جاہے وہ حاہے۔ ' جوابا چی عاصمہ أع كھوركرسرزش كرتيں۔

'' روی! شرم کرو! مجھے بیاس کا اپنا گھرہے۔تم اس پراحسان جنار بي مو-"

رومی تو ذرای حفی بھرے تاثر ہے بس ویکھ کررہ جانی ۔ جبکہ شہری بنس کرا ظہار کرتا۔

" بچی جان ایسے مزے کے کھانے کھانے کے لیے میں ساری زندگی احسان کینے کے لیے تیار ہوں۔'' اس کی نظروں اور کہیج میں زومعنویت کا دونوں کو ہی احساس نہ ہویا تا تھا۔ وہ بلاجھجک آ کر بہت اپنائیت ہے بینے کر وہاں وقت گزار تا پسند کرتا تھا۔شہری کولگتا تھا جس طرح محبت اُسے اپنے بہاؤ من بها كرروميمه كى جانب ميني لائى ب،أى طرح روميد بعي اس كا إي طرف برصة علي آ نامحسوس كر كے اس كى يدرائى كرے كى۔أے خربى تبين

سی محبت میں خوش کمانی کی ناؤیر سفر کرنے والے کنارے پر بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ اور وہ بھی محبت کو یانے کا یقین رکھتے رکھتے اچا تک لڑ کھڑا کر گراتھاتوریزہ ریزہ ہوکر بھر کیا تھا۔

أے یاد تھے وہ کمح، وہ ساعتیں وہ ونت جب میکی عاصمہنے اپنے طور پراے معتبر بنا کرروی کے لیے آئے ہوئے کسی پرویوزل کی جانچ پڑتال کی ذ مدداری سونی تھی۔

أے لگا تھا چی عاصمہ نے اس کے سر پر بہاڑ ر کھ دیا ہو۔جس کے بوجھ سے اس کی روح تک دب كر مخضنے لكى ہے۔ چى عاصمہ بول رہى تعيس اور وہ جيين كربهي من تهيس يار ما تفارردميد سامينهولي توشایدایس کی غیرحاضرو ماغی کا نونس ضرور لیتی ۔

'' ویکھونا بیٹا! تمہارے چیا تو ہیں ساوہ مزاج ، انہیں ہر کوئی اینے جیسا ہی لگتا ہے۔ بیٹی کا معاملہ ہے آخر۔ لڑے کے حال چکن اُس کے روزگار کے بارے میں معلوم کرنا جارا فرض بھی ہے اور حق بھی ے۔اب ہو جی زبانی کلامی باتوں میں آ کرتورومی کا باتھ میں دے کتے نالس کے باتھ میں۔ ارومید عائے لے کرآئی تھی اس کے چرے پر گہری سجیدگی

"ای! این جلدی کیا ہے آ پ کو۔ بابا جان کرتو رہے ہیں این سلی فضول میں شہری پر ذمہ داری لا د ربی ہیں آ ہے۔ "رومیمیہ کی مداخلت پراس کی دبی تمنى سائسيں بحال ہوئی تھیں اور دہ خود کو ماحول میں محسوس کریایا تھا۔ پرومیصہ کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور لہے میں بھری حظی ہے أے محسوس بوا تھا، جیسے وہ بھی آئے ہوئے"رشے" پرخوش ومطمئن لہیں ہے۔دل کی لہر بہک کرسنبھلی تھی۔ " جلدی ....؟ ماشاء الله ہے اس سال ستائیس کی ہو جاؤگی میری چندا۔ پہلے ہی تمہاری پڑھائی

Section

کے خبط نے اچھے ہے اچھوں کو جماب دینے پر مجبور کیا تھا۔اب بس ہمیں اپنا فرض پورا کرنے دو۔' چچی عاصمہ کی بات پروہ جائے سرو کیے بناوہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بھی اس کی جمایت میں خود کو بولے بنا شہیں ردک سکا تھا۔

'' چچی جان رومیصه انجھی شادی کرنانہیں جا ہتی تو آ پ مجبور کیوں کرر ہی ہیں؟''

'' وہ تو دیوانی ہے۔ آبھی بھی کوئی کورس کرنے کی تفانے ہوئے ہے۔ بیٹااسے سمجھا ڈکڑ کیوں کی عمر نکل جائے تو پھر مناسب رہتے نہیں ملتے۔ اچھے لوگ ہیں بس توبس ''

میں کے لیے جھان بین کرنا تو پڑتی ہے ہے۔ اچھا ہے بیٹا۔ ورنہ تو جومقدر میں لکھا ہو وہی ملتا ہے۔ اچھا جھوڑ وتم جائے ہو، سموے تو شخنٹرے ہو گئے ہوں مے۔ رومیصہ سد روی سد بھائی کے لیے گرم سموے تل کے لاؤ۔''

شہر یارکواس وقت نہ جائے انچھی لگ رہی تھی نہ سموے۔اس دن پہلی بار اس نے بے دلی سے چائے زہر مارکی تھی۔

وہ اُس دن تی کیفیت سے دو چار ہوا تھا۔ دل میں مجلتی محبت زبان ہے آتھوں میں آتھہری۔ وہ چی عاصمہ کے پاس سے اٹھ کر گھر جانے کے لیے تکا توصحن میں ایک طرف اداس وخاموش بیٹی رومیعہ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کچھ دل کا تقاصاتھا کہ بھی موقع ہے حال دل کہ دیے کا۔سووہ اس کے سامنے بھی کراہے متوجہ کر کیا تھا۔

"روی سید! آپ یہاں شاوی نہیں کرنا طابتیں۔" موہوم ی آس تھی کہ وہ شاید أے کوئی

" یہاں یا کہیں کا سوال نہیں ہے شہری۔ جانتی ہوں شادی تو ہونی ہے، بس امی اور بابا کے تنہا رہ جانتی جانے کا خوف رہتا ہے۔ بیں انہیں چھوڑ کر جانانہیں جائے کا خوف رہتا ہے۔ بیں انہیں چھوڑ کر جانانہیں جائے گئی ہے گئی آئی کھوں میں ماں باپ ہے محبت کی خوف کی جھاملا رہی تھی۔شہری کو اُس کسے وہ بہت جھوٹی اور تقیقت اور تقیقت بین کہا گئی تھی۔ اس جیسی شجیدہ اور حقیقت بین کی جا کہی تھی۔ اس جیسی شجیدہ اور حقیقت بین کی جا کہی تھی۔ اس تھی کے رویے کی تو قع نہیں کی جا کہی تھی کے رویے کی تو قع نہیں کی جا کہی تھی۔ کے رویے کی تو قع نہیں کی جا کہی تھی۔ کے رویے کی تو قع نہیں کی جا کہی تھی۔ کے رویے کی تو قع نہیں کی جا

س سیاسی ایس مجما آپ کی ادای اورا نکار کی وجہ کچھ اور ہے۔ "آخر شہری ایس سے قریب ذرا وجہ کچھ اور ہے۔ "آخر شہری ایس سے قریب ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔

فاصلے پر بیٹھ گیا۔ '''جھرادر ……؟'' مطلب کیا ہے تمہارا ……؟'' روی کالہجہ بی تہیں نظریں بھی تیکھی ہوگئی تقیس۔

''مطلب صاف ہے لڑکیاں کہیں انٹرسٹڈ ہوں تو اس تشم کے جواڈ دیے کرا نکار کرتی ہیں۔''شہری کے لیوں کی خفیف تی مسکراہ نے میں اُسے تیانے کے لیے شرارتی سی ہوگئی۔

'' مسٹرشہر یار بیس ذرامختلف شم کی لڑکی ہوں، اگر میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوتی تو امی بابا کو بھی کا بتا ویت ۔ بہرحال ای جو تہیں ڈیوٹی وے رہی ہیں۔ اگرتم کر سکتے ہوکر دینا کل کو بیمت کہنا کہ میری وجہ سے تہیں معلوم کیا تھا۔''

"بان! مين كوشش كرون كا-"

شہری اُس وقت تو ہے دلی ہے ہامی بھرکر گھر
آ گیا تھا۔لیکن پھروہ رات بھرسونہیں یا یا تھا۔ساری
رات وہ ای ادھیڑ بن میں رہا تھا کہ کس طرح وہ
اپنے دل کی بات رومیصہ تک پہنچائے۔ آخر اس
کےدل نے ہی اُسے راہ دکھائی تھی۔ تبحی تاشیے کی میز
پر بہروز دین ،راحت اور ماہرہ کے سامنے اس نے
اپنے دل کی بات کہددی۔ ماہرہ کی ان دنوں شادی
اپنے دل کی بات کہددی۔ ماہرہ کی ان دنوں شادی





مېي*س ہو*لي ھي .

''مما! چیا جان رومیصه کی شاوی کے بارے ميں سوچ رے ہيں۔

'' ہاں معلوم ہے جمعیں تمہارے یا یانے بتا دیا ہے کہ وہ اس کے لیے آئے ہوئے پروپوزل کے لے سنجیدہ ہیں۔ اب تو سنجیدہ بھی ہو جانا جاہیے۔ كافى عمر موكى باس كى-"

راحت کے سرسری کہتے میں بری تخوت می حالانک ماہرہ بھی اس کی ہم عمرتھی۔ فرق صرف بینھا کہ راحت جیکم نے ماہرہ کی مثلنی کر رکھی تھی۔

'' مما! میں سوج رہا تھا کہ اگر آپ اور یا یا میرے لیے چیا جان ہے بات کریں تو۔آئی میں رومیمہ کے لیے۔ "شہر یار نے آخر مدعا بیان کیا۔ " کیا..... د ماغ تو تھیک ہے تمہارا'' راحت جلم کار دمل بے ساختہ اور کٹیلا ساتھا۔ وہ سوچ بھی مبیں علی تھیں کہ شہر یارائے کوئی بات کرے گائے " وہتم ہے عمر میں بوی ہے، تم نے بیسو جا بھی

ماہرہ اور بہروز بھی اٹی اٹی جگہ پر جیران سے بیٹھے ہوئے تھے۔جس کے بارے میں بھی سوجا نہ ہو، وہ بات کوئی کہدد ہے تو حیرت تو ہوتی ہے۔ "مما! ايماكيا غلط سوحاب من في وه ميرى كرن باورا كرتهور إساات ويفرنس بيتو كميافرق پرتاہے۔"شہریارنے کھل کرمؤ قف بیان کیا تھا۔ حميس نه يزے جميل فرق يوتا ہے۔ بهروز و کھے لیں۔ کیا گل کھلا ہے۔ ای لیے میں اس کے وہاں جانے کے خلاف تھی۔''راحت بیٹم نارانسکی کا مجربور اظباركرتى وبال سے اٹھ كر چلى تھيں۔ ایک عجب ی سرد جنگ چیز گئی تھی۔ وہ اپنے محاذ پر تنہا تما۔ادر کھر دالے متحد ،حتی کہ بہروز دین بھی راحت بیکم کے ہمنوا تھے۔ بینے کا ساتھ دینے کے بجائے

انہوں نے خاموشی افتیار کر لی تھی۔ یہ کہ کر کہ تمہاری مال تبارے کے بہتر سوچ رہی ہے۔

وہ زندگی میں مہلی بار نے رویے دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ ساری زندگی اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں مانے والی اس کی ماں اور بہنیں أے اس ی خوشی کے حصول سے روکنے کے لیے نئ نئ حکایتی سنا رہی تھیں۔ زمانے کے خوف سے ڈرا ربی تھیں۔ کہ دوسال بوی عمر کی لڑک سے شادی كرے كا تو ونيا تو كيا جيے زندكى سے كث كررہ -18210

وه اینے محاذ پر انھی ڈٹا ہوا تھا کہ ای عرصہ میں بچا مبردز رومیصه کی شاوی طے ہو جانے کی مشائی کے ساتھ ساتھ أے رومیصہ کا بھائی ہونے کا فرض ولانے اور رومیصہ کی شادی حوالے سے ذرمہ واربال سوعینے علے آئے۔ وہ س کرمششدر رہ حمیا۔ اُسے تو قع نہیں تھی کہ اتن جلدی سارے مراحل طے ہو جائیں کے ۔وہ تو کھر والوں کومنانے کی دھن میں دن رات اور وقت کو ہی بھلا جیٹیا تھا۔ بک طرفہ محبت ی جنگ میں تعیب نے پیائی لکھ دی تھی۔ وہ سمجھ مبیں یار ہاتھا کہ خود کو سمجھائے تو کیے

راحت بيكم كاموذ اورگھر كى نضا بہت دنوں بعد بدلی تھیں اور بدل تو وہ بھی گیا تھا۔ دل کے خالص جذبوں کو دل کے نہا خانوں میں مقید کرنے کا جبر، محبت کرنے والوں کے لیے غصبہ ضداور ہے حسی می اس کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ کیا تھا جواس کی ممااس کی ایک خاص خوشی کو دل ہے مان دے کر جزو زندگی کرنے کا سامان کر دینتی۔جھوٹی انا کا احساس کر لیشیں تو وہ زندگی سے خالی نہ ہوجا تا۔اس کے خواب نەمرتے۔نەبى اس كى نىندىس روھتىس۔ روی ہے دل کی جاہتیں بیان کیے بغیروہ بہت



المجرم رکھ کر ان فضاؤں ہے دور چلا آیا تھا۔ جہال وقت انسان کو احساسات ہے عاری سی مشین کی طرح تھماتا چلا جاتا ہے ، جہال رشتوں ہے زیادہ ڈالر کی اہمیت ہے۔ وہ دولت کی چاہ نہیں رکھتا تھا ، بس مجبوراً خوداس کو چاہ میں مبتلا کرنے میں کوشاں ہوگیا تھا۔

اُسے یا دھا۔ وہ روی کے رخصت ہونے سے
پہلے آخری ہار ملخے آیا تھا تواہ پنے اندر مجلی تحبت ہیں
طلاطم کے کرآیا تھا۔ اگراُسے خود پراختیار نہ ہوتا تو یہ
طلاطم سب ہی کے بھرم توڑ کر ایک طوفان لے
آ تا یہ وہ اس کے واپسی کے ارادے جان کر خفا ہو
رہی تھی اور وہ ہے ہی سے اُسے دیکھر ہاتھا۔
رہی تھی اور وہ ہے ہی بایا جان سے کہدرہی تھی شہری

"اليى بات نبيس ہےروى! وايس جانا ضرورى

ہے۔ '' میری رخفتی تک تو تغہر جاتے .....' وہ خفگی سے بولتی اُسے مزید شرمندہ کررہی تھی۔

"مرے اختیار میں ہوتا تو ضرور کھیرتا گرجاب ایلائی کررمی تھی۔ اپائٹمنٹ لیٹرآ گیا ہے اس لیے جانا ضروری ہے۔ "وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے چاہے بناتی اس کے ضبط کے بندھن تو ڑنے کی کوشش میں تھی۔ دل میں تو تھا کہ وہ اس سے حال دل کہہ کرا بناہمنوا کر لے مگر محبت کا بھرم ٹوٹ جانے سے ڈرتا تھا۔ ابھی تو وہ اس خوش گمانی میں زندہ تھا کہ وہ اپنی محبت میں سچا کھراہے۔ عمر کا فرق مے معنی کرتی اس کی چاہت اس کے حصول کی امید کورکھتی کرتی اس کی چاہت اس کے حصول کی امید کورکھتی کی مجزے کی ختارتھی۔ وہ اسے طور پرکوششیں تو کر

'' بیج کی بناؤ دالیسی کی یہی دجہ ہے یا کوئی اور بلا رہا ہے۔''اس کے سامنے جائے کا کپ اورسکٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے وہ اُسے چھیٹررہی تھی۔ ''اگر میں کہوں کی وہ کوئی اور میمیں جھوڑ سرما

"اگریس کہوں کہ وہ کوئی اور یہیں چھوڑے جا رہا ہوں تو ..... 'شہری کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ " رئیلی (Really) تم نے بھی ذکر نہیں کیا '

کیا.....؟ واپس آ کر شادی کرو گے؟'' وہ دلچیں ظاہر کرتی کری سیجی کرسامنے بیٹھ کئی تھی۔

''میری واپسی ہے پہلے اس کی شادی ہو چکی ہوگی۔''شہریار نے دائستہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی تھیں۔

ے ہٹائی تھیں۔ ''کیا.....؟''وہ بے یقینی ہے چیخ اٹھی تھی۔ ''تم اس طرح ....؟ اتنے بزول کلتے تو نہیں موسی؟ تائی جان نہیں مانیں یا لڑکی.... کے گھر ....!''

آئی ان کرد ہاتھا۔ آپ تو سیر لیس ہی ہوگئیں۔
اوکے میں برسلی آپ کو دیڑنگ گفٹ بھواؤں گا۔ پلیز
کسی سے کوئی ہات مت کہنا۔' وہ بکدم ہی کھڑا
ہوگیا۔ردی اُسے مسلسل بے بھین سے دیکھر ہی تھی۔
جیسے اس کے اندر جھا نکنا جا ہتی ہو۔ وہ اس سے کتر ا

ایک دکھ تو نارسائی کا تھا دوسرا بھی جان کا قلق بن گیا تھا۔ سکے رشتوں کی ہے اعتنائی نے اُس کے اندر نے م کی فصل بودی تھی۔

☆.....☆

وہ گھرلوٹا تو اس کے قدم لاؤنج کے باہر ہی تھہر گئے تھے۔ ماہرہ ، زاہرا کے ساتھ محو گفتگو تھیں۔اس کے واپس جانے کا تذکرہ تھا۔ زاہرا حیرانگی ہے یو چھر ہی تھی۔

پوچھرہی تھی۔ ''مما! آپ نے شہری کوروکا کیوں نہیں۔ہم تو اس کے لیےارکیاں دیکھرہے ہیں تاں۔''





" انجمى ميس خود حيايتى مول ده چلا جائے۔رومیصہ کی شادی ہو جائے پھر احمیں ان ہے لڑکیاں وکھے لینا۔"

" مما .... وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، اگر واليس ندآ ياتو"

" وقتی ناراضکی ہے اس کی ۔ بہل جائے گا پچھ دنول میں۔''ماہرہ کے خدشات بھی راحت بیلم کے کیے بے مغنی ہے تھے۔

"نیں تو شکر کرری ہول مما! آپ اُس کی محبت میں ایموشنل مبیں ہوگئیں۔ کہاں روی ..... کہاں

میں اس بات پرشکر کررہی ہون کہ بھا جان نے بروقت روی کی شادی کا فیصلہ کر آیا۔ اگر انہیں شہری کے ارادوں کی بھنگ بھی پڑ جاتی تو وہ پھرشہری کو بی ترجے دیے ۔'' دونوں بہنوں کوائی اپنی رائے

دیے کا موقع ملا ہوا تھا۔ '' میں ایسا ہونے ویتی۔ ہر گزنہیں ۔۔۔۔ نہ حیثیت .... نه شکل وصورت اور پیمر مر دیکمو بین اسے اکلوتے بینے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے جوڑ کی دلبن لاؤں گی۔ جواس کے ساتھ

مجع كهدرى آب مما! ويس محص بمي لكنا ہے۔شہری روی ہے وقی طور پر متاثر ہوا ہے۔ بہان ے کھ عرصہ دور رے گا تو اس کے زائس سے نکل جائے گا۔ 'اس کے گھر والوں کے خیالات نے اس کے اندر نی توڑ پھوڑ محائی تھی۔ اس کے خالص جذبوں کو وقتی و لحاتی محسوسات مجھنے والے بھول رہے تھے کہ محبت اگر ملاوٹ اور غرض سے پاک ہوتو اس کا ذا اُقتہ اور حلاوت موت کے آخری کھے تک تسكين آورر بتا ہے۔ ين منسب

اُس کے جانے کے بعد زندگی نے کتنے رُخ برلے تھے۔موسموں کے پیرہن اجلے، اورے اور گرد آلود ہو کر وقت کی بارشوں سے منی بار تکھرے تخرے ہے۔ کی بارغم کی شدتوں میں لیٹ کرسر س ن کرین کرتے ہوئے روتے سکتے گزرے تھے۔ وه ان شدتوں میں نہیں تھا تکر غیر حاضر ہو کر بھی وہ اینے ان اپنوں کا واقف حال رہا تھا جو دل میں بستے تنے۔ آ تھوں میں خواب کی مانندر بتے تھے۔ ذہن میں سوچوں کی طرح محر کے تھے۔

جن کی رفافت کی جاہ رکھ کر بھی جدائی کی تؤپ ہے۔ وہ برولیں کی اسری اس تھا۔ کچھ مجبوریاں أے کھیرلائی تھیں۔رشتوں کے بچھ تقاضے وامن کیر ہوئے تھے۔ بے حسی وضد کے مصنوعی لبادے کو بالآخرا تارکروہ بلیٹ آیا تھا۔ بلیٹ آئے میں بھی اک آس وأميد نے جذبوں كو بہلانے كا بہلا وا ديا تھا۔ مگر پھر وہی منطقیں ، وہی بوسیدہ جواز جن سے وہ ملے بھی قائل جیس تھا اور نہ دہ اب ہوتا جا ہ رہا تھا۔ ول و ذہن پھر ہے اپنے مؤقف پر ائل ہتھ۔مما أے جذبانی طور پرمنانے کی کوشش کررہی تھیں۔ "سنوشری.... میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے تمہاری بہتری سوج کر ہی اسارا کوتمہارے لیے ما نگاہے۔ تم کیوں صد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی ے شادی کرو گے۔"

راحت بیکم کالبجه و رویدایک بار پهرتکلیف ده ہو گیا تھا۔اس نے مال کو بری شاکی تظروں سے ويكهااورناشتاكي بغيرا ثهركم فراموكيا-"أكرآ پكوييميرى ضدللتى بيتواب ميسايى ضد بوری کر کےرہوں گا۔" وہ وہاں سے تکل کر بے مقصد سر کوں پر محوضے نکل کھڑا ہوگیا گاڑی کی تیز رفتاری اس کے اغر

المصتے بیجان کی غمار تھی۔اس کا بیجان ختم ہوا تو وہ چگی



عاصمہ کے گھر اور رومیصہ کے سامنے تھا۔ وہ پکھے دیر يبلے اپنے حارسالہ بیٹے اور تین سالہ بٹی کے ساتھ اسکول سے لوئی تھی ۔جب سے وہ بیوہ ہو کر والیس آئی تھی، ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ چیا مہروز بھی چند ماہ پہلے بینی کے دکھ کودل کا روگ بنا کر د نیا سے رخصت ہو <u>حکے تھے</u>۔

" سنا تو تھا كەتم واپس آ چكے ہو، تكرشايد يہاں كا رستہ یاد مہیں تھا۔''وہ سابقہ انداز میں پولتی اس کے سامنے مشروب کا گلاس رکھتی شکوہ کنال تھی۔

''راستہ بھی یا د تھا اور تم بھی ، بس! یہاں آنے كے ليے وصلے تع كرر ہاتھا۔"

"النسر ساے سیس" آپ ہے تم کپ ے ہو گئی۔ادب مجمول کیے۔ بری ہوں تم ہے ۔۔۔۔؟" اس کی حیرت بچاتھی مگر وہ آج سب وكه فعال كرآيا تھا۔

"بروی سب کو بیا بات یاد کیوں رہتی ہے۔ کیوں اس بات کو میرے کیے ہُوَ ابنا دیا ہے۔ بیکہاں لکھا ہے کہ اگرعورت مرد ہے عمر میں بڑی ہے تو وہ اس ہے محبت جمیں کرسکتا، اس کے بارے میں سوج جیس سکتا یا اس سے شاوی

اشير..... ياركيا كهدر ب موتم .....؟"روميصه جیے ہے بھنی ہے چخ اتھی تھی۔ چی عاصمہ جوطبیعت ک خرانی کی دجہ ہے کمرے میں سور ہی تھیں، وہ بھی اٹھ کر چکی آئی تھیں۔ بیچ بھی کھانا کھا کرسوئے

لھیک کہدر ہاہوں محبت کرتا ہوں میں تم ہے۔ آج سے ہیں اس پہلے کیے ہے جب میں نے حهيس ديكها تفايي

وه باختیار موا جار با تھا اور رومیصه سششدرو محلك - زمين تو ساكن تفي بي ونت اور فضا تهي

یا کت محسوس ہور ہے تھے۔ چی عاصمہ بھی متحیری نا جھی کے عالم میں دروازے کی چوکھٹ تھاے کھٹری تھیں۔ بس شہریار کی آ داز کی گونج تھی جو ماحول میں مرتعش ہور ہی تھی۔

"اور ....اور میں نے بہت جایا کہتم تک اینے ول کی بات اُس ذریعے سے پہنچاؤں جومہیں معتبر كروب\_ مريس ..... مين ناكام موكيا ..... لوگ ستجھتے ہی نہیں۔ استے سال گزرنے پر بھی مما مجھتی ہیں کہ بیمیری نامجھی،میری ضدے۔'

" شهر يار ..... ده شايد نهيك جهتي جين <u>"</u>" وه بولي تو فقط اتنا۔ اور پھر کمرے سے نکل کی۔ وہ بے بسی ے اُسے جاتے ہوئے دیکھر ہاتھا۔

'' پیچی جان ..... بیش روی ہے شادی کر نا جا ہتا ہوں میری بات کا یقین کریں۔ بیس روی ہے محبت كرتا ووں " وہ البيس قائل كرنے كى كوشش كرنے

"ہم اس بارے میں پھر بات کریں کے بیٹا۔'' چجی عاصمہ کے لیے بھی بیانکشاف حیران کن اور نا قابل یقین تھا۔شہر یار چند کمجھہر کر وہاں ہے اٹھ آیا تھا تھر بچی عاصمہ کی سوچوں کا رخ بدل گیا

"كأش ايها موسكتاء" بيرحسرت مال كے دل ے اٹھی تھی ۔ تمر بحثیت معاشرے کے فرد ہونے کے وہ اینے ارد کرد کے لوگوں کے ذہنوں میں کبی سوچوں ہے اچھی طرح آگاہ تھیں۔ان کی بٹی کا جرم نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ أے مورد الزام تھبرانے پر تلے ہوئے تھے۔

4 4

اور پھرایک زور دار جنگ جھڑ گئی تھی۔ پہلے وہ ماں بہنوں سے بنرد آ زما تھا۔ اب رومیصہ کو بھی قائل كرنے بيس نا كام مور با تفار ا كلے دن بى وہ







دوپہر کے بعدرومیں گواہیے جذبول کی صدافت کا ایقان بخشنے آن پہنچا۔ پیکڑ اوقت اس نے جس کشکش میں گزارا تھا ہے وہی جانتا تھا۔ وہ بمشکل اس ہے بات کرنے پر تیار ہوئی تھی۔ وہ بھی چچی عاصمہ کے کہنے

'تم نے ایبا سوجا بھی کیے۔'' وہ قدرے خفکی ے اظہار کرتی این مشکش عیاں کر گئی۔

'' سوچوں پرنسی کا اختیار ہے اور پھرمیری سوچ اليي انہوني بھي تبيں ہے۔ "اس كے سامنے كل كر بولنے کا موقع تھا تو وہ اپنے بھر پوراعتماد ہے بول رہا تھا۔رومیصہ نے اُسے پھرا نہی نظروں سے دیکھا۔ ''انہوئی ہےشہریار.....ہمجس معاشرے میں رہتے ہیں ،جن او کول سے دابستہ ہیں اس کے لیے الیمی سوچیس کسی و بوانے کا خواب بھی جاتی ہیں۔'' "ادوتمهارے کے ....؟" وہ براہ راست اس

کی آئی تھوں میں دیکھ کر بولا۔ "میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہول۔" ر ومیصه کار دید حوصلشکن تھا۔''میں شصرف عمر میں تم ہے بڑی ہوں میرے دو سے بیں اور .... بی بوہ مول- 'وه يكدم كم موكي مى-

''ان حقیقتوں کو ماننے کے باوجود سے بات کہاں ٹابت ہونی ہے کہتم میرے ساتھ کے قابل میں ہو...... بلیز ...... پلیز رومی فطرت، ندہب کی دی گئی رعایت اور تعلیم کومعاشرتی فرسودگی کےمقیرے میں زندہ وفن کرنے کی کوشش مت کرو۔ جب ندہب ہمیں زندگی کے قریعے سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم جان بو جھ کر اندھے کنوؤں میں کیوں کرنا جا ہے

ہیں۔''وہ زچ ہوکر جذباتی بن سے بولا۔ ''اس لیے کہ وہ کنویں ہم نے ہی کھود رکھے

ینویتم میراساتھ دوتو جھے نہاں دنیا کی پرواہے نہ کھر والول كاخوف ميس تمبارے كيےسب سے كث كر رەسكتابول،تم ميرى محبت كايقين تو كرو\_"

''شہر یارزندگی د نیااوررشتوں ہے کٹ کر جینا آسان ہیں ہے۔میری ماں ہے،میرے نیچ ہیں الہیں کیسے فراموش کر علق ہوں۔ وہ بھی اس محبت کے ليے جس كا مجھے يقين تبيں ہے۔" وہ بے رحى سے بولتى اين نشست جهود كر كفركي من جا كفرى مونى -'' میں یقین دلاسکتا ہوں تمہیں کہ میرے دل کا ہر جذبہ صرف تہارے کیے ہے۔ بناؤ کیے یقین آئے گائمہیں۔ میں ہرآ زمائش ہے گزرنے کو تیار موں ۔'' وہ بھی اٹھ اُس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ شہریار کی نظریں اس کے چبرے پر تفہری ہوئی محيں \_روميمہ اُے ایک نظرد کی کرنظر چرا کئی "فنول کی بحث ہے ہے۔ میں نے بھی تمہارے بارے میں ایسانہیں سوجائے تاتی جان کی بات مان لو-ان كي ممتاكوآ زيائش مين مت ڈالو-'' '' آ زمایا تو جھے جارہا ہے۔ بہرحال ابھی میں جا ر ہا ہوں ،تم سوچ لوا کر میں مہیں شریک زندگی نہ کر کا تو کوئی اور بھی میری زندگی میں شامل نہیں ہوسکے گا- بادر کھنا۔"

شهريار مايوس بيس تفاءبس روميصه كوسوييخ بجحف کے لیے وقت دے رہا تھا۔ عاصمہ چکی تو شہری کی محبت پریفتین لے آئی تھیں۔ گذشتہ برسوں میں وہ جس طرح ان ہے جڑارہا، جس طرح ان کی خیرخر ر می می ۔اس سے توبیہ بی ظاہر تھا کہ اس کے دل میں خون کے رشتے کی کشش کے علاوہ بھی پچھ تھا جس نے ان کے یقین کو پختگی دی تھی۔

راحت اور اُن کی بیٹیاں ڈٹ گئتھیں۔شہریار ان کی نبیس مان ر با تھا۔اور وہ شہر یار کی نبیس مان رہی





کو بیں ذہن ہے قبول نہیں کر رہا اُسے نبھاؤں گا کیسے۔''

'' جب رشتے بن جاتے ہیں تو نبھ بھی جاتے ہیں میں ایک بار پھرتہ ہیں بتا رہی ہوں شہری۔ اگر تمہارا قدم اس گھرے نکلے گا تو میرا دم جسم ہے۔ ابتم سوچ لو، تمہیں ماں کی زندگی عزیز ہے یا ابنانام نہادعشق۔''

''مما سیم است آپ '''شہری نے بے بی سے جاتی ہوئی راحت بیٹم کو پکارا۔ وہ اُس کی پکار پرائیک بل کو رک رائے و کیے کر چلی گئیں۔ اُسے اندازہ تھا اس کی مماالیا کر گزریں گی ،ان کی ضد سے کون واقف نہیں تھا۔ ساری زندگی اس کے پاپا کو اس کی بال سے بلنے نہیں دیا تھا اور اب اُسے بابندیوں میں جگڑنے کی کوشش میں تھیں۔ اسے بجھ بابندیوں میں جگڑنے کی کوشش میں تھیں۔ اسے بجھ بابندیوں میں جگڑنے کی کوشش میں تھیں۔ اسے بجھ انتہاء نے اُسے بسیا ہونے پر بجور کردیا تھا۔

وہ راحت جگم کے سامنے سر جھکائے کھڑا بول رہاتھا۔لہجہ مدھم اور تاثر سردتھا۔

''مما آپ جاہتی ہیں کہ ہیں اس گھرے نہ جاؤں ادر ۔۔۔۔'' راحت بیگم نے حیرت وخوشی سے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔

''ہاں .....ہر بے بچے ، میری جان .....ہم چلے جاؤ! ایسا میں نے بھی نہیں چاہا۔ دیکھناتم اسارا کے ساتھ کتنا خوش رہو گے۔ تہہیں وہ ..... روی یاد بھی نہیں رہے گئے۔'' وہ جذباتی ہوگئی تھیں۔شہریار کے جہرے پر پھیلی مردنی اور شکستگی انہیں نظر نہیں آ رہی تجرے پر پھیلی مردنی اور شکستگی انہیں نظر نہیں آ رہی تحقی ۔ وہ ان سے بہت کچھ کہنے آیا تھا گر پھران کی خوش ان کا یقین ان کا ولولہ أے خاموش سے بلٹ خوش ان کا یقین ان کا ولولہ أے خاموش سے بلٹ آئے پر مجبور کر گیا۔

كرے ين آتے بى اس نے بستريرليك

تھیں۔اپ طور پرانہوں نے بھائی کے بھیجی اساما کا ہاتھ ما تک لیا تھا اور فوری نکاح کا دن بھی مقرر کر لیا تھا۔انہیں یقین تھا کہ شہری ہمیشہ کی طرح آ خران ہی کی مانے گا۔ایک ہفتے کے انتہائی نوٹس پروہ تیار کر رہی تھیں خریداری وغیرہ بھی زور وشور سے جاری تھی۔ایک بار بھر راحت بیٹم اُسے منانے بلکہ رام کرنے بیل آئی تھیں۔وہ لاتعلق سا اپنا سامان پیک کرنے بیں مصروف تھا۔

''شهری '''بہ کہاں جا رہے ہو۔۔۔۔؟'' اسے سغری بیک بیس اپناسا مان ٹھو نستے دیکھ کرراحت بیگم نے اپنا دل بیٹھنامحسوس کیا تھا۔سارے خاندان کو انہوں نے دعوت نکاح دے دی تھی۔

'' جس جگہ پر میری خوشیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں رہ کر میں کیا کروں گا۔'' اس نے بیک کی زب کو جسٹنے ہے بند کر کے قدر نے خفگی ہے جواب دیا تو ان کی آ واز نم سے چھٹ گئی تھی۔

"تمہاری خوشی " بہری ہمیشہ تمہاری خوشی کا بہی تو سوچا ہے۔ دیکھوتم کہیں نہیں جا کتھ ۔ پرسول تمہارا نکاح ہے۔ دیکھوتم کہیں نہیں جا کتھ ۔ پرسول تمہارا نکاح ہے۔ تم اس طرح میرے خاندان ہیں میراتما شاہنواؤ کے .....؟" وہ جو بڑے غصے میں آئی تمہیں ۔ شہری کا ردعمل دیکھ کر ان کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔

''اس کا سامان آپ نے خود کیا ہے مما۔ مجھے ہلیم مت دیں۔'' وہ بیڈ سائیڈ ٹیبل کی درازوں سے اپنی چیوٹی جیوٹی چیزیں بھی نکال کر بیک کے وسط میں بھینک رہاتھا۔

" ویکھوشہری اگرتم نے بہال سے جانے کی کوشش بھی کی تو میں خود کوشوٹ کرلوں گی۔ اسارا سے نکاح سے بہلے تم نہیں جا سکتے۔ " انہوں نے شہری کودھمکا یا تو وہ بے لیے سے چے اٹھا۔ شہری کودھمکا یا تو وہ بے لیے سے بی اٹھا۔ " مما! یہ تو سراسر بلیک میانگ ہے۔ جس رشتے

108



ورازے خواب آورگولیوں کی شیشی نکال کر لا تعداد گونیاں جنیلی پر رکھیں اور پانی کا گلاس لبول سے لگا لیا۔ اسکلے ہی کہتے وہ اپنے سیل فون سے رومیصہ کو کال کررہاتھا۔ چند ہارکی کوشش کے بعد آخر رومیصہ نے اس کی کال ریسیوگی۔

"سنوروی .....ا بھی صرف مجھے بولنے دو..... پھرشایدتم بیرآ واز ندس سکو۔ "شہری کی آ واز کا بوجھل پن غیر معمولی تھا۔ رومیصہ نے چونک کراضطراب سر کادانتھا

"سیا ہوا شہری ......تم تھیک تو ہو ......؟" بات سن لو تمہیں میری محبت کا یقین نہ تھا۔ جبکہ مما اور آپی کو یقین تھا کہ میں تمہاری محبت میں بغاوت پر اتر سکتا ہوں ۔ تب ہی انہوں نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر مجھے زندگی ہارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جا ہتی ہیں میں تمہیں ہملا کر کسی اور کی محبت کو دل میں بسالوں ، تو ..... "اس کی آ دازل کھڑا اربی تھی اور لفظ تو ف رہے

توالیامکن بی نہیں تھا۔ دل بعد میں دھڑ کتا ہے تمہاری محبت پہلے لہو میں گردش کرتی ہے۔ جس دل میں تم نہ رہواس کے دھڑ کئے کی تمنا ہی نہیں ہے مجھے۔ سوآج میں نے یہ فیصلہ کرلیا ہے۔۔۔۔۔

بلکہ یقینا میرے مالک و خالق نے روز اول ہی رقم کر دیا تھا کہ تمہاری جاہت کے بغیر جینا نہیں پڑے گا جھے۔ میں اپنی محبت کی صدافت کی گواہی بن گرتم سب سے رخصت ہور ہا ہوں .....تم نے کہا تھا میریٹ مقد نہوں کے بہا تھا

ٹاکٹم کویقین نبیں ہے تمراب تو یقین کرنا .....' اس کی سانسیں اکھڑنے گئی تھیں اور سانسیں موند نے لفظ بھر کر دور تک تھیلتے ہوئے دوسری طرف فون کان ہے لگائے رومی کی دھڑکنوں کی رفتار بوسعا رہے تھے۔ اُسے مجھ نہیں آ رہی تھی وہ

تایا بہروز کے گھر کا فاصلہ اتنا تھا کہ وہ برتی روپر بھی چلتی تو نہ پہنچ ہاتی ۔حواس سنجھلے تو اسے خیال آیا کہ تائی کوفون کر کے بتا دے جب تک اس نے خبر پہنچائی بہت در بہو چکی تھی ۔ وہ اپنی محبت کی صدافت کی گواہی بن کرزندگی ہے دورموت کی آغوش میں سوچکا تھا۔

سسکیاں ..... بین ، آبیں ، فریادیں ..... پچپتاد ہے کوئی عمل بھی تو کارگز رند ہوا تھا۔

راحت بیگم کو عالم سکتہ میں اسپتال میں پڑی تھیں جبکہ زاہرا، ماہرہ کے گوینے اور بین رومیصہ کو مجرم ثابت کررہے بیچھے۔

روی اشکیار آنکھوں اور ڈوسے ہوئے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اس کا تصور کیا تھا۔ شہری کی محبت ہونا۔ یا پھراس کی محبت کا یقین نہ کر کے اس کا ساتھ نہ دینا۔ دنیا دونوں صورت میں اسے کئہرے بین کھڑا کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، محبت پر تو اسے یقین تھا بلکہ اس کی دھڑ کنوں میں بھی اس کے شہری کی محبت برتو اسے یقین تھا بلکہ اس کیا تھا جب وہ بہلی یار دادی کی میت میں آیا تھا اور اپنی نم آئکھوں سے اظہار انسوس کرتا صرف کی سے دبور کی کوشش میں اس کے بابا کے کندھے پر جھکا اس کی آئکھوں سے دل میں اتر آیا تھا۔ یہ اور بات تھی محبت کومسوں کر کے بھی اس کے حسول کے لیے اس کی آئکھوں سے برتھری اس کے حسول کے لیے اس کے درمیان آسے برتھر تی کا جازت نہیں دی تھی۔ اپنے اور شہری کے درمیان آسے برتھر تی کا ادراک بھی تھا۔ اوراحساس کے درمیان آسے برتھر تی کا ادراک بھی تھا۔ اوراحساس کے درمیان آسے برتھر تی کا ادراک بھی تھا۔ اوراحساس کے درمیان آسے برتھر تی کا ادراک بھی تھا۔ اوراحساس کی تھی اس نے بھی شہری کی حوصلہ افر ائی کی کوشش کی تھی اورنہ ہی پذیرائی۔

محراب شاید! شهری کی محبت کا طلاطم اُسے بھی لہروں میں بہا کر لے جاتالیکن شہری نے تو بہت جلد متیجہ اخذ کر کے ہار مان کی تھی۔اُسے سوچنے کا موقع دیا تھا تو انتظار تو کرتا۔ سشاید محبت اُسے مجبور کردیتی۔

Downloaded From rspk.paksociety.com





آج بڑے سرکاری خویلی کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ سرکار کے آئے کا خوف رہانہ جانے کی فکر۔ریت،روایت اور ماحول سب ہی کچھاتو بدل چکا تھا۔جوان ہوتے گھر میں نیکر پہکن کر محمو منے ، پوتیاں بال کٹوائے من میں ان کی آتھوں کے سامنے ورزش کرتی ہیں ، بہویں ۔۔۔۔

# آج اورکل کی تصویری ایک خوب صورت افسانه

جاتا، گاؤ تکیہ تک تر تھانہ ہوتا۔ اُگال دان جلدی ہے لا کر ر که دیا جاتا۔ بروی بیگم صاحبہ ہدا بیتی دیتی رہیں ۔ "یان کی ڈیا کہاں ہے؟" ہونے میں الانتجال ڈالیں یا تہیں۔ ''ا ری وحیدن! آئے مُگی لگائی کہ جیں، تیرے سرکار آتے ہوں گے، انہیں

آتے ہی گرم کرم رونی جا ہے ہوگی۔

اتنے میں سرکارآ جاتے ، بڑی بیٹم ان کی طرف جلدی ہے دوڑتیں۔''لا پیئے شیروائی تا نگ دوں۔'' محريس مركاركي آتے بى سنانا موجاتا۔ غيامند بسورنا بھول جاتی، منے میال پٹنگ اڑاتے ہوئے، اور آ داب ایا جان كبهكرادب سے كھڑے ہوجاتے۔ بڑے سركارنها دھوكر کی کڑھائی کا نفاست ہے بناسفید کرتا اورسفید ہی چوڑی داریا جامہ زیب تن کیے مسہری پر براجمان ہوجاتے۔شیروانی ک روبوں سے جری جیب خالی کرتے اور برے سلتے سے گڈی بنا کرسیف میں رکھ کر تنجی گھما دیتے۔ پھر دائیں بائیں گاؤ تکيدر که کر پانگ پر بيٹے سارے گھر کا جائزہ ليتے رہے اور پھر بے نیازی سے بھیے پرسرر کھ کرآ تکھیں موند کیتے۔ بیگم بیار بھری نظروں سے انہیں دیکھیں اور

يوے مركار كھر ميں آتے تو دروازے سے لے كروالان تك اور دالان ئے كے كر كمروں تك تھلبلى مچ جاتى۔ يردے ، جا دریں درست کیے جاتے۔ کیا ندلی کا کونا دوڑ کرسیدھا کیا

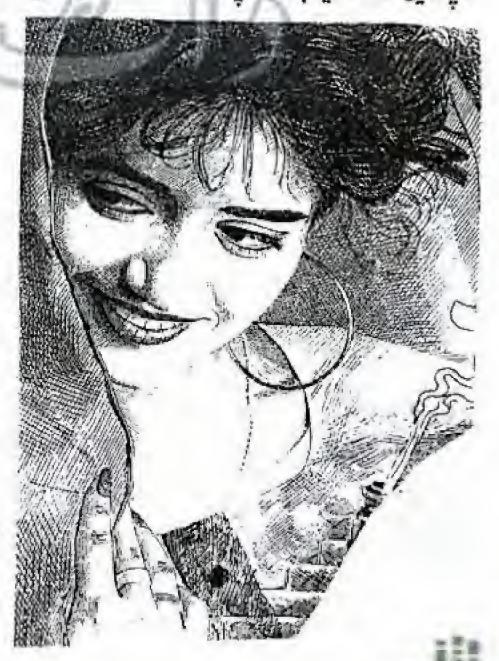







میں دھنگ ٹا کئنے کے لیے مجلنا۔ سرکار آئیسیں موند ہے موندے بھی بار بار کھنگھارتے اور کھروالے سہم ہی تو جاتے۔ بیر بڑے سرکار کا وور تھا۔

آ ج ہو ہے۔ ہے۔ ہے کہ انقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ سرکار کے آ نے کا خوف رہائہ جانے کی فکر۔ رہت، روایت اور ماحول سب ہی پجوتو بدل چکا تھا۔ جوان ہوتے کھر میں ایک کی اور محن میں ان کی انگر بہن کر کھو متے ، ہوتیاں بال کوائے محن میں ان کی آ تھوں کے سامنے ورزش کرتی ہیں، بہویں پیٹ کھلے، ساریاں با ندھے خریداری کے لیے باہر جاتی ہیں اور وہ چندھیائی آ تھوں ہے انہیں کھورتے رہتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہددیں کہ سے کھی بے حیائی ہے۔ ''مگر پھرا پی عزت جا ہا ہا کہ دل کے ایک مورتے ہیں، ان کا دل جا ہتا ہے کہددیں کہ سے کھی ہے جیائی ہے۔ ''مگر پھرا پی عزت کے لیے خاموش ہور ہے تھے۔ بھی ہمت کر کے کسی ہوتی کو چاہتا ہے کہددیں کہ سے کھی ہے۔ بھی ہمت کر کے کسی ہوتی کو چاہتا ہے کہد یہ تھے۔ بھی ہمت کر کے کسی ہوتی کو چاہتا ہے کہارتے ہیں تو بھی ہور ہے تھے۔ بھی ہمت کر کے کسی ہوتی کو چاہتا ہے کہارتے ہیں تو بھی ہور ہے تھے۔ بھی ہمت کر کے کسی ہوتی کو پوتی کو پیارتے ہیں تو بھی ہیں۔

''اب کوئی تقیحت کرنے نہ بیٹھ جانا۔''

"مناشتا کپ ملے گا؟" وہ دھیے پڑجاتے۔
"مبر کرد نے دفتر کا کے جا رہے ہیں، بہوؤں کو فرصت ہوگی تو ہے دئتر کا کے جا رہے ہیں، بہوؤں کو اب نہ تو بڑکا و کے دیں ہیں۔
اب نہ تو بڑے سرکار کے گاؤتھے گا بتا ہے نہ گل دان کا۔
ابنی پان کی ڈییا بھی دہ اکثر ڈھونڈ نے پھرتے ہیں،
بڑے میں کوئی الا تجیاں بھی نہیں ڈالٹا تھا۔ وہ دو دن تک ایک ہی جا ہوا گر تا اور چوڑی دار پاجامہ بھی ماضی کا حصہ ہوگیا تھا، اب تو بس کھدرکا کرتا اور ڈھیلا پاجامہ بی ان کا لباس تھا۔ سر میس درد ہوتا تو ساری رائے کراہتے کراہتے کراہے کے سرچے مگرکوئی سرتک نہ دیا تا تھا۔

ہاں! یہی وقت کا تقاضا تھا۔ گزرا ہوا کل ان کا تھا، بڑے سرکار کا۔ اور گزرتا وقت ان کی اولا واور اولا دکی اولا دکا تھا۔ ساراطنطنہ، جاہ وجلال اور تمکنت ہوا گئی تھی کہا ہے'' بڑے سرکار' 'محض بڑے ہونے کی علامت ہی بن کررہ مسے تتھاور بس ..... خوشا مدانه لیج بین تهبین از تھک شکتے ہوں سے لائیس سرو با دوں ۔''اور کوئی جواب نہ یا کر ہاتھ سے چکھا لے کر ہلانے لکتیں ۔ سرکار جسنجملا کر کہتے ۔ ''آپ کھانا دینا جا ہتی ہیں یانہیں؟'' ''ہاں ، ہاں ابھی لاتی ہوں ، ذراوحیدن کرم کرم

س کیکے ڈال کے ۔''بیکم مہم جاتیں۔ ''اتی در ہے کیا کیا جار ہاتھا؟''وہ تزخ کر ہو چھتے ۔ ''آپ کیان خلافہ تھار کی میں ابھی انڈر '' جگر بیکا

"آپ کا انظارتھا، نبی میں ابھی لائی۔" بیلم پہلما مجعوز، بادر چی خانے کی طرف دوڑ لگا تیں۔ کھانا دسترخوان برچی دیا جاتا۔ بارہ سالہ منیا سرخ دو پٹااوڑھے گرم گرم کرم کیلئے دوڑ کرلانے گئی۔"اچاررائنہ، چننی نبیس ہے گھر میں؟" سرکارکھانا کھاتے کھاتے عزر اتے۔

" اور یہ کوشت کون لایا ہے، ساری چربی انجمالا یا۔ ایک بوٹی بھی کھانے کے لائق نہیں۔ نہ جانپ نہ سینہ، استغفراللہ ، یہ کوئی کوشت ہے؟ " بیکم صاحبہ کانب جانتیں۔

" وحیدن اری او وحیدن ! محوشت تو لا نگر تعی نال \_" " دنهیس بروی بیکم، خیر ولایا تقاب"

" و یکھا! سرکار نے آیک بوئی بھی تیں کھائی۔ پکاتے وقت ہی و کھے لیتی۔" بیگم دستر خوان ہی سے وحیدن سے سوال جواب کرنے لگتیں۔

" بس کھا چکا ہیں کھانا، اٹھالو دستر خوان۔"

سرکار پانی کا گلاس اٹھا کرغٹاغٹ چڑھائے جاتے۔
وحیدن باور چی خانے ہے جھا تک کردیمی ۔
جیم صاحبہ کا اتر اچہرہ، بڑے سرکار کا خصہ اُسے ایسالگنا
جیسے آج کا سارا کیا دھرا خاک ہیں ل گیا۔ بیم کتھے،
چونے اور پانوں ہے بھری پٹاری دیے پاول سرکار
کے سر بانے رکھ دیتی اور خود تخت کے پیچھے کھڑی،
بلکے بلکے پکھا ہلانے لگتیں۔ منا پاؤں دبار ہا ہوتا اور
میا سر۔ دونوں بہن بھائی دعا کرتے۔" کاش ابا
جان! جلدی ہے سوجا کیں۔" منے کو چنگ اڑانے کا
جان! جلدی ہے سوجا کیں۔" منے کو چنگ اڑانے کا
جان! جلدی ہے سوجا کیں۔" منے کو چنگ اڑانے کا

المعنية والله





وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ اُس وقت میری عمر تقریباً سات سال تھی۔ میں اسکول ہے آ کر حب عادت ای کونخ ب د کھار ہاتھا۔ اور وہ بے جاری میری منتیں کر دہی تھیں۔ میں بھی اکلوتا ہونے کا خوب فائدہ اٹھا تا تھا۔ میری نظرحور بیآ لی پر پڑی ، اور میں ....

## حقیقی عشق ہے جزاءا کیے خوب صورت نا ولٹ

شق جینے کی ادا ،عشق ہر دل کی صدا محتق کے کویے میں فرعون گدا

میں ڈائری پڑھ کرزیزلب مشکرادیا تھا۔ "بي چيكے چيكى بات يرمسكرايا جار باہے؟

مشعل میرے سامنے جائے رکھتے ہوئے بولیا۔

'' کچھ جیس بس یوں ہی آیک بات یاد آگئی

تھی اور خود بخو د لیوں پر انسی آگئ! "میں نے أے دیکھتے ہوئے جائے کا کپ اٹھالیا۔

" اچھا میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ وہ حوربیآئی پرسوں امریکہ ہے آرہی ہیں۔اس بارر بحان بھائی اور بیج بھی ساتھ ہوں مے ۔" مشعل جوش وخروش سے بات کررہی تھی۔ لرميراسارا دهيان' حوريه ُلفظ مِس الك حميا تقا۔ اور میں سوچ کے بروں برسوار ہوکر ماضی کے اُن دنوں میں لوٹ گیا تھا۔ جب میں ایک جذبانی سا لڑ کا تھااور وقتی لگاؤ کوشش جان ببیٹھا تھا۔

公.....公 " محصورٌ وميرا كلوناتم كندي مو! " ميں

ز در لگار با تھا۔

، وحوربية بي! ديكهيس سيرمزه مجھے <u>كھيلنے نہي</u>س دےرہا۔" معمل نے روتے ہوئے حوربيآني كو يكاراتھا\_

'' ارے یہ کیا ہورہا ہے؟ تم دونوں جھگڑ رہے ہو۔'' حور رہے آپی ناراضگی سے بولیں۔اس ے پہلے کہ حوربیآ فی مزید مجھ ابتی، میں روتا ہوا أن ب ليث كميا تعاب

" حوربيآتي! ديكيس نابيكندى مشعل نے مجھے مارا بھی ہے۔" میں نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے مشعل کود کیمھا۔

'' آپی بیہ جموٹ بول رہا ہے۔'' مشعل میرے جھوٹ پر چلائی تھی۔

''بُری بات ایسے تہیں کرتے۔ آپ دونوں تو دوست ہیں۔ چلو ہاتھ ملاؤ۔" حوربہ آیی نے ہماری سلح کرواتے ہوئے کہا۔ میں نے حوربیآ پی سے کہنے پر ہاتھ تو ملالیا تھا مرشعل کومنہ بھی چڑایا



# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیارے کو ویپ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

کرتی هی ۔ تنرین اُس ہے جمیشہ کڑتا تھا۔ ایک بعض اوقات میں اینے بال نوچتا، کپڑے پھاڑتا اور اینے کھلونے خودہی توڑدیتا تھا اور آپی کورور دکرشکایت لگاتا کہ شعل نے جمجھے مارا ہے آئی نے سلے تو کروادی تھی مگر میری اور سعل کی بالکل نہیں بنتی تھی اور قصور بھی ہمیشہ میرائی ہوتا تھا۔ میں دراصل اُ ہے آئی کے ساتھ برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہے جاری میرے ساتھ دوسی



اور میرے کھلو نے توڑے ہیں۔ آپی میری شکایت پرمشعل کو ڈائمتی وہ بے چاری پچھ نہ سجھتے ہوئے رونے لگ جاتی تھی۔ اور میں آپی کی گود میں بیٹھامسکرار ہا ہوتا تھا۔

رات کوہم دونوں حور بیآپی کے ساتھ سوتے تھے۔مشعل بھی حور بیآپی کے بے حدقر بیب تھی۔ مشعل مجھ سے ایک سال جھوٹی تھی۔ مگر بے حد سلح جوتھی۔ میری کڑائی پر رودھوکر پھرسب بھول جاتی تھی۔ مگر جیری مہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مشعل آپی کے ساتھ نہ سوئے۔

" آپی آپ صرف مجھے کہانی سنائیں مشعل گندی ہے۔ " میں مشعل کو غصے سے دیکھتا ہوا کہتا۔

'' کیوں بھی کیا بات ہے؟ مشعل تو ہماری چھوٹی ہی، بیار بھری جھوٹی ہی بیار بھری نظروں ہے۔'' آپی بیار بھری نظروں ہے۔'' آپی بیار بھری نظروں ہے۔'' آپی بیار بھری مشعل کودیکھتیں۔

'' کیوں کہ مید گندی ہے اور بیں اچھا بچہ ہوں۔'' میں کہتے ہوئے حور میہ آپی سے لیٹ

'' آپی میں بھی کہانی سنوں گی۔'' مشعل اُمید بھری نظروں ہے آپی کودیکھتی۔ میں آپی اور مشعل کا پیار دیکھتا تو رونے لگ جاتا تھا، اور آپی میری طرف متوجہ ہوجاتی تھیں۔

یمی میرامقصد ہوتا تھا۔ ''آئی!اس گندی مشعل کو کہد دیں کہ میری چیزوں کو بھی ہاتھ نہ لگائے کیونکہ بیں اپنے تھلونے گندے نہیں کرنا جا ہتا۔'' میں منہ پھلا کر

کہتا۔ ''آپی میری بسورتی صورت دیکھ کرمسکرادی تعمیں ،اورآپی کی مسکراہٹ مجھے شروع سے بہت امپی گئی تھی۔حوریہ آپی تعمیں بھی بہت خوبصورت ،

انتهائی نازک جو بھی رنگ پہنتی ، یوں لگتا ہے بنا ہی حور ہے آپی کے لیے ہے۔ سادگی میں بھی اُن کا حسن بے مثال ہوتا تھا۔ آپی کو بناؤ سنگھار کی بالکل عادت نہھی۔

بابا کی وفات کے بعد ای مجھے لے کر جمیل ہاؤس آگئی تھیں۔ جمیل صدیقی بعنی میرے ماموں نے خوشد لی ہے آگے بڑھ کر بیوہ بہن کو گلے لگا لیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد جمیل ماموں نے تکیل ماموں اور صالحہ یعنی میری ای کو والدین کا بیار دیا تھا۔ جمیل ماموں ہے حد محبت کرنے والے انسان تھے۔

تعلیل ماموں شادی کے بعد امریکہ چلے گئے تھے ادر عرصہ دراز سے وہیں مقیم ستھے۔ اُن کے دونوں نیچ عمران اور ذیشان بھی وہیں پیدا ہوئے شقے۔ البتہ ممانی ذرا الگ مزاج کی تھیں۔ وہ ہم میں گھل مل نہ سکی تھیں۔ اُن کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شکیل ماموں نے الگ رہنا ہی مناسب سمجھا

البئتہ آ منہ ممانی بے حد محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ اُن کی دو بیٹیاں' حور بیا اور'مشعل' دونوں ماں کی طرح بے حد خوبصورت تھیں۔ ہماری آ مدیر آ منہ ممانی نے خوشی کا اظہار کیا تھاا ور مجھے ممانی کے ساتھ ساتھ ماں کی محبت دی تھی۔ ای اکثر کہا کرتی تھیں۔

''آ منہ بھائی! آپ نے اور بھائی جان نے حمزہ کو بگاڑ دیا ہے۔'' اور وہ دونوں مسکرا دیتے تھے۔ میں گھر بھرکی آئٹھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ گھر کا واحد بیٹا۔

محر میں سب بہت اچھے تھے۔ ممر میرا دھیان تو ہر بل حوریہ آئی میں اٹکار ہتا تھا۔ مشعل کو چھوٹی ہونے کے باوجود وہ محبت حاصل نہیں



تھی۔جس کا میں مالک تھا۔ انہی محبتوں نے مجھے غصیلا بنادیا تھا۔ کسی بات پرا نکار ہوتا تو میں رورو ل محراتي ميں۔ کرآ سان سریراُ تھالیتا تھا۔ایسے میں سب میری

تاز برداری میں لگ جاتے تھے۔ میں اِن محبول کا عادی ہوگیا تھا، اور حوربیآ پی کی توجہ إدهر أدهر ہوجائے بیتو بالکل گوارائبیں تھا مجھے۔

☆.....☆

وہ دن مجھے آج مجھی یاد ہے۔ اُس وقت میری عمرتقریباً سات سال تھی۔ میں اسکول ہے آ کرحب عادت ای کونخ ہے دکھار ہا تھا۔اور وہ بے جاری میری منتیں کررہی تھیں۔ میں بھی اکلوتا ہونے کا خوب فائدہ اٹھا تا تھا۔ میری نظر حور سے آ کی پر پڑی، اور میں اُن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آئی عنالی رنگ کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ جمو لے پر بیٹھی اسپنے یا وُل میں یازیب پہن رہی تھیں۔ یازیب اُن کے وودھیا پیروں میں بے صربھی لگ رہی تھی۔ وہ عالبانہا کر آئی معیں۔ لیے درازیال مطلے ہوئے تھے، مجھے آئی بہت اچھی کی تھیں۔

"آلی!" مرے بلانے برآیی نے مری طرف ویکھا تھا۔اُن کی نیلکوں آ تکھیں بے حد شفاف تھیں۔

" کیابات ہے میرے ننھے دوست؟" آبی میری طرف دیکھ کرمحیت ہے مسکرائی تھیں۔ '' میں ننھا نہیں ہوں بڑا ہو گیا ہوں۔'' میں تے نا کواری سے انہیں ٹو کا۔ وہ میری بات یر پہلے جیران ہو تیں اور پھر ہس پڑیں۔ "سورى! ويرى سورى! مسترحمزه! آب واقعي

بہت بڑے ہو گئے ہیں۔" آئی بھی مسکرا رہی

" آ بی کیا سب کی شادی ہوتی ہے؟" میں

نے ایکدم اپنی عمرے برا سوال کردیا تھا۔ آیی نے لچہ بھریے لیے مجھے جرت سے دیکھا اور زیر

'' آج میرا به نها سا دوست بهت بزی بزی باليس كرر باب-"آپي بنوزمسكراري تھيں۔ '' میرا نداق نه از اکیں!'' میں سجیدگی ہے

''مگرابھی توتم بہت چھوٹے ہو۔'' آپی نے میرے سوال کا جواب دیا۔

پھرکب ہوگی میری شادی ؟' 'میں بسورا تھا۔ '' ارے حزہ بھی کیا بات ہے؟ بیشادی کا شوق کہاں ہے آگیا اجا تک؟" آئی حران ہو میں۔ جوایا میں خاموش رہا تھا۔ آسان بر اُڑتے ہوئے پرندوں پرنظرڈ الی تھی۔

'' احیما ہوجائے کی شادی بھی اب جاؤ اسکول کا ہوم ورک کروٹ آئی ہونٹوں یہ ہلسی چھیاتے ہوئے پولیں۔

"آ لي آپ جھے عادي كريں گى؟" ميں نے آئی کوغورے دیکھا۔ آئی نے چند کھوں کے کیے خاموتی ہے مجھے دیکھا تھا اور پھرمسکراتے ہوتے بولیں۔

" ہاں بایا میں تم ہے ہی شادی کروں گی۔" آ لی ابھی بھی مسکرار ہی تھیں۔ ''یکاوعدہ!''میں جوش سے بولا۔ " بإلكل يكا وعده!" آيي ميرا باتھ تقامتے ہوتے بولیں۔

جول جول میں برا ہوتا جار ہا تھا۔ آلی کے ساتھ میری محبت بردھتی جارہی تھی۔ یوں لگیا تھا کہ وه تمع جول اور میں پرواند! میری بوری کوشش ہوتی تھی کمشعل آبی کے قریب نہ ہونے پائے



اور میری ان کوششوں پر مشعل حرت ہے مجھے ویکھتی تھی۔ میری حرکتیں اُس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔

سمجھ بھی کیے آتیں میں خود جانے بنا، سوپے بنا آپی کو جا ہے جارہا تھا۔ آپی کی ہر بات، ہرادا، اُن کی مسکرا ہٹ مجھے بھاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آپی نے بچھ پر کوئی جادو کردیا تھا کہ مجھے اُن کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔

☆.....☆.....☆

بیں ابھی اسکول ہے آیا تھا۔ گھر آتے ہی نظریں حوریہ آپی کو تلاش کررہی تھیں۔ آپی کسی سے فون پر بحو تھیں۔ آپی کسی ہے فون پر بحو تھیں۔ بچھے پر ایک نظر ڈال کروہ پھر باتوں ہیں مصروف ہوگئی تھیں۔ بچھے آپی گی لا پروائی ایک آ تھے نہ بھائی تھی، اور میں نے چیزیں اُٹھا اُٹھا کر اِدھراُ دھر پھینکنا شروع کردیں۔ جیزیں اُٹھا اُٹھا کر اِدھراُ دھر پھینکنا شروع کردیں۔ میرے شور شرابے پرای تھیرا کراآ تیں۔ میرے شور شرابے پرای تھیرا کراآ تیں۔

نے بچھے ڈانٹا۔ '' ای! آئی میرا بالکل خیال نہیں رکھتیں۔ میرے کھلونے کم ہوجاتے ہیں اور آئی فون پر بات کرتی رہتی ہیں۔'' میں بسورا۔

ای موقع پر حوریہ آپی بھی پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے میری شکایت من لی تھی اور مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگالیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے بہت بڑا اعز از ل گیاہو۔ میں نے چڑانے والے انداز میں مشعل کو دیکھا تھااوراً ہے منہ چڑایا تھا۔

☆.....☆.....☆

رفتہ رفتہ میں نے حوریہ آئی کو آئی کہنا چھوڑ دیااور بہت دھڑ لے سے انہیں حوریہ کہنے لگا۔ "" بیتم آئی کا نام کیوں لیتے ہو؟" مشعل نے

عصارے ہوں ہیا۔ ''مہیں کیا تکلیف ہے؟'' میں نے چر کر جواب دیا۔ مجھے مشعل کی مداخلت بہت بُری کلی خص

''آپی بڑی ہیں۔''مشعل میرے غصے کے اوجودآ رام ہے بولی۔

باوجود آرام ہے بولی۔ ''حمزہ بیر کیا برتمیزی ہے؟مشعل سیجے کہدرہی ہے۔ بہت من مانی کرنے لگے ہو۔'' ای نے ایکدم آکر بجھےٹو کا تھا۔ میں چپ رہاتھا۔ ''بہت برتمیز ہوتے جارہے ہو۔'' ای ہنوز

غصے ہے بولیں۔

" رہنے دیں پھو پو! جیسے میرا دوست خوش، دیسے میں خوش۔" حوریہ آپی نے میری طرف داری کی۔

''(حوربیتم نے بہت بگاڑ دیا ہے ۔''ای نے مجھے غصے ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میں حوربیہ آیل کے ساتھ لیے گیا تھا۔

☆....☆

آئی کی سال گرہ کا دن تھا۔ اُس دن آئی نے پنگ کلر کا ہے حد نفیس سوٹ پہنا تھا۔ بہت محسین لگ رہی تھیں ۔ مگر میں نے ضد کی کہ وہ سرخ رنگ کالباس پہنیں۔

ای نے مجھے ڈانٹا گرمجھ پرکوئی اثر نہ ہوا تھا۔ میرے ضد کرنے پرآپی سرخ رنگ کا لباس پہن آئی تھیں۔

"اب خوش ہو؟" آپی مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائیں، میں بھی جوابامسکرایاتھا۔ "حوریہ! بہت بگاڑ دیا ہے تم نے اے۔" ای نے مجھے تعلیانظروں سے کھورا۔ "کوئی بات نہیں بھو یو! بچہ ہے بڑا ہوکر ٹھیک ہوجائے گا۔" حوریہ آپی میری حمایت میں



جاتا ہے۔ میرے جذبوں میں بھی شدت آتی جارہی تھی۔اک دیوائلی تھی جو بردھتی جارہی تھی۔ میری دنیا' حوریۂ پرشروع ہوتی تھی اور' حوریۂ پر ہی ختم ہوتی تھی۔اس کے علاوہ کہیں بھی پھھ نہیں تھا۔

'' میتم میرے کمرے میں کیا کررہی ہو؟'' میں کمرے میں داخل ہوا تھا کہ سامنے مشعل کو کوئٹ میا ا

ر کیوں میں تمہارے کمرے میں نہیں آسکتی؟'' مشعل نے مجھے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ نجانے کیا تھااس کی نگا ہوں میں کہ میں میں جرکے لیے گزیروا گیا تھا۔ میں میں جرکے لیے گزیروا گیا تھا۔ ''صفائی کرنے آئی تھی کہ !'' مشعل نے

صفای حرید اس استاده وری حیور کر مجھے گھورا۔ بات ادھوری حیور کر مجھے گھورا۔

'' میتہ ہیں کیا تکلیف ہوئی ہے میرے کمرے کی صفائی کی اور مہیں کیا ماس کی پوسٹ پررکھ لیا 'گیا ہے؟'' میں اب اُس کا نداق اُڑا رہا تھا۔ اصل میں مجھے مشعل کی موجودگی ناگوار گزررہی تھی۔

'' بہتمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چھیارہی ہو؟'' مشعل کو سلسل خاموش دیکھ کر یکدم مجھے خیال آیا تھا۔

میرے کچھ کہنے ہے قبل ہی مشعل نے میری نظروں کے آگے حوریہ آپی کی تصویر کردی تھی۔ چندلیحوں کے لیے میری سمجھ میں پچھٹیں آیا تھا گرا گلے ہی کہتے میں نے غصے سے وہ تصویر چھین کی تھی۔

'' بیتم حور بیآ پی کی تصویر سیجے کے بیچے کیوں رکھتے ہو؟'' مشعل نے میری خاموشی پر مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ '' میری مرضی۔ تمہیں کیا ہے؟ میں جو دل میں نے آپی کوسال گرہ پرتاج کل کا ماڈل تخد میں دیا تھا۔ لیمے بھر کو آپی کی آ تکھوں میں جیرت اُبھری۔ گرمسکرااٹھیں۔
''حور بیآپ بجھ ہے شادی کریں گی؟''میں نے اُمید بھری نگا ہوں ہے انہیں دیکھا۔
ن' ہاں بالکل!''حور بیسکرائی تھیں۔
''بھر یہاں ڈائری پرسائن کردیں ،تا کہ میں آپھر یہاں ڈائری پرسائن کردیں ،تا کہ میں آپھر یہاں ڈائری اُن کے سامنے کی۔
آپ کو آپ کا وعدہ یا دولا سکوں۔''میں نے جوش حور بیآپی نے مائن کردیے تھے۔ اور جھے خوش کے مارے رات بھر نیز نہیں آپی تھی۔ اور جھے خوش کے مارے رات بھر نیز نہیں آپی تھی۔

اب سوچنا ہوں تو ہنمی آتی ہے اپی حالت

ر خوائے ہم نے عشق ، جنون ، محبت اور پاگل بن

گوگڈ ٹرکیوں کر دیاہے ؟ عشق کے عین کو جانے بنا

ہم دعویٰ کر ڈالتے ہیں کہ ہمیں فلال سے بہت
طوفانی قسم کا عشق ہو چلا ہے ۔ حالاً تکہ میرے
نز دیک عشق بہت پاکیزہ جذبہ ہے ، جوخالص ہوتو
عشق حقیق تک چلا جاتا ہے ۔ اس لیے شاید عشق ہر
ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔

بجھے بحسوس ہور ہاتھا کہ میں حوریہ آپی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بجبین کی شفقت کو میں نے سوچے بنا محبت کا نام دے دیا تھا۔
محسن کی تقال اینے لیپ ٹاپ میں موجود حوریہ آپی کی تقبور کو دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے لگنا تھا کہ دنیا میں مرف بھی ایک ضروری کام ہے، کہ میں بھی حوریہ آپی کو دیکھتا رہوں اور بھی اُن کی تقبور باتی مربات میرے لیے غیرا ہم تھی۔ چودہ سال کی عمر میں ایک میرا ہم تھی۔ چودہ سال کی عمر میں ایک آپی کو دیکھتا رہوں اور بھی اُن کی تقبور باتی میں بھی میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ہیں ہیں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک آپی ایک آپی میں ایک آپی م

وتت كا كام گزرتا باوروه چپ چاپ گزر

(دوشیزه ۱۱۱)



میں ابھی کا کی ہے گھر آیا تھا۔ آج خلاف معمول حوربیآ پی نظر نہیں آرہی تھیں۔ '' کیسے ڈھونڈ رہے ہو؟''مشعل نجانے کب اے مجھے تا ڈرہی تھی۔

'' حوریه آپی کہاں ہیں؟'' میں نے مشعل کے انداز کونظرانداز کرتے ہوئے مطلب کی بات

کے انداز کونظر انداز کرتے ہوئے مطلب کی بات کی۔ '' وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ دراصل کچھ

مرے میں ہیں۔ دراسل چھ خاص مہمان آئے ہیں۔ "مشعل نے جواب دیا۔ " کون ہے مہمان؟" میں نے حیرت ہے

پر پیمار '' رشتے کے لیے آئے ہیں؟'' مشعل فاتخانہ انداز ہے دیکھ کرمسکرائی۔ ''شکر ہے تم ہے جان چھوٹ جائے گی۔''

میں ایکرم ہاکا پھاکا ہوگیا تھا۔

'' یوری بات تو اُس لو۔ میرانہیں آپی کا رشتہ

التھ آئے ہیں۔ احت خالہ اور ریحان بھائی بھی

ماتھ آئے ہیں۔ ' مشعل مسکراتے ہوئے بولی۔

میں بل بھر کے لیے چپ ہوگیا تھا۔ مشعل

بھی ابھی تک گہری کھوجی ہوئی نظروں سے دیکھ

رہی تھی۔ میں غصے سے یا دُل پنختا ہوا۔ اپنے

مرے میں آگیا تھا۔ کھا تا بھی نہیں کھا یا تھا۔ ای

دوبار درواز سے پر آئیس کر میں نے درواز ہیں

دوبار درواز سے پر آئیس کر میں نے درواز ہیں

وہ آئیں گی۔ گر ابھی تک اُن کا کہھ پتا نہ تھا۔

انظار کرتے کرتے میں نے کمرے میں چزیں۔

ہوگئے تھے۔

ہوگئے تھے۔

"ارے! بیکیا پاگل بن ہے؟ حمزہ کیا بات ہے آخر؟ دروازہ کھولو!" امی کی پریشان آواز

Downloaded From rspk.paksociety.com



چاہے کروں۔ ''میں نے غصے سے کہا۔ '' میری تضویر تو نہیں رکھی تم نے ؟'' مشعل نے بچھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔Downloaded From rspk.paksociety.com

'' مجھے رات کوسونا ہوتا ہے، ڈرنانہیں ہوتا کہ تمہاری تصویر اپنے پاس رکھوں۔'' میں نے جواب دیا۔

ہماری بحث نہ جانے کب تک جاری رہتی کہ حور بیآ کی آ مد ہوئی تھی۔ حور بیآ کی کی آ مد ہوئی تھی۔ '' تم دونوں پھر جھگڑا کررہے ہو؟''آپی نے

م دونوں کود کیجھتے ہوئے پوچھا۔ ہم دونوں کود کیجھتے ہوئے پوچھا۔ مشعل نے فورا نضور ِ دالی بات آپی کے گوش

سے وہ سور وہا ہات ہی ہے وہ ما ہات ہی ہے وہ اسلامی کے وہ اسلامی کے وہ اسلامی کے وہ اسلامی کے وہ کا اسلامی کے میری طرف سوالیہ نگا ہوں ہے دیکھا تھا۔

" دوربد! دراصل وه کی بزرگ بنے کہا ہے

'' خوبصورت پر یوں کو لیپ ٹاپ ہر بھی اسکرین پر لگا کر رکھو۔ یہ بھی کہا ہوگا نا۔'' مضعل نے مجھے گھورا۔

نہیں کہا تھا کہ خوبصورت پریوں کی تصویر رات کواپنے پاس رکھوتو بہت اچھی نیند آتی ہے۔'' میں نے آتی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں نور آ وضاحت کی تھی۔

میری بات پرآپی نے بنتے ہوئے میرے سر پر چیت لگائی تھی اور مسکراتے ہوئے چلی گئیں تھیں بمر مشعل کی نگا ہون میں شکوہ تھا۔ اُس دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مشعل

اس دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مشعل میری ذات میں دلچیں لیتی ہے، اُسے میری قکر ہے، ورنہ وہ اتن گہرائی ہے اس صورت حال کونہ جانتی۔ مجھے مشعل ہے مزید چڑہونے کی تھی۔

READING

" کیا تماشالگا رکھا ہے، کسی سے لڑکر آئے ہو؟ کچھ بولنے کیوں نہیں؟" میہ ماموں کی آ داز تھی۔

" شاید میرے جانے کی خبر سے گھبرا گیا ہے۔ مجھ سے بیار بھی تو بہت کرتا ہے۔ حمزہ دروازہ کھولو۔ "بیدحور بیٹیس میرے ہاتھ بل مجر کے لیے تھم گئے تھے۔

"کوئی اُس ہے بھی ہوچھ لے کہ کیا ہات ہے؟ آپ سب اپنے اندازے ندلگا ئیں۔ کہیں کوئی اور ڈرامہ دیکھنے کو ندمل جائے۔" مشعل کی ہنستی ہوئی آ دازا بھری۔

ہنستی ہوئی آ دازا کھری۔ '' پلیز آ آپ سب چلے جا ئیں، میں اے سمجھاتی ہوں۔''حور پیسب سے مخاطب ہوئیں۔ حور پیر کے بے حداصرار پر میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔

ریاسا۔
'' حزہ! یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سرخ
آکسیں اور بال بھرے ہوئے ہیں؟ کیا بات
ہے؟ سب تمہاری دجہ سے کتنا پریشان ہورہے
ہیں۔''

حوریہ میرے سر پر پیارے ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ مجھے پانی کا گلاس دیا جو میں نے اُٹھا کر پھینک دیا۔ میری حرکت پرحوریہ تھبرای آگئیں۔

'' حزہ کیا بات ہے؟ تم وجہ نہیں بتاؤ کے تو مجھے کیسے پتا چلےگا؟'' حوریہ پریشانی سے بولیں۔ '' آج آپ کی معصومیت پر قربان ہونے کو ول چاہ رہا ہے۔'' میں غصے سے اُن کا ہاتھ جھنگتے ہوئے بولا۔ میری بات پر حوریہ کی آلمجھیں نم ہوئی تھیں۔

" حوربه آپ وعده خلاف بیں۔ ریحان بھائی کی دولت نے آپ کوخود غرض بنا دیا ہے۔

آپ نے جس طرح نظریں بدلی ہیں میں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ اتنی سنگدل اورخود غرض کیسے ہوگئیں؟ میں آپ سے محبت کرتا رہا۔ اگر آپ نے شادی کسی اور سے کرناتھی ۔ تو مجھ سے کیوں وعدہ کیا تھا شادی کا؟'' میں عم و غصے سے بولتا چلا گیا۔

''شادی!'' حوریہ کی مدہم سرگوشی سنائی دی تھی۔ میرے دیکھنے پران کی آنکھوں ہے آنسو شیجے ہتھے۔ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھیاتے ہوئے وہ کمرے سے باہرنگل کئیں۔ میں دروازے میں کھڑا انہیں بے وفا اور نیجانے کیا کیچھ کہدر ہاتھا۔ میرے اس طرح ہوگئے پرایک دم کیم میں کھڑا درنہایت غصے میں میرے منہ ماموں آگئے تھے اور نہایت غصے میں میرے منہ منہ میرے منہ

بری بہن سے اس طرح بات کرتے ہیں؟"مامول مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آگیا تھا۔ پچھ مجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کل تک جن کی آ تھوں کا تارا تھا۔ آج اُن کی نفرت کا شکار ہورہا تھا۔

ል..... ል

دودن تک آپی میرے سامنے نہیں آئیں۔
آپی کی طرف سے تکمل خاموثی پر مجھے غصہ آرہا
تھا۔ میرا کہیں آنے جانے کودل نہیں چاہ رہا تھا۔
نہ کھانے کی پروائقی۔ ای کئی بار کھانا لے کر آئی
تھیں۔ تکر میں نے انکار کردیا تھا اور وہ مایوں
ہوکر چلی جائیں۔

ایک دن شام کوآ لی کمرے میں آئیں۔ میں بیڈ پرآ تکھیں بند کرکے لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پر دیکھا اور غصے سے منہ پھیرلیا، وہ میرے پاس آگر بیٹھ



مٹئیں۔ چند لحوں تک مجھے خاموثی سے دیکھتی رہیں۔

'' حزہ! میں نے بہت سوچا دو دن تک اپنی غلطی تلاش کرتی رہی کہ میری کس بات اور حرکت نے جہیں اس قد رغلط نہی کا شکار کردیا؟ مجھے بالکل اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری گود میں جیٹھنے والاحمزہ کب بڑا ہو گیا؟ اسٹے غور وخوض کے باوجود مجھے اپنی ایسی کوئی غلطی نظر نہیں آئی ۔' آپی رندھی ہوئی آ داز میں بولتی جارہی تھیں۔

''بندگرین میہ باتیں آگر آپ کو پھھ یادئیں تو پیں آپ کو یاد کروا تا ہوں۔'' یہ کہتے ہوئے ہیں انہیں بازو ہے پیر گرالماری کے پاس لے گیااور اس بیں ہے ڈائری نکال کران کوان کے سائن' دکھائے۔ حوریہ جیران پریشان ہوکر قریب ہی پڑی کری پر بیٹھ گئیں۔ آگھوں ہیں آنسوآ گئے

'' تاج محل، کے گفے کو دیکھ گریھی آپ میرے جذبات سے بے خبر رئیں۔ بیمعصومیت تھی یا ہے نیازی؟'' میں انہیں دیکھ کر ہے رخی سے بولا۔

'' حزہ! بیں نے تو بچے بچھ کرتمہیں بہلا یا تھا۔'' حور یہ بھرائی ہوئی آ واز میں بولیں۔ '' اچھا ٹھیک ہے آ پ مجھے بچہ بچھتی تھیں مگر آ پ ہی بتا ئیں میں آ پ کے وعدے کو کیا سمجھتا؟ کیا میں اتن عقل وشعور رکھتا تھا کہ آ پ کے وعدے کو صرف آ پ کا ایک بہلا واسمجھتا؟'' میں جوش میں انہیں و تکھتے ہوئے بولا۔

" مخصیک کہاتم نے۔ بیچ بھی دل و د ماغ رکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنی مرضی سے سوچتے ہیں۔ بیچ معصوم ہوتے ہیں۔ مگر خدارا چندا! یہ الزام، کہ میں بھی تمہمارے بارے میں ایسا سوچی تھی اور

اوراب منہیں دھؤکہ دیے کر کہیں اور شادی کر رہی ہوں۔ پلیز حمز ہ مجھے اتنا غلط نہ مجھو۔ میری محبت اور شفقت کی الیم سز اتو نہ دو۔خود سوچو جب تم یہ بات اس طرح سب گھر والوں کے سامنے کہوگے تو کیا ہیں کسی سے نظریں ملایا وک گی ؟'' حوریہ بھوٹ بھوٹ کررونے لگیں۔

میں کچھ دیر تک انہیں دیکھتا رہا تھا۔ نجانے میں اتنا سنگدل کیوں ہوگیا تھا کہ مجھے اُن کے رونے پر ذرا بھی رحمنہیں آیا تھا۔ حالا نکہ میں محبت کا دعویدار بن رہا تھا۔

''مت روئنیں میرے سامنے ہیں جس کرب سے گزرر ہاہوں۔ آپ اس کا انداز ہ بھی جیسے لگا سکتیں۔ آپ میاں ہے جلی جائیں جھے آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔''

ساری رات جاگئے کی وجہ سے صبح سر میں شدید در دہور ہاتھا۔ کالج جائے کو بالکل دل نہ جاہ رہاتھا۔ ہر چیز سے دل اُ جائے ہوگیا تھا۔ اتن در میں در دازے پر دستک ہوئی۔ مگر میں نے اُن کی کر دی۔

" حمزہ! دروازہ کھولو ابو بلا رہے ہیں۔" مشعل کی آ واز سائی دی۔ جواباً میں خاموثی ہے لیٹار ہاتھا۔

'' میں جانتی ہوں کہتم جاگ بھی رہے ہوا در سُن بھی رہے ہو۔'' مشعل بولی۔

'' جب سب مجھ پتا ہے تو پھر چلی کیوں نہیں جاتی۔ میں آ جاؤں گا جب میری مرضی ہوگی۔'' میں غصر سے جلال

میں غصے سے چلایا۔

کچھ در بعد میں کمرے سے باہر آحمیا، ماموں کے پاس پہنچا، مجھے دیکھتے ہی ماموں نے

Section

'' ہاں بھی بیا چل رہاہے؟ کا لجے بھی نہیں مجنے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟'' سر جھکا کر میں خاموش کھڑار ہاتھا۔

'' کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟'' ماموں میرا بازو تھجھوڑ کر بولے۔ای دوران میری نظرسا منے کھڑی حور میہ پر پڑی تھی۔اُن کی نظروں میں غم اور تاسف صاف جھلک رہا تھا۔ تکر میں غصے میں بولا۔

'' میری طرف سے کوئی مسئلہ ہیں مسئلہ اپنی صاحبزادگ سے پوچھیں۔'' میں نے ایک چھتی نگاہ حور میہ پر ڈالیتے ہوئے کہا۔ میری برتمیزی پر ماموں مجھے مارنے کے لیے آگے بروھے مگر امی نے انہیں روک دیا۔

" ہمائی جان! میری خاطر اے معان کردیں۔" ای ماموں کے آگے منت ساجت کردیں سے ساجت

کررہی تھیں۔ '' اُس کے اگر یہی طور طریقے رہے تو اس کی ، اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔'' کاموں غصے سے دھاڑے۔

ہے دھاڑے۔ یہ سنتے ہی میں کھولتے دماغ کے ساتھ گھر سے باہرنکل گیا تھا۔ای آ وازیں دیتی رہ گئیں ہمر مجھے کوئی پردانہ تھی۔حوریہ کی کال باریار آتی رہی محرمیں نے غصے ہے بیل فون آف کر دیا۔

رات کودیرے گھرآیا تھا۔ فاموثی ہے اپ
کمرے بیں آگیا۔ کمرے بیں ای موجود تھیں۔
جوابھی تک میرے انظار بیں جاگ رہی تھیں۔
"مزہ میرے بچا میرے لعل! بیر و لئے کیا حالت بنار کھی ہے؟ کیوں مجھے پریشان کرر ہا ہے؟ کیوں مجھے پریشان کرر ہا ہے؟ آخر ہات کیا ہے۔" ماں کے لاڈ پریس اُن کی کود بیں سرر کھ کررودیا۔

ائی دوران درواڑ ہے پردستگ ہوئی سامنے دیکھاتو حور پیکھانے کی ٹرے لے کرآئیں۔ '' حمزہ! چلو جلدی ہے اٹھواور کھانا کھالو۔ دیکھو میں تمہاری پہند کا کھانا لائی ہوں۔'' حور پیہ کھانار کھتے ہوئے لاؤ ہے بولیں۔ '' امی اِن ہے کہہ دیں کہ یہاں سے چلی جائیں درنہ میں چلا جاؤں گا۔'' میں ہنوز غصے میں

'' حمزہ! تھوڑا ساتو کھالو۔'' حوریہ میری برتمیزی نظرانداز کرتے ہوئے بولیں۔ اُن کے اصرار پر میں اُٹھا اور کھانے کے برتن زمین پر پھینک دیے اور کمرے سے نکل گیا۔ کافی دیر بعد میں دوبارہ اسے کمرے میں آیا

توا می انجھی تک کمرے میں موجود تھیں۔ ''آپ انجھی تک جاگ رہی ہیں؟'' میں انہیں ویکھتے ہوئے بولا۔ جوا باوہ مجھے مسلسل دیکھتی جارہی تھیں۔

" کیا ہواای ؟ ایسے کیوں داکھ رہی ہیں؟"
میں اُن کے بول دیکھنے پر چرت ہے بولا۔
" میں دیکھر ہی ہوں کہ میر احمر ہ ، کب اتنا بڑا
ہوگیا کہ استے بڑے بڑے نصلے بھی کرنے لگا اور
مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔" ای دُ کھ سے بولا۔
" کیا ہوا؟" میں چرائی سے بولا۔
" بیتم نے حور سے سے کس شم کی باتیں کی
ہیں؟" ای اب چرت سے پوچھ رہی تھیں۔
" اچھا! تو وہ آپ کوسب بچھ بنا چکی ہیں؟"
میں بات بچھتے ہوئے بولا۔
میں بات بچھتے ہوئے بولا۔

'' ہاں بتا چکی ہے کہ تم کس قدر بدتمیز اور گستاخ ہو چکے ہو۔''ای غصے سے بولیں۔ ''ای کیا محبت کرنا گناہ ہے؟'' میں نے اُن کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔







'' محبت کرنا گناہ ہیں ہے، ممر دوسرول کے جذبات کا اچرّ ام نہ کرنا تو محناہ ہے۔' امی ابھی بھی غصے ہیں تھیں۔

" انہوں نے آپ کوسب کچھ بتا دیا مگرایی بے وفائی کا قصِہ تو تہیں سایا ہوگا کہ وعدہ مجھ سے كيا اور شاوى كى اور سے كررى بيں۔" ميں انجام ہے بے نیاز ہوتے ہوئے بولا۔

'' حمزہ! باز آ جاؤ بچپن کے پیاراور شفقت کو محبت کا نام دے رہے ہو؟" ای غصے سے

ں۔ '' آپ جو بھی کہیں میں اپنے ارادہ ہے باز نہیں آؤل گا۔ دو مجھے بچہ نہ مجھیں کہ آسانی سے حچیوژ ویں ۔میر ہےعلاوہ کسی سے شادی کا سوچیس بھی نہ ۔ یہ میرا آخری نیصلہ ہے۔ آپ خود ہی مامول ہے بات کرلیس ورند میں اب رُ کئے والا مہیں \_' من ہث دھری ہے کہتا ہوا بیڈیر لیٹ میا اور آئیس بند کرلیں۔ ای میری طرف مایوی ہے دیکھتی ہوئی کمرے ہے باہرتکل سیں۔

كرے ميں ايك دم هنن بر ره كئ تھى - كوئى میری بات مجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کسی کو میرے جذبات کی فکر ہی تہیں تھی۔ میں غمز دہ ہور ہاتھا۔ ميرامزاج طنزيياوردل جلانے والا ہوتا جار ہا تھا۔ میری اکثر یا توں پر حور سے کی آ تکھیں بھیگ جاتی تھیں۔اُس دن حور پیرٹی وی دیکھرہی تھیں۔ میں اہیں ساتے کے لیے موبائل کیے تی وی لاؤع مين آسميا-

" باربس كما بتاؤں! آج كل كى لڑكياں بوي لا کچی اور مطلی ہوتی ہیں۔ جہاں دولت کی چک دیکھی وہیں محبت بدل لی۔ پھرہم مردوں پرالزام مجھی رکھتی ہیں کہ بے وفا ہیں، ہر جائی ہیں۔ " میں مخاطب اینے دوست سے تھا مرسنا حور یہ کورہا

تھا۔ میری باتوں پر اُن کے چیرے پر در دائد آیا انہوں نے پل بھر کے لیے میری طرف ویکھا اور نی وی آف کر کے جائے لکیس۔ ہم چھین لیں سے تم ہے بیشان بے نیازی تم ما لکتے بھرو کے اپنا غرور ہم ہے میں دل جلانے والے انداز میں انہیں دیکھتے

حورب اورمضعل کی میں تھیں۔ میں محض حور بیرکا دل جلائے کے لیے بے مقصد حمیا اور بلا ضرورت چیزوں کو پینے ویا۔ وجزہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کام ہے یا کوئی چیز جاہیے تو بتادو۔ خوامخواہ ہمارا د ماغ نہ خراب كرور" مطعل ميرے شور كرتے پر غصے سے

' بتا تو دیا ہے کہ کیا جا ہے؟'' میں حور سے پر گہری نظر ڈ التا ہوا چکن ہے نکل گیا۔ میں اپنی یا ہر آیا ہی تھا کہ امی کواپنا منتظر یا یا۔

'' حمزہ! کیا ہو گیا ہے تہہیں؟ کیوں ہروقت مجھے پریشان کرتے رہتے ہو۔ ای ناراسکی سے

" کیا ہوا ہے ای!" میں اُن کی ناراضکی پر

" كمرے كا حال و يكھا ہے كس قدر كندا ے۔ حزہ ابتم بچ تو تہیں رے کہ اپنے کرے کوبھی صاف نہ رکھ سکوا یک طوفان میا ہوتا ہے۔'' ای مزید بولیں۔

حوریدای کو جائے ویے آئیں تو اُن کو سنانے کے لیے میں فور آبولا۔ ''امی اب سی کواہیے بناؤ سنگھار سے فرمت نہیں ملتی۔ اب ہماری مسی کو کیا فکر؟" حوریہ

میرے طنز پرشا کی نظروں سے دیکھیر ہی تھیں " حزه! تم باز آجاؤتم مدے برجة چارے ہو۔ آپی کو ہر دم چھے نہ چھ کہتے ہو۔ وہ

تہیں بچہ مجھ کر نظر انداز کررہی ہیں تو تم بالکل بد تمیز ہو گئے ہو۔ ابو کو بتا دوں گی۔''مصعل نجاتے

کہاں سے ٹیک بڑی تھی۔

'' تو ابھی تم لوگوں کو حدے بڑھنے کا مطلب تہیں پتا۔ چلو کوئی بات جہیں، آ ہتہ آ ہتہ رہے بھی بتا دوں گا۔'' میں زہریلی ہٹسی ہنتے ہوئے بولا۔ " بہت ڈھیٹ ہو۔'' مشعل میری بات پر سرتایا شلک کر بولی۔ میری باتوں پر حوربیا ہے آ نسوصانے کرتی ہوئی چلی گئیں اُن کے جانے پر ای اور مشغل دونوں نے مجھے ملامتی انداز میں

☆.....☆

حور بیر کی دوست کی شادی تھی۔ وہ اور مضعل جار ہی تھیں ۔انہیں دودن و ہیں رُ کنا تھا۔

ا سے آپ شادی میں جارتی ہیں یا مجھ سے فرار جاه رای بین؟ "میں حوریہ کے کرے میں آیا تو حوربياي كيزے بيك ميں ركور اى ميں -"اليي كوئى بات مبين ہے جمزہ! تم كيوں مر بات كومفى انداز ميل لے رہے ہو؟" حورب

رسانیت سے بولیں۔ " پھر آپ مفہریں گی نہیں، شام کو واپس

آ جائيس - "ميس صدى انداز ميس بولا -، حمهیں ہرمعالمے میں ضد کرنے کی عادت بر مئی ہے۔ وہ میری بھین کی دوست ہے۔ اور صرف دودن کی تو ہات ہے۔ پھرتم اب یچے ہیں رے کہ اکلے نہ رہ سکو۔ "حوریہ میرے اندازی م کھ غمے سے بولیں۔

"آپیآپ کے لاؤ پیارنے اس کی عادتیں بگاژ دی ہیں۔ ' مشعل میری طرف دیکھ کر طنزیہ اندازيس يولى -

" میں کہدر ہا تھا کہ شادی میں مشعل کو بھیج دیں تا کہ دودن گھر میں سکون رہے۔'' میں جل کر

بیون ''لودوست تو وه آلی کی ہیں ، وہاں میں اسکی کیا کروں گی۔''مشعل میری بات سن کر جیرت

'' میں بھی تو اکیلا ہوجاؤں گا۔'' میرے لہج میں اُدای آگئی۔

" برے دورو میتے کے ہونا۔ جوا کیلے ہیں رہ سکتے۔آپی آپ پھو بوکواس کے فیڈر رکا ٹائم اور سیریلیک کی ترکیب بنادیں، تاکه منے میاں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ " معمل میرا نداق اُڑاتے ہوئی بولی-أس كى بات برحور بيكلكصلا كربنس يزيس-مجيهے احساس ہوا تھا كەحورىيە بہت دنوں بعد كھل كر ہسی ہیں ۔ورنداُن کا چبرہ مرجھا کے رہ گیا تھا۔میرا ول اجا تک ہی شرمند کی محسوس کرنے لگا تھا۔

'' حمزه پیه جانی لو اور دونوں کو چھوڑ آؤ، اور ہاں دودن بعدوا ہی بھی لے آنا اور گاڑی احتیاط ے چلانا۔" ماموں میہ کہد کریا ہر چلے گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں سلسل بارن پر بارن دیے جارہا تھا۔ جیسے سارا غصہ ہاران پر نکال رہا تھا۔ حوریہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے گاڑی میں بینه گئیں مشعل بھا گئی ہوئی آئی تھی۔

تم كمال آراى مو؟ تم ركشے ميل آجانا-" میں مطعل کو تک کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتا تھا۔میری بات پرحور سے کے چہرے پر ہلی آگئی گی ۔

گاڑی کی اسپیٹر میں نے تیز رکھی تھی۔ حور پیا نے دو تین ہار ٹو کا بھی مگر میں نے سنی ان سنی کردی۔

کردی۔ ''حزہ گاڑی آہتہ چلاؤ۔''مشعل غصے سے بولی۔ میں نے میوزک آن کردیا تا کہ مشعل کی آواز ہی نہ آئے۔

مشعل رو دینے والے انداز میں بولی که'' میں ابھی ابوکونون کرتی ہوں۔''

جیسے ہی اُس نے نون کیڑا، میں نے اسپیڈ اور تیز کردی کے موبائل اس کے ہاتھ سے جیموٹ گیا۔ جس پر میں نے دل کھول کر فاتحانہ قبتہہ اگایا۔ حور دیکی دوست کا گھر آ گیا تھا۔

مشعل مجھے غصے ہے دیکھتے ہوئے پہلے اُٹری تھی ۔ حور پہ جیسے ہی اُٹر نے لگیس تو میں فورا بولا۔ '' ابھی بھی سوچ لیں ، میں اپنے اِرادے سے ہرگز بازنہیں آؤں گا۔'' میری بات پر حور پہ غصے ہے گاڑی ہے نکل گئیں۔

☆.....☆

دودن کے بعد حور پہنے جھے فون کیا مگر میں
نے ریسیونہیں کیا بلکہ موبائل آف کر دیا۔
مشعل نے فون کیا تو ہیں نے صاف کہہ دیا
کہ میرے پاس فالتوٹائم نہیں ہے آئے گا۔ "میں
حور پہ ہے دو دن کا انقام لے رہا تھا۔ جانتا تھا،
حور پہ ماموں کو بھی شکایت نہیں لگا تیں گی اور نہ
ہی مشعل کو کہنے دیں گی۔ اس لیے میں سطمئن تھا۔
'' پیتم دونوں رکشے میں کیوں آئی ہو؟ حز ہ
نہیں گیا؟" ماموں نے دونوں سے یوچھا۔
'نہیں گیا؟" ماموں نے دونوں سے یوچھا۔
مشعل میری شکایت لگانے کی تھی کہ حور پہا
نے فورا منع کر دیا اور گاڑی کی خرابی کا بہانہ بنایا

حوربيآلي نے ہيشہ جھے سے محبت كى، ب

لوث ادر پُرشفقت اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اُن کے انمول جذبوں کی بار ہا تو بین کرتا رہا ہوں ۔

اُن کی محبت اس ماں کی طرح تھی۔ جو اپنی اولا دیسے بناکسی غرض کے کرتی ہے اور بھی صلہ نہیں مانگتی۔

☆.....☆

شام کو حور مید بیرے کمرے میں آئیں۔
'' حمزہ آخراس طرح کب تک چلے گا۔ تم
کب تک یونمی تکلیف میں رہو گے اور مجھ سیت
سب کو اذبت دیتے رہو گے ؟' حور مید میرے
قرایب بیٹھی فکر مندی سے بولیں۔
'' تو کچر آپ ہی بتا کیں میں کیا کرول۔''
میں بے بسی سے بولا۔
میں بے بسی سے بولا۔

دلگرفته تخیس به '' آپ چیوژ دیں ضد'' میں بھی ترکی بہ '' کا میں

سرں بولا۔ '' حمزہ! جوتم جانتے ہواوہ بھی نہیں ہوسکتا۔ میں مرنا قبول کرلوں گی مگر جوتم سوچ رہے ہووہ میرے لیےانتہائی اذبت ناک ہے۔''حوریہ بے '

بی ہے بولیں۔

" تو پھرآ پ سمجھ جائیں میری بات!" میں ضدی انداز میں بولا۔

'' ناممکن ایسا مجھی نہیں ہوگا۔'' حوریہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹل انداز میں بولیں۔

" تو پھر جائیں اور آئندہ مجھ سے اس موضوع پر تب بات کریں جب آپ میری کی محبت کی قائل ہوجائیں۔" میں مضبوط لیج میں کہنا ہوا با ہرنکل میا۔ میری دہنی مشکش بردھتی جارہی محمی۔ ای ،حوریہ مشعل سب جانتے ہوئے بھی

العشيزة (24)

Paksociely.com

انجان بن رہے تھے۔الیتہ ماموں اورممانی میری چاہت ہے بے خبر تھے۔ بھی دل جاہتا تھا کہ گھر حچوڑ دوں اور اِن سب کوساری زندگی کاغم دے حاوٰں گر.....

اور یمی ذبنی انتشار کالج میں ایک لوائی کا ذریعہ بن گیا۔ ایک لڑکے سے لڑائی ہوگئی، پرنیل نے ماموں جب کالج آئے واموں جب کالج آئے تو میں پرنیل تو میں پرنیل کے آفس میں زخمی ہوا بیٹھا تھا۔
''وجمیل صاحب! حمزہ ایک قابل طالب علم ہو جمیل صاحب! حمزہ ایک قابل طالب علم ہے گر چندون سے نہ تو تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے اور ہرکسی سے اس کا روبیہ بھی درست نہیں۔'' پرنیل تشویش میرے انداز میں ماموں سے پرنیل تشویش میرے انداز میں ماموں سے خاطب شے۔ ماموں نے ملامت کی نگاہ مجھ پر برا

"اس دفعہ میں اس کوموقع دے رہا ہوں، آئندہ الیم کسی حرکت پر میں السے کالج سے نگال دوں گا۔" ماموں راستے میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ گھر میں جب داخل ہوئے تو سب پریشان ہوگئے۔ ای بوچھتی رہیں کیا ہواہے؟

''اپنے لاڑلے سے پوچیرلو! یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟''ماموں ایک تہرآ لودنگاہ ڈال کر کمرے میں ملے گئے۔

'' حوریہ بیٹاتم ہی پوچھواسے کیا ہوگیا ہے؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ بتا تا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے بہت قریب رہا ہے کیا اب تمہیں بھی کچھ نہیں بتا تا؟''ممانی جان فکرمندی سے بولیں۔

بہا تا ایک ماں جان سرسکرں سے بولیاں۔ بیس کمرے میں لیٹا ہوا تھا امی پاس بیٹھی تھیں کہاتی دیر میں درواز ہ کھلا مجھے پورالیقین تھا کہ سے حور سے ہیں اس لیے جھٹ آئٹھیں بند کرلیں۔ '' آؤ حور ہے! بیٹھو بیٹا اور سمجھاؤیاں نالائز کو کہ باز آجائے اپنی حرکتوں سے شرمندہ کروادیا

ہے اس نے بھائی اور بھائی کے سامنے بچھے تم بیٹھو، میں اس کے لیے گرم دودھ لاتی ہوں۔'' امی سے کہہ کر کمرے سے چلی گئیں۔ ''حمزہ!''آئی میرے قریب بیٹھ گئیں۔ میں ابھی بھی آئیمیں بند کیے لیٹا تھا۔

" من من جائتی ہوں جمزہ! تم جاگ رہے ہو۔"
حور یہ بیر ہے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔
آج حور یہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہوئے
بولیں۔آج حور یہ میرے قریب بیٹھی تھیں۔ محبت
بولیں۔آج حور یہ میر کھا تھا۔ ای طرح جیسے وہ بجین
میں لاڈ کرتی تھیں۔ میرا دل خوثی سے جھوم اٹھا

'' حمزہ ایتم نے کس عذاب میں مجھے اورخود کو ڈال دیا ہے؟ میں ابو کو کیا بتاؤں کہ میں تمہاری تکلیف سے واقف ہوں مگر میں تمہارے لیے پچھے نہیں کرسکتی۔'' حور یہ بھرائی ہوئی آ واز میں کہہ ارہی تھیں۔'

میرے دل کوخوش فہمی می ہو جلی تھی کہ حوریہ میری محبت کا اعتراف کررہی ہیں اور آ ہستہ آ ہستہ میری صدے آ گے ہتھیا رڈ ال دیں گی۔ حیر سند کے آگے ہتھیا رڈ ال دیں گی۔

وہ بے حد حسین شام تھی۔ سیاہ بادل چھائے
ہوئے تھے، بارش کا سلسلہ کافی دہر سے جاری تھا،
دوائیوں کے زہر اثر نہ جانے کب میری آئکھ لگ
گئی۔ خواب میں دیکھا کہ بخت اندھیرے میں
ناہموار رائے پر چلنا جارہا ہوں۔ کہیں راستہ نہل
رہا تھا۔ اچا تک دور سے روشی دکھائی دی۔ میں
طرف پھیل گئی، میں ایک بلند جگہ پر کھڑ اتھا۔
اچا تک میری آئکھ کس گئی۔ رات کافی ہوچکی
اچلی کے میری آئکھ کس گئی۔ رات کافی ہوچکی

(دوشیزه 125)

Section

مضعل پُراسرارا نداز میں مسکرائی۔ "كيامطلب؟" مين جرت ہے بولا۔ '' حور بير آپي کے علاوہ توحمہيں کوئی نظرنہيں آتا۔" مشعل نے کہے میں شکوہ تھا۔ میں کمے بھر کے لیے جب رہ کیا تھا۔ اُس کا ایشارہ اپی طرف تھا۔ مگریہ بات میرے لیے اہم نہ تھی۔ ''مضعل مجھے تنگ نہ کرو جاؤیہاں ہے۔'

میں بیزاری سے بولا۔ " ہاں مہیں کسی کی کیا پروا؟ تم کیوں نہیں مان کیتے کہ حور بیآ نی تہارے کیے ہیں بن ہیں۔ تم نے ہمیشہ میرے جذبات کونظرانداز کیا ہے۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ تم سے محبت کرنی ہوں اُس سے لہیں زیادہ جوتم آیی ہے کرتے ، مشعل بھرائی ہوئی آ واز میں یو لی۔

ہوتے۔ دومشعل! میں نے صرف حور پیاکو جا ہا ہے۔ تاریختی میں تاریختیں تا اُن کی جگہ میں کسی کونہیں دےسکتا۔ اور مہیں تو بالكل بھی نہیں كيوں كہ مہیں و كيھ كر مجھے، ہريل اُن کی باوآ ئے گیا ۔ میں نہ خود خوش رہوں گا اور نہ مہیں رکھ سکوں گا۔ محبت کرتی ہوتو محبت کرنے والول کی تکلیف کو بھی سمجھو۔ " میں نے کہتے موئے زخ موزلیا۔

مشعل کمرے ہے جاچک تھی۔ ہم انسان بھی بے عدخود غرض ہوتے ہیں۔ صرف اپنی محبت کی تكليف محسوس كرتے ہيں۔ كى دوسرے سے جميں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میں بھی بے حدخود غرض ہوچکا تھا۔

ميرے ياس صرف دو دن تھے۔ جو چھ كرنا تقاان ہی دو دنوں میں کرنا تھا۔حوربیآ پی کی مثلی کا اعلان سن کرتو جیسے میری زندگی میں طوفان آ حمیاتھا۔خطرناک منفی سوچیں میرے دماغ میں بجرر ہی تھیں ۔ غلط یا سیجے کسی بھی طرح بس سمتلی

ر با تقا که اذ ان کی آ واز سنائی وی زندگی میں پہلی بار است خضوع نماز پرهی اور دبر تک دعا مانگتا

" الله! أو حانها ہے میں نے حور میرسے جین ہے محبت کی ہے وہ کسی اور کی ہوجا تیں ، میں تصور بھی نہیں کرسکتا میری مدد فرما کہ میں اپنی محبت پالوں اور اس رائے میں تمام آنے والی رکا وثیں دورفر مادے۔ "سامنے نظریزی تو حوربیآ فی مسکرا

ا کیا ما تک رہے تھے؟" حوریہ نری سے

بولیں۔ '' خدا ہے اپنی محبت ما تک رہا تھا۔'' میں مسكرات موسة كولا - ميري بات سمجه كرانبول نے نظریں چرالیں ۔اور بولیں ۔

" اجھا یہ ویکھو تمہاری پیند کا کھانا لائی ہوں۔ " حوربہ میرا دھیان بٹانے کو بولیں۔ کھائے کے دوران میں اُن کی اُبجھن محسوس کرتا ر ہا۔وہ بار بار بات بدل دیج تھیں۔

**公.....**公

میرے زخم بھر کے تھے، میں بے حد خوش رہے لگا تھا۔لیکن میرانحسین خواب تب ٹو ٹا جب حورييكى منكني كاعلم ہوا۔ميرادل حاہر ہاتھاتمام دينيا کو آگ لگادوں۔ حوربہ آپی کے معلیز کومل كردول \_ تمام وقت اين كرے ميں بيسوچا رہتا کہ منتنی شہونے یائے۔حوربیآ کی اِن دنوں بالكل مير بسامنے ندآتيں۔

" حزه! كي مو؟" مضعل نجانے كب ميرے كمرے ميں آئى تى -

وم مول محلك مول اب-" ميل مروعا مسکرایا۔ '' حمز ه مجھی إدهر أدهر بھی د مکھ لیا کرو۔''



www.Paksociety.com

ائبی سوچوں کو د ہاغ میں لیے میں مڑک پر یے مقصد گھوم رہا تھا۔ اچا تک میری نظر سامنے ایک بورڈ پر پڑی میری نظر صرف ای جملے پر تھہر گئی تھی''محبوب آپ کے قدموں میں'' فوراً اندر داخل ہوگیا۔

وہاں اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ سامنے ایک سیاہ رنگت کا مکروہ شکل کا شخص بیٹھا تھا۔ غالبًا وہی ، بنگالی بابا' تھا۔ چندلمحوں کے لیے میرا دل جاہا کہ بھاگ جاؤں مگر میرے دماغ پرعشق کا بھوت سوار تھا،سو جائے کا اراد و ترک کرکے بیٹھ گیا۔ سوار تھا،سو جائے ہو؟'' بابا آئکھیں بند کیے بچھے

ہے۔ مخاطب تھا۔ '' میں ..... میں دراصل کی ہے محبت کرتا مول بادر .....''

'''جا نتا ہوں آ گے بولو۔'' کیا بانے میری بات کاٹ کر کہا۔

'' میں جا ہتا ہوں وہ ہیشہ کے لیے میری ہوجائے۔'' میں نے فوراً دل کی بات کہہ ڈالی۔ '' کام ہوجائے گا تحر…'' بابا نے آئیسیں کھول کرمیری طرف ذومعنی انداز میں دیکھا۔ کھول کرمیری طرف ذومعنی انداز میں دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ کیا تھا، تبھی چندنوث اُسے تھادیے۔

" بیتعوید لو، اے رات 12 بجے کے بعد جلا دینا۔ جو جاہتے ہو وہی ہوگا۔" بابا نے میری طرف تعوید بر حاتے ہوئے کہا۔

☆.....☆

میں نے رات ہارہ ہے کے بعد تعویذ جلاویا اور منج تک انظار کرتار ہاکہ کب کوئی خبر ملے کی کہ مطلی نہیں ہورہی تحراب کی نہ ہوا اور مطلق کا دن آن پہنچا۔ میں تحریب میں بے قراری ہے کہار ہا

"حزه میری جان! بیٹا ضروری نہیں کہ انسان زندگی میں جو چاہیے وہی ہو۔ میری عزت تہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے میرے بھائی اور بھائی کے سامنے رُسوانہ کرنا۔ ابھی تک بیہ معالمہ تہارے ماموں کے علم میں نہیں ہے، ورنہ طوفان آچکا ہوتا۔ خاموش رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔کوئی بھی الی حرکت نہ کرنا کہ بدمزگ ہو۔" ای بھرائی ہوئی آ واز میں بولیں۔

☆.....☆.....☆

مہمانوں کی آمد کا آغاز ہو چکا تھا۔ میری
گھبراہٹ بڑھتی جارہی تھی۔ بیس بیسب نہیں
دیکھ سکتا تھا، اس اضطرائی کیفیت بیس گھر سے باہر
فکل کیا اور رات کو جب سب سو گئے، تو گھر بیس
داخل ہوا۔ گھر بیس داخل ہوتے ہی میری نظر
حور ریہ آئی پر بڑی، شاید میرا ہی انتظار کر دہی
تھیں۔ میری نگاہ اُن کے ہاتھ بیس موجود
خوبصورت انگوشی پر بڑی۔

'' مثلنی بہت بہت مبارک ہو۔'' میں انہیں و کیصتے ہوئے طنز بیا نداز میں بولا۔

" مرزه! تم كهال على ملك تقديم سب كتنا بريشان مورب تقع؟" حوربي فكر مندى سے بوليس -

'' بیجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے معصوم چہرے کے پیچھے اتنا خود غرض چہرہ چھیا ہوا ہے۔ بیسر پرائز دینا جا ہتی تھیں؟ اب بیس بھی آپ کو ایساسر پرائز دوں گا کہ یا در تھیں گی۔' '' حمزہ! میری بات تو سنو۔'' حوریہ آپی گھبراتے ہوئے بولیں۔ ''من لیس میرانام اور نہ ہی مجھ سے بات '' من لیس میرانام اور نہ ہی مجھ سے بات

وونيزه

Section

www.Paksociety.com

''ای بیں ٹھیک ہوں۔'' میں نے ای کومحبت سے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔

''حمزہ! بیٹا بڑی مشکل سے جان بچی ہے۔ ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ حور پیرنے دن رات تہماری زندگی کے لیے دعائیں مانگیں۔تمہارے ہوش میں آنے تک بچھ کھایا نہ پیا۔'' ای مجھے سوپ بلاتے ہوئے محبت سے بولیں۔

میں سُن کر دل ہی دل میں نہال ہور ہا تھا۔ مجھے اب اپی منزل بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ مجھے یفین تھا کہ میری محبت جیت جائے گی۔ میں دل ہی دل میں خدائے پاک کاشکر ادا کررہا تھا کہ اُس نے مجھے میری محبت دے دی کیا واقعی بڑالی بابا کا تعویذ کا م کر گیا تھا؟

میں سرشارانداز میں سوچ رہاتھا کہ یکا کیہ شور کی آ واز ..... ہاموں ممانی اور ای کی ملی جلی آ وازیں مجھے فوراً خیال آیا کہ ای نے شاید ہامول سے بات کی ہے؟ ایکدم کمرے کا دروازہ زور دار آ واز میں کھلا اور ماموں غضبناک انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔ یول لگا جیسے کمرے میں بھو نیجال آ گیا ہو۔

" بید میں کیاشن رہا ہوں؟" ماموں شعلہ بار نگا ہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولے میں جوابا خاموش رہاتھا۔

'' میں کیا پوچھ رہا ہوں؟'' وہ میرا یاز وجھنجھوڑ کر دھاڑے۔ میں نے ماموں پر ایک نظر ڈالی اور پھرسر جھکالیا تھا۔

" تو بیچل رہا تھا گھر میں؟ خودکش کے پیچھے بیدوجہ تھی؟ کیوں تم نے حور بیدے الی بات کی؟ جواب دو، کی تھی بیات؟ "ماموں چلائے۔ جواب دو، کی تھی بید بات؟ "ماموں چلائے۔ میں خاموش رہا تھا تکر ہاں میں سر بلا دیا۔ میرے اقرار برانہوں نے ایک زور دار تھیٹر مجھے

حوریہ آپی نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے در داز ہبند کرلیا۔ ''حمزہ در دازہ کھولو!''حوریہ بولیں۔ ''جلی جائیں میں آپ کی آ داز بھی نہیں سننا حیا ہتا۔''میں اندرے دھاڑا۔۔

میری ہر زیادتی کے بادجود وہ میری فکر کرتی ہیں۔ میری ہر زیادتی کے بادجود وہ میری فکر کرتی مخصیں۔انہیں میراغم تھا۔ میں انہیں خود غرض کہدر ہا تھا گرنہیں جانتا تھا کہ اصل میں خود غرضی میں دکھا

عم وغصرا وراضطرا بی کیفیت میں ہی میں نے نیند کی نجائے گنتی گولیاں کھالیں اور جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔

تو میں اسپتال میں تھا۔ حوریہ آپی اور مشعل پاس بیٹھی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا و کیے کر حوریہ آپی نے مجھے آواز دی مگر ..... مگر میں بے حس بنالیٹار ہاتھا۔

''حمزہ! میم نے کیا کیا؟ اگر جمہیں کچھ ہوجا تا تو؟''حور ہیآ پی ابھی تک نڈھال تھیں ۔ میں جوابا خاموش رہاتھا۔

'' کیوں ایسی ضد لگائی ہے تم نے جو میرے بس میں نہیں۔'' حور بیہ بولیں۔ میں خاموثی سے انہیں دیکھتا جار ہاتھا۔

'' میں بیتو کر سکتی ہوں کہ تمام عمر شادی نہ کروں مگر جوتم چاہتے ہووہ مجھے ہرگز قبول نہیں۔'' وہ مضبوط لہجے میں بولیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولیں۔

''تو پھرٹھیک ہے آ ب کھودیں گی اپنے حمزہ کو۔'' میں بختی سے کہہ کر آسمجیس بند کر کے لیٹ ممیا۔

''حزہ!میرے بے!میرے لعل! بیکیا کردیا تو نے۔''ای میرے قریب آکر مامتا ہے پھور کیج میں بولیں۔

( وشيزه 128

Section

رسید کیا۔ سید کیا۔ ''ادر کھ جن دار مرک دن گی معی تم میں نہیں سے دور

''یاد رکھو حمزہ! بیہ میری زندگی میں بھی نہیں ہوسکتا۔ ہماری محبوں کائم بیہ صلہ دو گے، میں بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔'' ماموں کی نظروں میں غصہ، شکوہ اورغم نمایاں تھا۔ وہ کمرے سے جانچکے شخصہ میں ساکت! بی جگہ بیٹھا تھا۔ مجھے اُن سے استے سے خت رومل کی تو قع نہیں تھی۔

میں آس دن بہت رویا تھا، شایدائی زندگی میں بھی نہیں رویا تھا۔ دل جاہ رہا تھا کہ ہاموں کے سامنے جاؤں اور چیخ چیخ کر پوچھوں کہ میری اس خواہش میں آخر کیا قباحت ہے۔ جو پوری نہیں ہوگئی ؟ میں ایسا کون ساکام کررہا ہوں جو فلاف شریعت ہے ؟ مگر رہ جرائت نہیں کرسکا تھا۔ میں سنے ہے ہی کے عالم میں اللہ ہے بھی میں ہارنے میں کو تیار نہیں تھا۔ فورا آٹسو پونچھتا ہوا آئی گے کو تیار نہیں تھا۔ فورا آٹسو پونچھتا ہوا آئی گے کمر میر میں میں ہارنے کمر کی سے اُن کا بازو کی شریعت ہوا تو اُن کا بازو کھنچتا ہوا آئی گے کہ کہرے میں گیا اور بہت ہے دھی سے اُن کا بازو

'' ابھی اور اِسی وفت میرے ساتھ چلیں۔'' میرے انداز پروہ جیران ہوئیں۔ دوسے

'' حوریہ آپی مجھے دیکھتے ہوئے بولیں۔

'' ہم ابھی اور اسی وفت کورٹ میرج کریں گے۔''میں مضبوط لیجے میں بولا۔

" حزه! تمهارا دماغ تو تحیک ہے؟" آپی نے اپناہاتھ چھڑ الیا۔

'' تو پھر ماموں ہے صاف صاف کہددیں کہ آپ مبرے علاوہ کسی ہے شادی نہیں کریں گی۔'' میں مزید ہٹ دھرمی ہے بولا۔

" حزو! بس كردو - خدا كے ليے ہر چيزكى ايك عد موتى ب مجھے اس حد تك ندلے جاد كد

پھٹ پڑیں۔
'' تمہاری خودکشی کی کوشش کے بعد میں نے
سیر معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا تھا کہ جو میری قسمت
میں ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ تمہاری وجہ سے میں

نے بیابھی سوچا کہ میں تمام عمر شادی نہ کروں ،

تا که تهمیں تکلیف نه ہو۔ تا که تهمیں اذبیت نه ہو۔' حور میدآیی روتی ہوئی بولتی گئیں۔

" خمزه میں تمہاری ہرغلطی کومعاف کرتی رہی کہتم بیچے ہو، نا دان ، ناشمجھ ہو،تنہارے طنزیہ اور ذ ومعنی جملوں پر میرا دل روتا تھا کیہ کیا ہے وہی حمز ہ ہے جے میں نے استے لاؤ پیار سے بالا تھا؟ جس یکنازانھائے،جس کے مسکرانے پر نیں کھل اٹھتی تھی؟ پھر بھی میں نے بھی برائبیں جایا۔ ہمیشہ تمہاری بھلائی جا ہی۔ تمہاری حرکتوں اور نا دانیوں نے مجھے کھر بھر میں رسوا کیا، مگر میں نے مبھی شکوہ ہیں کیا۔سب سے بڑھ کرتم نے میری بے لوث شفقت کوخود غرضی اور بے حسی قرار دیا ، مرآج تم نے حد کردی۔ جھے تم سے اس بد تمیزی کی اُمیدنہیں تھی۔ حزہ! حمہیں کیا ہوگیا ہے میری مامتا جیسے جذبات کوتم نے اس قدر کمتر اور غلط كيول جان ليا كه تهمين كوئي شرمندگي بي تهيس-" حوربيآ بي اپناچېره چھيا كرزار وقطارر وربي تھيں۔ میں جوان کی با تیں سن رہاتھا۔ یکا کیہ ہوش میں آیا اور ایک کھے کے لیے بھی میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگیا تھا میں نجائے کس طرح اپنے

آگلے دن ماموں نے فیصلہ کردیا کہ حمزہ کو پڑھائی کے لیے امریکہ بھیج دیاجائے اور ایک ہفتے کے اندر اندر حوربہ اور ریحان کی شادی کردی جائے اور میرا آئی ہے ملتایا لکل بندکردیا گیا۔



READING Section عرام عن الله على الله

آپی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوگی تھیں۔
میں جو آپی کی باتوں پر وقتی طور پر خاموش ہو گیا
تھا۔ پھر سے بھڑک اٹھا میری کیفیت اُس جنونی
ہے کی طرح ہوگئی جو پہلے تو تھلونا ما تگنے کی ضد کرتا
ہے اور جب تھلونا نہ لیے تو تھلونا ما تگنے کی ضد کرتا
ویتا ہے کہ وہ کسی کے استعمال میں نہ رہے۔ میرا
عشق جنون کی شکل اختیار کرتا جارہا تھا۔ بل بھر
میں ایک بے رحمانہ فیصلہ کر بیٹھا۔ میں نے بازار سے
تیزاب کی بول خریری، کہ حوریہ آپی اگر میری نہیں
ہور ہیں تو پھڑکی کی بھی نہ ہوں۔ اُن کے کمرے کی
جانب بڑھا۔ زرد کپڑوں کا جوم تھا مگر اس خوشی کے موقع پر
جانب بڑھا۔ زرد کپڑوں کا جوم تھا مگر اس خوشی کے موقع پر
جانب بڑھا۔ اُن کے کمرے کی
جانب بڑھا۔ زرد کپڑوں کا جوم تھا مگر اس خوشی کے موقع پر
جانب بڑھا۔ اُن کے موقع پر

میرا دل ایک دم بجھ ساتھیا تھا۔ یقینا اُن کے اُ داس چہرے کے پیچھے میں ہی تھا۔ مگر اسکلے ہی اُ داس چہرے یہ ہم ہنایت خود غرض اور دعو کے باز دکھائی دینے لگا میری گرفت بوتل پر مزید بخت ہوگئی۔ مگر اس ذات پاک کے کا م زالے ہوتے ہیں۔

" حز ہ میری جان! کہاں ہوتم ؟" ماضی کے پردے پر حوریہ آپی کی دلکش آ داز اُ بھری۔ میں نے گھیرا کر اِ دھراُ دھرد یکھا تھا۔

''جیسے میرانتھا سادوست خوش، ویسے ہی ہیں خوش۔' ایک مرتبہ پھرآ واز سنائی دی۔
'' حزہ تو میراشنرادہ ہے۔' حوریہ آئی کی محبت بھری آ واز میرے کا نوں میں کوئے رہی تھی۔ میری نگاہیں حوریہ آئی کے چبرے پر پڑیں، اُن کا چبرہ اُداس اور آئیسیں بجھی ہوئی تھیں۔ میری آ تھموں میں دُھندی جھاگئی، میرے اعصاب آئیموں میں دُھندی جھاگئی، میرے اعصاب وصلے پڑھے، دل ایک محبرا کیا۔ تیزاب کی بوتل وصلے پڑھے، دل ایک محبرا کیا۔ تیزاب کی بوتل وصلے پڑھے، دل ایک محبرا کیا۔ تیزاب کی بوتل واقعی ہوئی تو میراول ویہ کیا۔

'یا الہی میں کیا کرنے لگا تھا؟ مجھے اپنے آپ سے نہایت خوف محسوس ہوا تھا۔ میرادل جا ہا کہ حوریہ آپی کی گود میں حجیب جاؤں اور کہوں'' مجھے بہت ڈرلگ رہا ہے۔' اوروہ مجھے اپنی آغوش میں جھیالیں۔ میرا دل ہر چیز سے اُجا ہے ہوگیا تھا۔

ای اضطرانی کیفیت میں اچا تک ہی ایک فیصلہ کر ڈالا گھر چھورنے کا ، میں نے الوداعی نگاہ حوریہ آپی پر ڈالی اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھادیے۔

☆.....☆

خجائے کون می منزل تھی اور کون ساراستہ تھا؟
جھے بچے معلوم نہ تھا۔انجانی سب بڑھتا جارہا تھا۔
بھوک ، پیاس کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ قدم
عقے کہ زُکنے کا نام نہیں لے رہ ہے تتھے۔ بیس بہت
دور جانا چاہ رہا تھا بیس ہارگیا تھا، ناکام ہوگیا تھا۔
میری محبت ہارگی تھی۔اور بچھ بیس حوصلہ نہیں
دیکھوں۔ زندگی بے رونق اور بے معنی ہوگی تھی۔
دیکھوں۔ زندگی بے رونق اور بے معنی ہوگی تھی۔
نظروں کے سامنے انجان راستہ تھا اور نگا ہوں بیس
دھند چھائی تھی۔ بیس راستہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔
دھند چھائی تھی۔ بیس راستہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔

قدم رُکے تو سامنے ایک مزار تھا۔ جہاں بیب سال بندھا تھا۔فضا میں کور وں کی غرغوں سائی و ہے رہی تھی۔ میں انجانی کشش کے تحت اندر داخل ہو گیا۔ ہر شو گلاب اور اگر بتیوں کی خوشبور جی ہوئی تھی۔مزار پر بے حدسکون تھا۔ میرے بے قرار دل کو قرار محسوس ہوا اور میں نئر ھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹے گیا۔ نئر ھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹے گیا۔ نئر ھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹے گیا۔ نئر سامنے دیکھا تھا۔ کرسامنے دیکھا تھا۔

ووشيزه (130)

' عشق کا مطلب کیا ہے؟'' وہ شخص میرے خاموش ہونے پر بولا۔

'' کیا مطلب؟'' میں جران ہوا۔

" بھي ميں تم سے صرف عشق كا مطلب يو جهد با ہوں۔''وہ محص اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں ایک بل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ " میرے دوست دراصل عشق ایک ملکوتی جذبہ ہے۔عشق کیا جہیں جاتا، ہوجاتا ہے۔ یہ ہر قسم کی توقعات ہے یاک ہوتا ہے۔ محبت میں دوئی ہوتی ہے مرعشق میں وحدت ہوتی ہے۔ اس میں میں مبین ہوتا صرف 'تُو ہی تُو' ہوتا ہے۔ جس کاعشق حقیقی ہوتا ہے کا سیاب وہی ہے۔ہم عام لوگ عشق كرنے كى بات كرتے ہيں، ہم تو محبت بھی تھیک طرح سے کرمبیں یاتے۔

عشق امتحانات سے خالی مہیں ہے۔عشق کا میدان یاعشق کا راسته آ ز مائشوں اور امتحانات سے بھرا پڑا ہے۔''میں خاموثی ہے اُس محض کی

باتیں سُن رہاتھا۔ '' اب میں تمہیں اپنی مسکراہٹ کی وجہ بتا تا ہوں۔ میں نے بھی بھی کئی ہے محبت کی تھی۔ جانتے ہومیں نے کس سے محبت کی تھی؟ اپنی بیوی ہے ..... وہ میری بچین کی معلیتر تھی۔ ہارے درمیان کوئی طالم ساج جیس آیا تھا۔ میں نے ہریل ای کو جا ہاتھا۔ اُس کی تمنا کی تھی۔ مکرشاوی کی رات اُس نے مجھ سے صاف صاف کہ دیا۔

"احسن! میں نے بھی تم سے محبت نہیں کی۔ یہ ہمارے بروں کا فیصلہ تھا۔ میری محبت کوئی اور ۔ مجھے آزاد کردو کے تو تمہارا احسان ہوگا مگر میں تنہیں ساری زندگی کوئی خوشی اور محبت نہ دے سکوں گی۔'' وہ مخض نجائے کہاں کھویا تھا۔ " مجھے وقتی طور پر دھیکا لگا تھا مگر پھر سنجل کیا

''لوياني پو-'' وه مهربان صورت ا درمهربان آ واز والاسخص پھر بولا۔ میں نے گلاس تھام لیا اور یا گیا۔ ''اُ داس ہو؟'' وہ اجنبی مخض ۔میرے قریب

بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں جوا با خاموش ر ہاتھا۔ " ول پر چوٹ کھائے لگتے ہو؟" وہ اجنبی

كويامير اندرجها تكنے لگا تقا۔

میرے دل میں ہوک ی اٹھی تھی۔ یہی سے تھا۔میرےنظریں پُڑانے پروہ محض مسکرایا تھا۔ '' اس عمر میں ایسے روگ لگنا عجیب بات مہیں۔' وہ پھر پولا۔ بچھےاب اُس کی ہاتوں میں و کچیلی محسوس ہونے لگی تھی۔

میرے دوست! میرے خیال میں بیاولی اتنی بردی بات بھی نہیں۔'' وہ اجنبی شخص میرے

ا بے کے لیے اس لیے بری بات نہیں کہ آب نے شاید بھی کسی سے محبت ہی ہیں گا؟ آپ کیا جائیں ہے؟"اس عرصے میں پہلی بار بولا۔

ميري بات شن كروه مخص زيرلب مسكرايا اور پھر پیمسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ " بيآپ كى مسكرابث ..... ميں كچھ بجھ نہيں

يار ہا۔ "ميں جران موتے موسے بولا۔

'' بتاؤں گا مگر پہلے تم اپنی اُدای کی دجہ بناؤً'' وه تحص پھر بولا۔ نجانے کیا تھا اُس محص کے لیج میں کہ میں نہ جا ہتے ہوئے بھی سب بتا بیٹا۔حوربہ آ بی ہے میری بجین کی محبت اوران کی خودعرصى .....

"آباے محبت کہدیجتے ہیں مرمیرابیشق ہے میں نے ہریل انہیں جا ہا، انہیں سوجا ہے، مر وہ میرے عشق سے انکاری ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟" میں بولٹا چلا گیا۔



ویسے بھی کسی کوخود ہے محبت کرنے پر مجبور او نہیں کیا جاسکتا۔ پھر میں نے ساراالزام اپنے سرلے لیا۔ خاندان بھرنے لعن طعن کی ، گر میں نے اُف تک نہ کی محبت کی تھی ،اس لیے محبت کورُسوائی ہے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اُسے طلاق دے دی۔ اُس کی ممنون نظریں آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اُس کے بعد میرے ول کوسکون کی وولت مل گئی۔ مجھے انداز ہ ہوگیا کہ عشق مجازی خود پچھ بھی

نہیں آگروہ عشقِ حقیقی میں نہ ڈیطے۔

اب تمہاری بات کی طرف آتا ہوں۔ تم نے
اپنی گزن سے بے انہا محبت کی اور اُس محبت میں
جان سے بھی گزرنے سے در لیخ نہیں کیا ، گر میں تم
حان سے بھی گزرنے سے در لیخ نہیں کیا ، گر میں تم
تمہاری کزن نے صرف تم سے وہ محبت کی جو
بھا ئیوں سے کی جاتی ہے۔ اُس کی محبت کی جو
اور لا کی سے پاک تھی گر تمہار کے رویے نے یقینا
اور لا کی سے پاک تھی گر تمہار کے رویے نے یقینا
قدر غلط مطلب نکالا کہ وہ ساری زندگی محبت کا ای
قدر غلط مطلب نکالا کہ وہ ساری زندگی محبت کا ای
نیر غلط مطلب نکالا کہ وہ ساری زندگی محبت کو اُس
نیر نے سے خوف کھائے گی۔ جس نیچ کو اُس
نیر میں اُسے رُسوا کر وایا۔ کیا بیہ تہاری خود غرضی
نہیں ہے؟'' انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے
نہیں ہے؟'' انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے
مجھے دیکھا اور سوال کر ڈ الا۔

''آپ میری محبت کو خود غرضی کہد رہے ہیں۔'' میں دُکھ اور صدے سے بولا۔ '' بالکل!'' وہ یقین سے بولا۔ ''کوئی میری بات نہیں سجھتا کسی کو میری پروا نہیں ہے۔'' میں نرو شھے بن سے بولا۔ میری بات پر وہ محض مسکرانے لگا تھا۔ بات پر وہ محض مسکرانے لگا تھا۔ '' جلو مان لیتے ہیں کہ اُس نے تہارے

ساتھ ایسا کیا گرتم بھی سوچو، تم نے اُس کے ساتھ کیا کیا؟ بے وفائی اور مطلی پن؟'' وہ مخض رسانیت سے بولا۔

'' میں نے کیا ہے وفائی کی ہے؟ کیا مطلی پن کیا ہے اُس کے ساتھ؟'' میں ایک دم سب کچھ بھلا کرا ہے دفاع کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لیے مجھے آبی بھی یا دندرہی صرف اپنی پڑتی تھی۔

و کی اول پر چوٹ گی تو رونا بھی آیا، وہ یاد بھی آیا۔ بیہ مطلی بن نہیں، اس زات پاک کے ساتھ اور پھر کمیا ہے؟'' وہ اجبنی شخص نرمی ہے

روہ ہو جو جو جو اپنے معنی کے لیے اتنائم زوہ ہو جو عشق کے لیے اتنائم زوہ ہو جو عشق سے بھانے کے بھی لائق میں جو صرف مسلا اور 'انا' ہے ایک انسان کو پائے کے لیے انسان کو پائے کے لیے غور سے سنو تمہاری چاہت ہیں ہوناوہی ہے جو (اللہ) اُس کی چاہت ہے۔'' ہیں بالکل بچوں کی طرح ہو جے بیٹھا۔

" بہی کہ ہرانسان دل ہے ہرتم کی محبت کونکال کراپناسراللہ کے در پر جھکا دے۔ " وہ تحض بولا۔
میری آ تکھوں ہے ہے اختیار آ نسو نکل پڑے۔ میں بالکل ساکت ہوگیا تھا۔ غور کیا تو احساس ہوا کہ واقعی میری محبت تو بیکھرفہ جذبہ تھا۔ آئی کو حاصل کرنے کا جنون تھا، ضدھی ،اس کی خاطر میں آئی پر تیزاب تک بھینکنے والا تھا۔
کی خاطر میں آئی پر تیزاب تک بھینکنے والا تھا۔
مجھے لگا کہ میں تو ایک خود غرض زندگی گزار رہاتھ،
جس میں اللہ سے تعلق صرف نام کا تھا کہ یہ ما تگ لوں اور وہ ما تک لوں بالکل اس نیچ کی طرح جو ماں بالکل اس نیچ کی طرح جو ماں بالک اس نیچ کی طرح جو ماں بالک اس نیچ کی طرح جو ماں باپ ہے ہر جائز و نا جائز کا مطالبہ کرے مکر ماں باپ ہے ہر جائز و نا جائز کا مطالبہ کرے مکر ہو سے بیار تہیں ہے۔" آئے مجھے اپنی شکایت

موجين الكا



اُسی بچے کی لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ منہ پرر کھ کر میں بے تھا شارور ہا تھا۔وہ محص اس دوران یا لکل كهيس اتى دېرے كہاں غائب ہوں؟" خاموت رباتھا۔

میں آنسوصاف کر کے اُس سے بولا۔ '' میرے حن! مجھے کچھاور بھی بتا نیں۔'' ''بس میرے دوست! میں کیا،میری او قات کیا؟ بس اتنایا در کھنا کہ رب رب کردے بڑھے ہوگئے مُلا ، بیزنت ،سارے رب دا کھورج کداں ندلیا

مجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندروسدا وچ قرآن اشارے بلھے شاہ رہا ونوں مل دا

جبرًاا ہے نفس نوں مارے''

میں کافی ویرزار و قطار روتا رہا۔ اُس مہریان مخض نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ محص نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کچھ دہر بعد جب سراٹھایا تو اپنے حسن کو دور جاتا ہوا دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایخ محسن كاشكريه بهمي ادانه كرسكا تقابه جوعثق حقيقي اوز مقصد حیات مجھے بتا گیا تھا۔ میں بحر آ کبی میں غوطه زن ہوا تو احساس ہوا کہ حقیقت وہ نہیں جو نظرآتی ہے بلکہ حقیقت کو کھو جنا پڑتا ہے اپنفس گو مارکر، میرے دل و د ماغ سے اند عیرے حجیث

میں ایک نے عزم اور اُمید کے ساتھ کھڑا ہوا کہ میں مجھے اللہ اور اُس کے ساتھ ہراُس رو تھے ہوئے رشتے کومنانا ہے جس کومیں نے اپی ضد اورخودغرضي كي وجهسة ناراض كرويا تقا۔ " میں کھر کی طرف والیس چلا۔سب سے سامنا كرنامشكل مورياتها فاس كرحورية في عيدين

کھر میں داخل ہوا سیدھا جوریہ آلی کے کمرے کی طرف گیا۔آئی کسی ہے فون پرمیرائی ہو جھر ہی تھیں

میری آنکھوں میں اُن کی محبت پر آنسو آ گئے۔ آہٹ پر آئی نے میری طرف دیکھا تھا۔ " حمزه! ثم كهال تنهج؟ كيول پريشان كرتے ہوتم ہم سب کو؟''

میں جواب میں خاموش رہا اور آنسو تھے کہ رُ کنے کا نام تبیں لے رہے تھے۔ آگہی کا ایسا سمندرمیرےا ندر درآیا تھا کہ جس میں اُتر کر میں دُ و بانہیں تھا بلکہ حقیقت کو یا گیا تھا۔ " حزه میری جان! کیا ہوا؟ کیوں رو رہے

مو؟ "آيي ميري حالت ير هجراكيس-" أني مجھے معاف كردين ميں في آپ سب کو بے حد تکلیف دی ہے۔'' میں بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔

میرے سے بہت اوسے کے بعد آلی س کروہ بہت جیران ہوئیں اور محبت ہے میرا چہرہ، د دنوں ہاتھوں سے تھام کر بولیں۔

'' حمزہ! میری جان! میں تم ہے بھی ناراض حبیں ہوسکتی۔'' میں اُن کی محبت جانتا تھا تبھی آ تھوں میں آنسو مرآئے تھے۔

وودن بعدآ نی کی شادی تھی میں نے بھائیوں کی طرح اپنی ہر ذمہ داری کو بورا کیا تھا۔ ای سمیت تمام کھروالوں ہے معافی مانگ چکا تھااور وہ سب جھے ہے جدمحبت کرتے تھے۔ انہوں نے کھلے ول ہے مجھے اور میری نا دانیوں کومعاف

تيونكهاب مين حقيقي عشق كوجان چكاتھااور جو اے جان لے وہ بھی ناکا مہیں رہتا۔ 公公......公公







زندگی کی پہلی رات تھی۔جو میں نے جاگ کرگز اری۔اس اڑک کاسرایا میری نظروں کے سامنے پھرتار ہا۔ بہلی بار کسی کے تصور نے میری تنہائی کوم کایا تھا۔ بدیات جان کر بھی کہ وہ ایک شادی شدہ لاک ہے اور ایک بچی کی مال ہے۔ میں اُسے و ہن ہے ....

# أس كى زندگى كى شام بھى أن آئىھوں ميں تھير گئى تھى ایک خوبصورت افسانه، جودلول سے مکالمه کرے گا

جن ے ال كر زندكى سے بيارہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگرایے بھی ہیں ای لڑی کو میں نے گرمیوں کی ایک شام کودیکھا تھا۔ کچھلوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ کہلی ہی نظر میں آئیموں میں تبین رکتے۔ سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں دل کی گہرائیوں میں بین جاتے ہیں اور پھر بھٹے کرتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو دل سے نکال کردیکھو۔ تب سارا وجود ہے بس

موجاتا ہے۔

علامه اقبال کے شہر سیالکوٹ کے بہترین کالج میں فورتھ ایئر کا اسٹوڈ مٹ تھا۔ان دنوں کا کج یونین کے چند لڑکوں کے ساتھ میری سنخ کلای ہو تن اور بات اورزیاده بره ص ی -سومین ویث کیا اور با تھا یائی میں ایک لڑے کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ ینچ کرنے کی وجهاس كاير بحث كيا-اس كماتكى اسے باسيل لے گئے۔ میں کھرآ کیاشام کو پاچلا کے لاکے کے کھ والے تھانے میں میرے خلاف یرجہ ورج کروانا عابة بين اى جان كاروروكر براحال موكيا\_ میری باجی لا موریس بیابی موئی تھیں۔ ابو نے اُن سے بات کی اتو انہوں نے کہا عادل کو چند دنوں کے لیے لا ہور میں ویں۔ میں جا تا نہیں جا ہتا تھا۔ ابو نے سمجھایا کہتم چلے جاؤمیں لڑ کے والوں ہے ل کر معاملہ تمتم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھرای نے باتھ جوڑ دیے۔ مجبورا میں لا مورآ حمیا۔ ☆.....☆.....☆

ک لڑی کے رنگین آپل کا سامیر بھی نہیں تھا۔

میرے بہنوئی برنس مین تھے۔ باجی کے دویجے

☆.....☆.....☆

میں عمر کے اس دور میں تھا جب خواب دیکھے جاتے ہیں اور صنف نازک میں نے انتہا کشش محسوس ہوتی ہے۔ تمر میں او کیوں سے دور ہی بھا گتا تعا- يجدتو من فطرتا شرميلا تعا، ويحد كمر كا ماحول بهت ندجی تھا اور دوسرے جم کے ایکسرسائز کرواتے والے کوچ صاحب نے بہلے دن ہی کہدویا تھا کہ اگر ا پناجسم مضبوط بنانا ہے تواہیخ خیالات کو اُ جلا رکھنا۔ اہیخ آ پ پراورنفس پر قابور کھنا۔ سومیری زندگی میں









گی۔اورفہدگوبھی گھمالایا کرو۔'' مجھے بھی آئیڈیا جھالگا۔ بھائی جان تو گاڑی استعمال کرتے تھے۔ ان کی موٹر سائیکل کیراج میں کھڑی رہتی تھی۔سومیں نے وہ لے لی اور پھرروزانہ لارنس گارڈن جانے لگا۔ وہاں جاتے ہوئے چھٹاروز تھا۔جب میں نے اُسے دیکھا۔

اُس روز فہد Ball کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں قریب ہی بین کے بر بیٹھا تھا کہ اجا تک ایک طرف سے تین جارسالہ بچی بھا گئی ہوئی آئی اور اس نے فہد کا بال یکڑ لیا۔ فہد زک کر بڑی وکچیس سے ویکھنے لگا۔ تنے۔ بیٹا فہد اچھ مال کا تھا اور بیٹی گود میں تھی۔ میرے آنے سے بہت خوش تھا۔ لا ہور آنے کے ہفتہ بعد ہی میں شخت بور ہوگیا۔ گھر فون کرتا تو ابو کہتے ابھی تھی ہرجا وَ معاملہ گرم ہے۔ مجبور اُصبر سے انتظار کرتا رہا۔ ایکسر سائز جھوڑ و سے کی وجہ سے جسم ست ہونے لگا تھا۔ باجی کا گھر مال روڈ کے قریب تھا۔ ایک ون بھائی جان کہنے گئے۔

''تم کیاعوراؤں کی طرح گھر بیٹھے رہتے ہو۔شام کے وقت باغ جناح چلے جایا کرو۔ داک ہوجایا کرے



باريس ول لكاكر تيار موارخوبصورت استانكش سل ہوئے کائن کے سوٹ میں میرا قد اور بھی نمایاں ہو ر ہا تھا۔ سیاہ بال میں نے خوبصورت انداز میں سنوارے تھے۔ باجی نے فورامیری نظرا تاری۔ کیابات ہے لگتا ہے واک کرنے نہیں کسی ہے ملاقات کرنے جارہے ہو۔ باجی نے نداق کیا تو میں جعينب ساكيا-

دھڑ کتے دل کے ساتھ میں باغ میں داخل ہوا۔ فہدآ ہے آ مے جل رہا تھا۔ میں بے قراری ہے ادھر أدهرد مکھنےلگا۔ میں نے واک بھی جیس کی۔شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ فہد کوساتھ لیے میں کیٹ کی طرف بردها اجا تک سامنے دالے ٹریک سے وہ آئی ہوئی دکھائی دی۔ میں وہیں تقبر حمیااوروہ میرے نزد یک ہے گزر گئی۔ ایک مدہوش کن مبک میرے اردگرد پھیل تی ۔ آج بھی اس نے سفید شلوار دو پے کے ساتھ ریڈمیش جین رہی تھی۔ لگتا تھا اے سفید رنگ بہت پیندا ہے۔ وہ چھوٹا سا تولید لے کر منہ صانب کرنے لکی اور وہیں بیٹے پر بیٹھ کئی۔ تب میں نے اُس محض کو دیکھا جو لائبہ کو گود میں اٹھائے اس کی طِرِف آیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ کتنا خوش قسمت محص تھا۔وہ جواس کے اتنا قریب تھااور دونوں میں ایک اٹوٹ بندھن تھا۔ وہ اُس کی ہم سفرتھی۔ وہ بھی خوبصورت تھا۔ بالكل جوان، شادى شده لكتا ہى نه تھا۔ دونویں شاید آپس میں کزن تھے۔ دونوں میں مشابهت محی۔ چیزیں سمیٹ کر وہ کیٹ کی طرف علنے لکے تو میں بھی ان کے چھے چل دیا۔ وہ بنتے محراتے باتیں کرتے جارے تھے۔اس لڑی ک ولكش بلسي اور مُدهر آ وازميري ساعتوں ميں رس كھول ر بی تھی۔ پھر وہ موٹر سائکل پر بیٹے کر چلے گئے۔ بیں وہیں کھڑارہا۔ فہدنے مجھے متوجہ کیا تو میں اے لے

سلے ریک کی پیمولی پیمولی فراک میں وہ جیسے پری لک رہی تھی۔وہ بال پکڑ کر قبدے بولی۔ "میں لے لوں۔" فہدہش بردا میں اٹھ کر بچی کے پاس چلا آیا اور بھی کو کو دمیں اٹھالیا۔ ''آ پ کو بال پیند ہے؟''میں نے پو چھا تو اس نے اثبات میں سر ہلادیا۔ '' نھیک ہے بیٹا! آپ لےلو۔'' وہ خوتی ہے بال پکڑ کر بھاگ گئے۔

'' کیوں ماسررونا توجیس آرہا۔''میں نے فہدکو چھیڑا۔ د منبیں ماموں میں اچھا بچیہ ہو<u>ں</u>! ووسروں کو ائی چیزیں دے دیتا ہوں۔ ' فہد سنجید کی ہے بولا تو مجھے ہنسی آئی۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے ہے کہ وہ بچی دوباره آئٹی۔ بال فہد کی طرف بڑھا کر بولی۔ "اينابال كے لو'"

'' کیوں میٹا کیا ہوا۔''میں نے بوجھا۔ '' ما ما ڈائنتی ہیں۔'' وہ منہ بسور کر بولی۔ "لائبہ جلدی والیس آؤکے" بیجھے ہے ایک نسوانی آواز آئی۔میں نے مڑ کردیکھا۔اور پھردیکھا ہی رہ گیا۔ پھر نظر لوٹ کر نہیں آئی جھے یہ قربان ہو گئی ہو گی سفيد شلوار دوي مين گلاني رنگ كي پر نند تمين میں اس کا چېره بھی گلا بی ہور ہا تھا۔میری نظریں اس كاطواف كرنى ريس - وه يحى كا باتھ پكر كر چكى كى حد نظرتك اس كى پشت برسياه هني چوني و يكتار ہا۔

ል..... ል زندگی کی بہلی رات تھی۔ جو میں نے جاگ کر مراری اس اوی کا سرایا میری نظروں کے سامنے پھرتا ر ہا۔ بہلی بارکسی کے تصور نے میری تنہائی کومہکایا تھا۔ بیہ بات جان کر بھی کہ وہ ایک شادی شدہ لڑ کی ہے اور ایک بگی کی ماں ہے۔ میں أے ذہن سے تكال نہ يار ہاتھا۔ دوسرےون لارس کارڈن جائے کے لیے پہلی





كر بوجهل قدمول مع كمريليث آيا-نام بھی مجھے معلوم نہ تھا۔ میرے لہو میں شامل ہوگئی۔ میرے اندربس تی تھی۔ کسی بل مجھے قرار نہ تھا۔ ☆.....☆.....☆

میری پہلی خواہش، پہلی نظر کی محبت، ایک شادی شده لزکی ایک بیجے کی ماں قسمت کی اس متم ظریفی پر میں نڈھال ہو گیا تھا۔روزاینے آپ سے وعدے كرتا كهاب ميس و ہاں ہميں جا دُن گا اور پھرو ہاں چلا جاتا۔ ول بس میں تہیں تھا۔ اب روزانہ اُس سے سامنا ہونے لگا۔ میں جان بوجھ کر اُس کے سامنے ے گزرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی باری باری واک كرتے۔ایک لائبہ کو لے کر بیٹھ جاتا اور دوسرا واک کرتامیں اُسی وقت واک شروع کرتا جب وہ کرتی۔ میں بھی اُس کے ٹریک پر داک کرتا مگر اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا بلکہ اس کے مقابل یعنی ہم دونوں کا ٹر بک ہی تھاا در میں چونکہ تیز چلتا تھا۔اس لیے دو بار اس كا سامنا بوتا تقا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ روزاندسامناہونے ہے اتنا ہونے لگا کے نظریں ملنے ے اس کی آ تھوں میں بلکا ساشناسانی کارتگ جملکنے لگا۔فہدہمی لائے کے ساتھ کھیلتا تھا۔اس کا شوہر یھی اب مجھے پہچانے لگا تھا۔ایک ثناسامسکراہٹ مجھے و کھراس کے چرے برآ جانی تھی۔

میری محبت کی کہائی گنتی عجیب تھی۔محبوب کوخبر ہی تبیں تھی اور میں جل رہا تھا۔اُ سے خبر ہی نہ تھی کہ كوئى اس كى جابت ميس ديواند جور باب- بحصاس کے چرے کا ایک ایک نقش از برہو کیا تھا۔ وہ سانے ے آئی تو کئی بارول جایا کہاس کے سامنے کھڑا ہو جاؤل اورأےروك كر أبول-

""اے حسین لڑکی ، تنہارے خیالوں میں میرا گزر ہے کہ بیں، میں تو تمہاری محبت میں مثا جا رہا ہوں۔ میرے تشکول محبت میں اپن نظر کے چند سکے ڈال دو۔"

ایک ماه کا عرصه گزر گیا۔ وه حسین لژ کی جس کا

دل کی رگ رگ نجوز لیتا ہے عتق میں یہ بری مصیبت ہے میں عشق میں اندر ہی اندر کھل رہا تھا۔ ضبر کا وامن ہاتھ سے نکلتا دکھائی وے رہا تھا۔ ایک ون لائد فہدے ساتھ تھیل رہی تھی۔اس کا شوہرواک کر رہا تھا۔ بال کو تھوکر لگاتے ہوئے لائے نیچے گر گئی۔ میں نے جلدی ہے اٹھے کراہے پکڑا، وہ بھی تیزی ہے میری طرف آ حمیٰ۔

"لائے مجھے دیجے۔"اس نے مجھ سے کہا۔ چند کمح میں جیسے ساکت کھڑا ترہ گیا۔ وہ میرے بہت قریب تھی۔ مجھ سے مخاطب تھی۔ مجھے تو یقین ہی جیس آ رہا تھا۔

لائبہ کو پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ اس کے باتھوں ہے مس ہو گئے ۔ میں ایک ٹک اے دیکھتا ر ہا۔اس کے چیرے پر الجھن ابھر آئی۔ لائے۔ کو لے كروه چلى كى۔ آج قريب ہے اس كى آئكھوں كو د یکھا تو پہا چلااس کی آئیموں کارنگ آسانی تھا۔

کھرے ابو کا فون آیا تھا۔ وہ مجھے داپس بلارے تھے۔ تحراب میں جاناتہیں جا ہتا تھا۔ سو بہانہ بنا کرٹال دیا۔ اس روزشام ہونے کوشکی وہ تھی تھی اور مم صمی واک کررہی تھی۔جلدہی اس نے واک چھوڑ دی اور ایک درخت کے نیچ پڑے بیٹے پر بیٹے کی میراول سوچ کرہی ہے چین ہوگیا کہ پتائمیں کیا بات ہے، شاید طبیعت خراب ہے۔ کیا کروں کیے پوچھوں \_اس دن وہ دوتوں جلدی واپس چلے محتے \_ پھرا گلے تین روز تک وہ باغ میں نہیں آئی۔میرا برا حال تھا۔ یے بسی کی انتہاہوئی تو میں کمرے میں حیب کر پھوٹ پھوٹ کرروپڑا۔ لوگ کہتے ہیں مردرویانہیں کرتے مگر کیوں



كيامردون كوتكليف نبين موتى -انبين بهي جوك لكنے سے ورد ہوتا ہے۔فرق میرے کہ مرد دوسروں کے

سامنے نبیں روئے۔ پھراس رات میں نے رورو کر دعا کیں کیس۔ گڑ گڑا کرخدا ہے التجا کی کہ اُس لڑکی کومیرے دل ہے نکال دے۔ مجھے سکون دے دے۔ دعا ما تگ کر ول كوجيسے سكون ل كيا۔

☆.....☆

الحلے روز میں نے دھڑ کتے ول کے ساتھ لارنس گارڈن میں قدم رکھا۔ آج میں نے فیصلہ کرلیا تھا کیہ اُسے دیکھوں گا بھی مہیں۔ میں جانتا تھا وہ میری بھی ہیں ہوسکتی۔ وہ اپنے شوہراور بھی کے ساتھ برسکون زندگی گزاریہ بی ہے مطلبین ہے۔وہ تو

شاید کسی اور کانصور بھی گناہ جھتی ہے۔ اس کاشوہرواک کرے آیا۔وہ بیٹھی رہی۔شاید آج اس كاارا ده تبيس تقايين فهد كو و بين كليانا حجمور كر واک کے لیے ٹریک پرآ کیا اور دوسرے ہی چکر میں عجیب بات ہوتی۔ وہ میرے سائے آگئی۔ میں نے دل کومضبوط کیا اور اس کی طرف دیکھے بغیراس - としょうと

" پلیز میری بات سنے۔" اس کی آ وازنے جیسے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں ایک کھے کوساکت رہ گیا۔ مجھ سے بچھ بولا ہی جبیں گیا۔ بس أے ديجھار ہا۔ اس کا دکش چیره مرجهایا جوا تھا۔ رنگ زرد جور ہا تھا۔ نظری جھکائے وہ بخت مشکل میں نظرآ رہی تھی۔ "جی کہے ...." میں نے ہمت کر کے یو چھا۔ "آب بليزيهال نه آياكريس-"اس كے منه ہے بوی مشکل ہے سیالفاظ ادا ہوئے۔ "يى!" يى جران روكيا-"مركون؟" ميل نے سوال كيا مكروه چپ راي-" بنائے نا آپ کول جائتی ہیں کہ میں یہاں

ئە آيا كرون \_ اور كارۇن مىن ئە آيا كرون يا آپ کے سامنے نہ آیا کروں۔ 'میں نے بوجھا۔ "آپ پليز مير بسامنے نه آيا کريں۔"اس نے ویسے ہی نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ "وجه جان سكتا مولء" اب ميس نے ذرا اطمینان سے یو حصا۔

وہ پھرخاموش رہی ۔''بتائے نا۔'' میں نے اصراركيا۔

"بس ایسے بی ...." اس نے کہتے کہتے نظر ا تھائی اور میری تظروں سے تظریل تی۔ اور پھر قہم و ادراک کے سارے احساس میرے دل کو چھوتے ملے گئے۔ وجہ بتائے کی ضرورت ہی جبس پڑی تھی۔ میں نے آیک کھے میں جان لیا تھا کہ وہ ایسا کیوں كهدر الحصى كدمين اس كے سامنے ندا يا كروں۔ به کیسے ہوسکتا تھا کہ میں دن رات جس آگ میں

جل ر ہاتھااس کی ذرای بھی ٹپش اس تک نہ پہنچتی ۔میرا رونا، دعا تين كرنا، راتون كوجا گنارائيگان بين كيا تھا۔ محبت خوشبو کی طرح از کراس کے دل میں بھی بس تی تھی۔ میں تو بیہ بھول ہی گیا تھا کہ عورت کی حس اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ مردی ایک نگاہ سے ہی وہ مجھ جانی ہے اور نہ جانے کب میری تظرون كابيام اس كرل في قيول كرليا تقار

"اگر میں بیکہوں کہ بیمیرے بس میں تبیں ہے تو پھر۔"میں نے سوال کیا۔اس باراس کی آجمیس یا نیوں سے بھر کئی تھیں۔

"میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی بمر آپ نے مجھے بے سکون کر دیا۔ میرے اتنے اچھے شوہر ہیں۔ میں ان سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سكتى في مرا خيال بمنكنے لگا ہے۔ آپ پليز یہاں نہ آیا کریں۔'' وہ رونے تھی۔ابھی تک آس پاس کوئی نہیں آیا



کھے۔ میں اور بھائی جان بچوں کو لے کر چمن آ تسكريم آ گئے۔ مال روڈ كى رونقيں عروج پر تھيں۔ گاڑی کافی فاصلے پر یارک کی تھی۔ بچوں کو لے کر آئسکریم بارار کی طرف برها۔ تو بے خیالی میں سامنے نظرانھ گئی۔ اور پھر میں ساکت رہ گیا۔وہی حسن بے مثال، وہی خوبصورت آ تکھیں اس کے شوہرنے بی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عالیہ کی گود میں دو تنين سال كابجه تفا\_جوشا يد ضد كرر بانقا-اس كاشو ہر آ نسكريم لينے چلا گيا۔ وہ ايک سائيڈ پر کھڑی تھی۔ میں اُسے ویکھنا رہا۔ میرے ول میں ادای تھلنے کی۔ پھرنہ جانے مجھے کیا ہوا میں تیزی ہے آ گے برمها اوراس کے بالکل قریب ہے گزرتے ہوئے أے ویکھا۔ اس نے بھی جھے دیکھا۔ میں صرف آلک کمیح کوژ کا اور پھرتیزی ہے آ کے بڑھ کیا۔ مجھے جس چیز کی تلاش کھی وہ ل گئی تھی ۔ وہ واقعی ذیرانہ بدلی تھی۔ویسا بی حسن ، ولی ہی شلوار اور دویے کے ساتھ رنگین تمیض مکر وہ آئیسیں بدل گئی تھیں ۔وہ آ تکھیں جن میں زندگی ہوئی تھی۔ جبک تھی اب ان میں ململ اداسی تھی۔ وہ شام جومیرے دل میں تخبیر تنی تھی۔ میں نے موکر دیکھا، وہ مجھے دیکھر ہی تھی۔ کیسی عجیب محبت تھی، جو دو اجنبیوں کو دل ہے احساس ایک کرفی می -

A......

اب میں عمر کے اس منزل پر ہوں جہاں زندگی میں تفہراؤ آ جا تا ہے۔ بے حد خیال رکھنے والی بیوی، و بین اولا و معاشرے میں بہترین مقام یمی چیزیں انسان کی کامیابی کی ضانت ہوئی ہیں تا۔ مگر دل کا کیا کیا جائے کہ ایک بار جہال تفہر گیا تو تفہر گیا۔ وہ شام، وہ آسمیس، ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہیں۔ کیا آ ب کے باس کوئی نام ہاں محبت کا ۔۔۔۔۔؟ تھا۔ میں نے ہم پورنظراس کے چہرے پر فالی۔ وہ
رور ہی تھی۔ بچھ سے اس کی ہے بھی دیکھی نہ گئی۔ بھر
اچا تک اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا۔
'' صرف ایک بات۔'' میں نے کہا تو وہ زک
گئی۔ مرکز مہیں ویکھا۔
''کیا اتناحق ملے گا مجھے جس نے مجھے یہ میٹھا درد پخشاہے۔ اس کا نام جان سکوں۔''

درد جساہے۔ ان کا نام جان سوں۔ وہ ذراسامڑی تھی۔''میرانام عالیہ ہے۔'' بیہ کہہ کروہ چلنے لگی تو میں نے پکارا۔ دوراں '' میں ان سان میں ان سے ما

''عالیہ '''' میرے نام لینے سے واضح طور پر اس کا وجودتھرتھرا یا تھا۔'' میرا نام نہیں پوچھیں گی؟'' ''نہیں ۔''اس نے کہا۔''ا تنابوجھ برواشت نہیں ہوگا مجھے۔''

وہ چلی تئی۔ میں نے گہری ہوئی شام کے سائے
میں اُسے خود سے بہت دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ
چلی تئی مگر وہ شام میر سے اندر کہیں تھہر گئی تھی۔

کہی ہے زادِ سفر جو سفر میں رکھنا ہے
گئی دنوں کے بعد میں بھی لارنس گارڈن نہیں
اُس دن کے بعد میں بھی لارنس گارڈن نہیں
مروع ہوئی تو دن گزرنے گئے۔موسم بدلنے گئے۔
مرس بچھ بدل گیا مگر نہ بدلا تو میرے دل کا موسم نہ بدلا۔ میرے اندر وہ آخری شام تھہر گئی تھی۔ وہی شام بحل بیا بدلا۔ میرے اندر وہ آخری شام بھہر گئی تھی۔ وہی شام میں میں اور وہی شام ہجر کی شام بن گئی۔ وہ آئیسیں کیا میں میں میرے لئے آنسو تھے یہ دو تھی ہوئی جن کے میرا جذبہ رائیگال نہیں گیا میں میں میرے لئے آنسو تھے یہرے دل میں گڑئی تھیں۔
میں میرے لیے آنسو تھے میرے دل میں گڑئی تھیں۔
میں میرے لیے آنسو تھے میرے دل میں گڑئی تھیں۔
میں میرے لیے آنسو تھے میرے دل میں گڑئی تھیں۔
میں میرے لیے آنسو تھے میرے دل میں گڑئی تھیں۔
میں نے لا ہور جانا بہت کم کردیا۔ تعلیم کمل ہوگئی میں۔
میں نے لا ہور جانا بہت کم کردیا۔ تعلیم کمل ہوگئی۔
میں بہت اچھی جاب لل گئی۔

☆.....☆

باجی کے بچوں کا عقیقہ تھا۔سارا خاندان لا ہور میں جمع تھا۔ بیچے آئسکریم کھانے کی ضد کرنے







## 

تم جانتی ہوعائشہ جب میں اس بارجاؤں گا تو بھے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پہلے جب جاتا تھا تو بھے یہ خوف لگار ہتا تھا کہ اچا تک امال کوتمہاری شادی کرتا پڑجائے گی۔ جب میں کھر آوں گا تو تم نہیں ہوگی یا پرانے زمانے والے ڈاکو کھوڑوں پرآئیں سے اور ڈاکو ڈل

## سمهی بهی دوبل کی ملاقات، بوری زندگی کا ماحاصل

مسئ ہے اسپتال کے لان میں بداس کا تیسرا چکر تھا۔ وہ تو بیسیوں بار وارڈ سے برآ مدے اور برآ مدے اور برآ مدے سے لان میں آپکی تھی۔ گلابی چا در میں اُس کا زرد چہرہ سرسوں کا پھول لگ رہا تھا۔ اینے وجود کو چا در ہے چھپائے آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھا تی لان کے اس کو نے کی طرف بردہ رہی تھی جہاں رکھے ایک نیج بروہ اکیلا جیٹھا تھا۔

اُس نے تظرافھا کرائی طرف آئی لڑی کو دیکھا اور پھر لال میں دیکھنے لگا۔ لان میں طرح طرح کے اور بیٹے تھے۔ پچھ بیار طرح کے مریف اور تیاردار بیٹے تھے۔ پچھ بیار بیٹے اور بوڑھے گھاس پر لیٹے ہوئے تھے اور اُن کے گھر والے انہیں اخبار یا چاور کے پاس بیٹے ان کے گھر والے انہیں اخبار یا چاور کے پوے ہواد سے کی کوشش کررہ تھے۔ جو اور کے بول سے والے منظر کو جسے وہ کئی دنوں سے دکھیر ہاتھا نظری ہٹا کرایک بار پھرا پی طرف آئی اُرکی کو دیکھنے لگا۔ آئی ساکرایک بار پھرا پی طرف آئی اُرکی کو دیکھنے لگا۔ آئی سے چلتی ہوئی وہ اس کے قریب بینے پر بیٹھی کے۔ پھرآ ہت ہے بولی۔ کے قریب بینے پر بیٹھی ۔ پھرآ ہت ہے بولی۔ مرف بیکرآ ہت ہے بولی۔ ''صرف بیکونا تھوڑ اسائے سکون ہے۔''

شایداس لڑکی نے بیہ ہات اپنے آپ ہے کی مخص میر فاروق نے سر ہلایا اور گردن کو ہلکا ساخم دے سر ہلایا اور گردن کو ہلکا ساخم دے کر اس کی طرف ویکھا۔ ایک شعر پوری شدت ہے اس کے ذائن میں گونجا۔ بینچ پر جیٹے اس نے اپناڑ خ لڑکی کی طرف کیا اور بولا۔
'' محتر مہ کیا ایس آپ کو ایک شعر سنانے کی سنتاخی کرسکتا ہوں؟''

لڑی نے ایک نظراہے دیکھا پھرسامنے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ توقف کے ساتھ یولی۔

ر سائے۔ "عمر فاروق نے شکر ہے کے طور پراکی لمباساتس کھینچااور بولا۔ سمجھ سکا نہ میرے جاند کوئی بھی درد تیرا مثال برگ خزاں 'رنگ کیوں ہے زرد تیرا عمر فاروق کے شعر کہنے کے بعد لڑکی نے دوبارہ بھی شعر زیر لب دہرایا۔ پھر تھوڑی دیر فاموشی کے بعد بوئی۔ فاموشی کے بعد بوئی۔







دهیرنے ہے مسکرایا پھر بولا۔ ''آپ نے کیسے اندازہ نگالیا؟''لڑکی نے

کو میریاد آیا؟'' محرفاروق دل ہی دل میں شرمندہ ہواا در پھر





بھی ہو جولیا۔ ''آپ چائے جیش گی؟'' ''چائے۔''اس نے زیرلب برڈبرڈایا۔ پھر ہلکا سامسکرائی۔ '' میں جائے بہت پیتی ہوں گر آج صبح سے ایک کے بھی نہیں بیا۔'' ایک کے بھی نہیں بیا۔''

ساخة نكا\_ "Pownloaded From paksociety.com" ايسے ہی کسی نے پوچھا نہيں اور بیس ايسے ہی کسی نے پوچھا نہيں اور بیس نے پی نہيں۔ دراصل چائے بیل دوسرول کے کہنے پر ہی بیتی ہوں خود ہے بھی خیال نہیں آیا۔ "کہنے کر فاروق اُٹھ کھڑا ہوا۔" بیل انجھی آتا ہوں۔ "بیل انجھی آتا ہوں۔ آپ بہی بیٹیے گا۔" اور پھر اس لڑکی ہوں۔ آپ بہی بیٹیے گا۔" اور پھر اس لڑکی کاجواب سے بغیر وہ تیز تیز قدم اٹھا تا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ہاتھوں بیس چائے تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ہاتھوں بیس چائے کے کپ اٹھا گیا۔ ایک کپ اسے بکڑا تے ہوئے کہا۔ آپ کیا۔ ایک کپ اسے بکڑا تے ہوئے ہوئے کے کہا اسے بکڑا تے ہوئے جب اس کی سردانگلیوں کا کمس اینے ہاتھ

جمارہ ہے بچھے کتنی محبول کا فراق بچھا بچھا ہے بدن ، ہاتھ سرد سرد تیرا '' لگتاہے بیغزل آپ کو بہت پہندہے۔' کہتے ہوئے اس لڑکی عائشہ نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ عمر فاروق بھی خاموشی سے چائے چینے میں مھروف ہوگیا۔

پر محسوس کیا تو غزل کا دوسراشعراس کی زبان سے

عائشہ نے جائے ختم کی اور پھراُ ٹھ کراسپتال کے اندرونی جصے کی طرف چلی گئی۔تھوڑی دیر بعد وہ بھی بیزارشکل لیے ہوئے عثان کے پرائیویٹ روم میں آگیا۔

rspk.paksociety.com

ایک طویل سائس چینی اور بولی۔
'' میں اب بھی بھی کبھار آئینہ وکیے لیتی ہوں۔'' عمر فاروق لڑکی کے اس جملے پرغور کرنے لگا اور وہ لڑکی کچھ دور بے حال ہوتی ہوئی اس عورت کو دیکھیے میں مشغول ہوگئی۔ جس کا کمزور بجسے نے کرر ہاتھا۔ کبی ہوتی خاموشی ہے تنگ آکر عمر فاروق نے اس سے بوچھا۔

'' میں نے شایر آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھا۔'' وہ لڑکی اس عورت کو دیکھتے ہوئے مگن انداز میں پولی۔

انداز میں بولی۔ ''جی!اورآپ نے بھی تواپنا نام ہیں بتایا۔'' وہ جلدی ہے بولا۔'' میرا نام عمر فاروق ہے۔''

''اور جمجھے عائشہ کہتے ہیں۔'' چندلمحوں بعدوہ بولی اور پھراس عورت کور کیلئے لگی جو کہا یک بار پھر اپنے بچے کی تے کو کپڑے سے صاف کررہی مقلی۔

''یہاں آپ سلطے میں ہیں۔کیا آپ کا کوئی عزیز بیار ہے؟''عمر فاروق نے ایک ہار پھر اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ عائشہ نے تھوڑا سا رُخ موڑ کرانے دیکھا اور پھر دائیں ہاتھ کی ککیروں کو محوجنے لگی پھر ہولی۔

''یہاں میری تائی اماں ایڈمٹ ہیں۔ اُن کی دماغ کی شریان بھٹ گئے ہے۔'' ''اب کیسی ہیں وہ؟''عمر فاروق نے پوچھا۔ ''شکیک نہیں ہیں۔' وہ مایوی سے بولی۔ ''شاید نے جا ئیں اور شاید نہ بھی۔'' عمر فاروق جا ہے ہوئے بھی اے تیلی کا کوئی لفظ نہ کہہ سکا۔ اس طرح کے کام اسے ہمیشہ ہی مشکل لگا کرتے تھے۔ اچا تک ہی اس کے اندر جا کے پینے کی طلب جاگی تو اس نے عاکشہ سے

Section

ایک سیب نکال کرا ہے رو مال ہے صاف کر کے س

کھانے لگا۔ '' صبح ہے دوکلوسیب کھا چکا ہے تُو۔'' عثمان

. د سیب نه کھا وُں تو کیا تیری ٹوٹی ہوئی ٹائلیں دباؤں۔" عمر فاروق نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے طنز کیا تو عثان کی آئکھیں غصے سے باہر کو

ابل پڑیں۔ '' مجھے ہاتھ لگا کرتو دیکھ لہو! تیری ٹائلیں تو ژ كرتيرے ہاتھ ميں نہ پکڑا ئيں تو ميرا نام بھی عثان نہیں۔' وہ غصے سے پھنکارا۔عمر فاروق عثان کی

په بات ن کرښل پڙا۔ " په گيڈر تھيمکياں انہيں دين تھيں جنہوں تے تیری ٹانگیں توڑی تھیں۔شاید ڈر کر بھاگ

عمّان اے مارنے کے لیے ارد کرد کوئی چز تلاش کرنے لگا جب مجھ نہ ملاتو جھنجلا کر بولا۔ '' د کیچلول گانمهیں بھی اوراُن کوبھی ۔''سیب کھانے کے بعداس نے دل ہی میں قریا د کی۔ " باتے اباجی! کہاں لا پھینا آپ نے مجھے۔''عثان اس کے چیا کالڑ کا تھا۔راہ جلیوں کو چیز کر جھڑا کرنے کا شوقین تھا اور اس وقت اسپتال میں اس کی موجود کی ایسے ہی واقعہ کا تتیجہ تھی۔ کسی لڑک کو چھیٹر نے پراس کے بھائیوں نے اے پکڑااوراس کی دونوں ٹائلیں تو ڈ کر کھر کے دروازے پرڈال مجے۔ چیانے ابا کوفون کیا۔ " بِهَانِي صاحب ميرا اكلوتا بجه..... " بِهَانِي صاحب نے اتنا سنتے ہی حمیث بوریا بستر باندھا، عمر فاروق كوساته كلمسيثاا ورايخ كاؤل سے لا ہور -レシのり

چا سرکاری ملازم تھے۔ تے تو وہ سرکاری

ملازم کیکن بھی دفتر ہے چھٹی کرنا گوارہ نہ کی اب عثان کواسپتال میں بستر پریزا و کیچر کرانہیں ہول ا مُن کے۔ اباک محبت نے آیک بار پھر جوش مارا اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جب تک عثمان اسپتال میں ہے۔عمر فاروق اس کے ساتھ رہے گا تاكدا كيلے يزے يزے اے اكتاب كا احساس نہ ہو۔ اینے ابا کے اس ظالمانہ نصلے پر اس سے جس قدر ہوسکتا تھاا حتیاج کیا۔عثان نے جب بھی حب ہو نیق ناک بھوں چڑھائی تکران کے فیصلہ بدلنانه ممكن تقاب

یوں تو وہ دونوں کزن تھے اور ہم عمر بھی مگر بھی زندگی میں دومنٹ بھی پیار محبت ہے ایک ساتھ نہ بیٹے سکتے تھے۔عثان نہایت متحرک لڑ کا تھا اور عمر فاروق اس کی ای اسپتال میں آ کر میصلاحیت بيدار موني سمى ورنه وه جهال أيك دفعه بين جاتا وہاں ہے اسے اٹھایا محال ہوجا تا۔عثان کواس کی ہر عادت فضول لتی تھی اور عمر فاروق کو بھی اس کی ہر عادت واہیات للتی۔ الیمی صورت میں ان دونوں کا اسپتال میں ایک ساتھ رہنا کسی بڑے امتحان ہے کم نہ تھا۔

اب وہ دونوں اپنااپناغم غلط کرنے کے لیے ایک دوسرے پرطنز کے وار کررے تھے۔تھوڑی در بعداس نے شاپر میں ہے آخری سیب نکالا اور يابرجانے لگا۔

"ميراباپ بيسيب ميرے ليے لے كرآتا ہے۔'' عثان سیجھے سے چلایا۔عمر فاروق نے جیب سے رومال نکالا اور سیب صاف کرتے

"اور میراباپ مجھے بیسیب کھانے کے لیے يهاں چھوڑ كر كيا ہے۔







لیے ہال ہے گزرتے ہوئے وہ پرائیویٹ رومز کے آدھ کھلے دروازوں سے اندر جمانکا آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ایک ایک آدھ کھلے دروازے ہے وہ مانوس گلائی چا درنظر آئی جس میں سرسوں کا وہ زرد پھول لپٹا ہوا تھا۔ عمر فاروق نے آ ہتہ ہے دستک دیتے ہوئے اندر جھا نگا۔ عاکشہ نے مڑ کر دیکھا اور دوہارہ پلیٹ کر فاروق مجھ نہ مرکز کر دیکھا اور دوہارہ پلیٹ کر فاروق مجھ نہ مرکز کر نے گئی۔ عمر فاروق مجھ نہ مرکز کے بعد وہ عمر فاروق سے بولی۔ فاروق سے بولی۔

''آپ ہاہر کیوں کھڑے ہیں؟'' '' میں سمجھا شاید آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔''وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ '' میں بھلا آپ کو اجازت کیوں نہ دوں

کیونکہ آپ جس نے پر بیٹھے تھے میں بھی وہاں بغیر پوچھے ہی بیٹھ گئی تھی۔'' عائشہ نے کہتے ہوئے اے کری پر جیٹھنے کا اشارہ کیا۔

المنظمة المنظ

عائشے نے ایک نظر بستر پر پڑی عورت کودیکھا اور بولی -

''مشینیں بتاتی ہیں کہ وہ اب کچھ بہتر ہیں۔'' عمر فاروق نے اثبات میں سر ہلا یا اور پھر بولا۔ '' شام کی جائے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں سے؟'' عاکشہ کے چہرے پر ہلکی ی مسکرا ہے بھیل گئی۔

'' آپ ڈرتے بہت ہیں۔ میں برانہیں مانوں گی،آپ لاد بیجے گا۔''عمر فاروق مسکراتے ہوئے باہرنکل کمیا۔

\$....\$

مغرب کی اذان ہے تھوڑا پہلے وہ عائشہ کو چائے کا کہہ کرلان میں آئے گیا۔ ہوا خوشکوارتھی اور صبح کے مقابلے میں اب اسپتال کے لان میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب صرف مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے تیار دار لان میں ہیٹھے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ عمر فاروق جب دو چائے کے کہ لے کرآیا تو عائشہ پہلے ہے ہی بینی بر بیٹھی ہوئی تھی۔ گرم چائے کا کہ اسے بی بیٹی کرم چائے کا کہ اسے بیٹر بیٹی اسے بی بیٹی کرم چائے گا کہ اسے بی بیٹی کرم چائے گا کہ اسے بی بیٹی کرائے ہوئے وہ بیٹی پر بیٹھ کیا۔ پھر بیٹی دریے خاموش رہنے کے بعد بولا۔

'' یہاں جائے انجھی ال جاتی ہے۔' عائشہ کھے نہ ہے۔' عائشہ کھے نہ بولی اور خاموثی سے جائے بیتی رہی۔ چائے بینے کے بعد اس نے کپ اپنے اور عمر فاروق کے درمیان رکھ دیا اور بولی۔

'' مجھے لگتا ہے کہ تائی زندہ نہیں رہیں گی؟'' '' ان کی کتنی اولا دیں ہیں؟''عمر فاروق نے جھ مجکتے ہوئے پوچھا گراس نے شاید سنا ہی نہیں ادرا پنے ہی ارو میں بولنے گئی۔

''انہیں جلدی بھی تو بہت تھی ندمرنے کی۔ ہر روز دعا ئیں کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے لیے آسانی عطافر مااور میں جانتی تھی کہ اُن کی آسانی اُن کی موت میں ہی ہے۔ بس اللہ نے اُن کی سن لی۔ کیپٹن عبداللہ کہتا تھا کہ اللہ میری ماں کی بہت سنتا ہے۔'' عمر فاروق نے دیکھا کہ اس کے چبرے کی زردی زائل ہورہی ہے۔

'' وہ کہتا تھا کہ امال! یہ جو بلی آپ نے پال
رکھی ہے نا۔ اے آپ سے بڑا بیار ہے۔ میں
آپ کو چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں یہ آپ کو چھوڑ کر
نہیں جائے گی۔ وہ سیح کہتا تھا۔ جھے تائی ہے بیار
ہے مگر اس لیے نہیں کہ وہ میری تائی ہے بلکہ اس
لیے کہ وہ کیمیٹن عبداللہ کی ماں ہے۔ کیمیٹن عبداللہ تو





اے جھوڑ کر چلا گیا۔ مگر میں اس کی مال کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔''

بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہوگئ۔ گہری خاموثی چھاگئی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتار ہا پھرجیسے ہار کر پوچھ بیٹھا۔

'' کیپٹن عبداللہ یہاں سے چلا گیا عائشہ'' ہر بارکی طرح اس بار بھی عمر فاروق کا سوال اس کے ارتکاز کو نہ تو ڑ سکا۔ وہ اسی طرح خاموش اینے پیروں پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ پھر یوں لگا جیسے سی سہانی یا دینے اس پر سامیہ کیا ہے اس کے چہرے پر نرم سی مسکرا ہے بھیل گئی۔ اور وہ جیسے چہرے پر نرم سی مسکرا ہے بھیل گئی۔ اور وہ جیسے بے خودی کے عالم میں بولی۔

' جب عبداللہ کوافغان ہارڈر پر بوسٹ کیا گیا تو تائی بڑا گھبرائی، وہ شہابی گالوں والی پٹھان لڑ کیوں سے بڑاڈرتی تھیں۔ تایا جی ایک ہارکا بل گئے اور وہاں سے آیک افغان عورت کو بیاہ لائے۔ تائی نے کئی سال خوب صورت سوتن کا دکھ سہا۔ وہ ونیا سے رخصت ہو کیس تو تایا بھی ساتھ طلے گئے۔'' کہتے کہتے وہ جیسے کسی کی یادوں میں کھوگئی۔

'' ایسے تو تحقیے پٹھانوں کے دلیں نہ جانے دوں گی۔ تیرا پکاانظام کر کے ، تیری بیوی کوساتھ سجیجوں گی۔'' وہ از گئیں۔

'' میں نہیں آئے والی تیری باتوں میں۔ کسی اور کو بھسلاؤ، میں تو تیرا نکاح کروں گی اور وہ بھی ابھی کے ابھی کروں گی۔'' تائی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ کیپٹن عبداللہ تخت سے اٹھا اور صحن کے بیجوں نیچ دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ مسحن کے بیجوں نیچ دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔

"بلا ہے مولوی کو ابھی کے ابھی نکاح ہوگا۔ میں بھی اپنی مال کا فوجی بیٹا ہوں۔ تب تک یہال سے نہ اٹھوں گا جب تک بیوی والا نہ ہوجاؤں۔ " تاکی نے دو منٹ سوجا اور پھر تخت سے اُتر کر یاؤں میں چیل بہنتے ہوئے ہوگا۔

" " چل پھر آوں ہے تو یونہی ہیں۔ پہیں ہیشارہ بین ابھی آئی۔'' اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہرنکل گئی۔ کیبٹن عبداللہ گھبرا کر برآ مدے میں بیٹھی عائشہ سے بولا۔

'' تمہار ہے۔ سوا اماں کی نظر کسی اور پر تو نہیں تھی؟ دیا ہے۔ '' پھر تھوڑی ور بعد بھا یار کہیں مروا ہی ند دینا۔'' پھر تھوڑی ور بعد بھی بین تاکی مولوی صاحب کو لیے آئی اور دونوں کا نکاح کروا دیا۔ تاکی جب محلے بین مٹھائی یا نظر گئی تو وہ اس کے کمر ہے بین چلا آیا۔
'' سنا تھا دہنیں شر مائی بھی ہیں؟'' اس نے اپنوں سے پھوٹی مسکرا ہٹ کو بمشکل دیایا اور

'' جوشر ماتی ہیں وہ دلہنیں ہوتی ہیں میں دلہن نہیں ہوں۔'' وہ دوقد م اور آ کے بڑھا۔ '' تو پھرتم کون ہو؟'' '' میں ۔'' اس کو کوئی جواب نہ سوجھا اس لیے 'فاموش رہی۔وہ بولا۔ ''تم برسوں ہے اس دل کی آرز وہو۔تم اس

''تم برسوں ہے اس دل کی آرز وہو۔تم اس حیا ند کی جاندنی ہو۔تم اس آنگن کا تھلنے والا پھول ہو۔تم وہ بلی ہوجس کومیری ماں نے میرے لیے مالا۔۔۔''

روشيزه 45

Section

میں ساری زندگی مہیں کھوجتا کھوجتا آخر کارمرجاؤں گا۔''عبداللہ کی بیہ ہاتیں سُن کروہ مسکرادی۔ " بين نبيس جانتي تھي كە كمپنن عبدالله اتنا ياكل ے۔ 'وہ سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔

" ابتم امال كويية مجها على موكه شها في كالول والى پنھان لؤكياں ميرا ميحينبيں بكا رسكتيں اور ہاں بيہ بھی سمجھا دینا کہ جوان کے ساتھ ہوا وہ محض ایک الفال تعاب

"وہاں حسن ہے تو سہی مرشش کاک برقعہ بھی ہے، ورندتم جیسے یا کل وہاں سے دیوانے ہوکر ہی لومیں۔ 'وہ مطمئن کی ہوکر ہولی۔

و میں بھی کہوں امال کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہوتی بڑی ہیں اور سے بلی بردی مطبئن پھرتی ہے۔اب پتا چلامہیں مجھ پرتہیں ان کے شل کاک برتغول يرتفروسا ہے۔' كيپڻن عبدالله نے اسے يلھى نظروں سے محورا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے كند مصاح كائے تووہ بھی ہننے لگا۔ "بروى قراب موم-"

" تم ہے تو تم ہوں۔"عائشہ نے جواب دیا۔ " ہاں جھے ہے کم ہو۔" وہ اچا تک اٹھااوراس کی پیشانی برنری سے ایک بوسہ دیا اور دروازے سے باہرنگل کیا۔

یریشان سششدری بیشی عائشہ نے اپی پیشانی کوچھوا جو کہ دیکئے لگی تھی۔ بکدم وہ جمر جمری سی لے كرحال مين واليس آ كئ كلي \_

پیشانی پر جیکنے لگاہے۔"

وہ دونوں جائے کے خالی کیوں کی مانند تھے جن کے اندر کی کرمی زائل ہوگئی تھی۔ وہ یوں کب سے " بکواس نہ کروٹ وہ آ ہتہ ہے بولی اور کری

"کیوں نہ کروں؟" وہ فرش پر دوزانواس کے

"بيكواس آج بھى نەكرول توكب كرول؟" " جبتم لمي چھٹي لے كرآؤں گے۔ وهوم دھام سے شادی کرو مے۔ لمبینی مون ٹرپ پرجاؤ مے تب کرنا ہے ساری بکواس۔"

" تب تك تواور بھى بہت ى باتيں جمع ہوجائيں گی۔ ابھی والی ابھی کر لینے دو تال۔'' وہ تھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کوا ہے ہاتھوں میں لے کرملیجی انداز میں

'' زندگی میں جا ہے اور جنتنی بھی بہاریں آئیں بیدن اور کمیح تو لوٹ کرمبیں آئیں گے بہیں آئیں کے ناں ۔ " کیپٹن عبداللہ نے جیسے اس سے تقدیق عابى تواس نے آستە كى مى سربلايا-

'' تو پھر مجھےا جازت ووکہ میں تنہارے ہاتھوں کے اس پیالے میں اپنا چبرہ رکھ کرتھوڑی دیرآ تکھیں موند سکوں \_ کمیا بھی کسی درخت نے کسی تھے ہوئے ے پیکہا ہے کہ جاؤ بیچھے ہٹو میں تمہیں ستانے کے لياساميس ديا-

وه بچهه نه کهه سکی پهرېلکی بلکی بروهتی مونی شيو والا چېره اس کے ہاتھوں میں سا گیا۔ پھرتھوڑی در بعد آ تکھیں موندے موندے بولا۔

تم جانتی ہو عائشہ جب میں اس بار جاؤں گا تو مجهے کوئی خوف جبیں ہوگا۔ پہلے جب جاتا تھا تو مجھے سے خوف لگار ہتا تھا کہ اجا تک اماں کوتمہاری شادی کرنا يرْ جائے گی۔ جب ميں کھرآؤں گا تو تم نہيں ہوگی يا برائے زمانے والے ڈاکو کھوڑوں برآ میں سے اور ڈاکوؤں کے سردار کوئم سے پہلی ہی نظر میں محبت و اور وہ تہمیں اُٹھا کر لے جا تیں مے اور



خاموش بیٹھی تھیے برسوں سے ایک لفظ بھی نہ ہولی ہو۔ عمر فاروق کی نظریں اس کی جادر سے ڈھکی پیشانی پر بھی تھیں جہاں سورج جبکتا تھا اور اس کے کانوں میں ایک ہی جملہ بار بار ککرار ہاتھا۔

'' مجھے لگا جیسے سورج میری پیشائی پر چیکئے لگا ہے۔''عمر فاروق اس کی سکوت کوتو ٹرنانہ چاہتا تھا گر بیاس کے اختیار کی بات نہ تھی اسے نہ چاہتے ہوئے جھی بولنا پڑا۔

بھی بولناپڑا۔ ''عائشہ! کیا کیپٹن عبداللہ لوٹ کرآیا تھا؟''افق پرنظریں جمائے جیسے وہ کسی دھیان کے عالم میں بولی۔

ہوں۔ ''آیا تھا!اس دن اس نے تاز ہشیو کی ہوئی تھی اوراس کا چبرہ چیک رہا تھا۔'' عائشہ نے اپنا چبرہ جھکایا تو آئی کھے سے ایک موتی مجسل کرمٹی پرگرااور بے مول ہوگیا۔

ہولیا۔ '' تائی روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے اپنا بیٹا محافہ جنگ پر تو نہ بھیجا تھا۔'' اس کی آ کھے ہے ہے موتیوں کی جمڑی لگ گئاتھی۔

"دوتی کے خلاف جنگ ہوئی تو بین کہتی میرابیا اسپید ہوگیا ہے۔ مگراب کیا تام دول؟ اپنے بینے کی موت کو کیا کہوں کہ بھائی بھائی ہے لڑتا ہوا مارا کیا۔"
روتی ہوئی اس لڑکی کے آنسو قطرہ قطرہ تیزاب کی مورت میں عمر فاروق کے دل پر گررہ ہے۔
عائشہ نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسومساف

ہے اور ہوئی۔
'' بھے لگتا ہے تائی زندہ نہیں رہیں گی۔ میں انہیں روک بھی تو نہیں سکتی۔ میں تو بھی سی کوندروک انہیں روک بھی تو نہیں کو ندایت باپ کو اور ندہی کی پیٹن معبداللہ کو۔ اب جھے لگتا ہے کہ تائی بھی زندہ نہیں رہیں گی۔ تہہیں کیا لگتا ہے کہ تائی بھی زندہ رہیں میں گی۔ تہہیں کیا لگتا ہے میری تائی زندہ رہیں گی۔ تہہیں کیا لگتا ہے میری تائی زندہ رہیں گی۔ تہہیں کیا لگتا ہے میری تائی زندہ رہیں گی۔ وہ

اس کوسلی سے لیے بہت کر کہنا جا بتا تھا تکروہ ایسانہ کریایااس نے صرف اثبات میں سرملایا۔

وہ مطمئن می ہوکرسا سے دیکھنے گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی پھراٹھی اور اسپتال کے اندرونی جھے کی طرف بڑھ گئی۔عمر فاروق اس کے جانے کے بعد کتنی دیرای طرح بیٹھار ہا۔اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے کے قابل ندر ہاتھا۔تھوڑی ویر بعد وہ پوجمل دل لیے اندر چلا سما۔

☆.....☆

"کہاں تھے میاں تم ؟ بیں کب سے آیا جیٹا ہوں۔" جیا مجلوں کے شاپر کیے عثان کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔عثمان نے اسے الی نظروں سے دیکھا جیسے کہر ہاہو بکڑے گئے تا بچو!"

''کہیں ہیں جیا! بس ذرایا ہرتازہ موا کھانے حمیا تھائے''اس نے صفائی دی۔

" بھرتو لگتا ہے ساری ہی کھا کرآئے ہوئے۔" انہوں نے جیکھی نظروں سے اسے دیکھا عمر فاروق کھسیانا ہوکر ادھراُ دھرد کیمنے لگا۔

''' وہ الرکی کون بیٹی تھی تبہاڑے ساتھ؟'' چھانے بوچھا تو عثان کی آئیسی ایل کر کرنے والی ہوگئی تھیں۔

" يبال اس كى تائى ايدمث ہے۔" عمر نے جواب ديا۔

و بریاریات ''تمہارے ساتھ بیٹمی کیا کررہی تھی؟'' چیانے دوسراسوال داغایہ

دوسراسوال داغا۔ "ایک تو ٹائلیس ترواکر پڑا ہے بچھے لگتا ہے تہارا بھی پچھابیاہی پروگرام ہے۔"

" چھا آپ پریشان نہ ہوں، میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔" اس نے انہیں سلی دی پھر چھا کے جائے کے بعد عثان نے سوالوں کی بھر مار

دوشيزه (١٤٠١)

READING

" بجھے جرمیں! ہم تو آج سے بی اس کرے میں شفث ہوئے ہیں۔آپ سی نرس سے یو چھ لیس۔" لڑے نے جواب دیا۔عمر فاروق پلٹا۔ دونرسیس ہال میں کسی بات پر ہستی ہوئی جار ہی تھیں۔وہ دوڑ کر اُن کی طرف گیا۔

> "بات میں۔'' "جي-"وه زک کئيں۔

" جی وہ کمرہ نمبرتمیں میں ایک مریف تھیں۔ وہ " کہاں گئیں۔''ان دونوں میں سے جو بروی تھی اس نے سوال کیا۔

"آ بال كرشة داريس؟" " جی! یہی مجھ لیں "عمرنے جواب دیا۔ " ان کی تو رات کو ڈیٹھ ہوگئ تھی۔ ان کے ساتھ جولڑی تھی وہ اُن کی ڈیڈیا ڈی لے کر چلی گئی۔'' عمر فاروق نے جیرت ہے دہرایا جبکہوہ دونوں باتیں كرنى بونى آ كے برط سيس-

کتنی ہی دریروہ ہال میں ای عب*کہ کھڑا ر*ہا۔ کتنے ای لوگ اس کے یاس سے گزرتے رہے کراس کے ز بن بیں ایک ہی <u>جملے کی تکرار ہو</u>تی رہی ، چلی گئی۔ يك دم اے كى نے بكارا۔ بچا ہاتھ مىلى -E-162

"م يبال اس طرح كيول كور يهو؟" "ویے بی۔"اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ " كرے يس آؤ" وه حكم صادركرتے ہوئے -207.61

عمر فاروق اُن کے پیچیے جانے کی بجائے باہر

**ል**ል.....ልል

" بدابا كيا كهدرے بيں -كون محى وه لڑكى؟ تیرے ساتھ بیٹی کیا کررہی تھی۔ اور شکل سے تو تو ایانہیں لگتا اور بیمی مشکل ہے کہ کوئی لؤکی تھے لف كراد \_ ..... يج بنا! آخر ماجراكيا ب؟"

عمر فاروق من پُپ اے دیکھ رہا تھا۔عثان محنشه بمراس سے سر پھوڑتا رہا۔ مرعمر کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔اس کے سامنے پھلوں ہے بھراشار بڑا تھا مگراس نے اس کونظر بھر کر بھی نہ دیکھا بھی بھی کیسے چیزیں اپنی اہمیت کھودیتی ہیں۔ وہ چشم تصور ہے کیٹین عبداللہ کی بورے اعزاز کے ساتھ کی جانے والی تدفین و کیچر ہاتھا۔

☆.....☆ مبح نہ جانے کب اس کی آ کھے تھلی شاید مبح کی مہلی کرن ہے بھی پہلے مگر وہ یونہی آ تکھیں بند کیے بڑا ر ہا اور ابھی وہ اٹھنا نہ جاہتا تھا تکر عثان نے اسے آ وازیں دے دے کراس کی ٹاک میں وم کررکھا تھا۔ '' میری بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ مجھے

جلدی ہے کھانے کے لیے پچھ لاکر دو۔" عمر کو اٹھٹا د کیچکرعثان نے حکم صاور فر مایا ۔عمر فاروق نے بھلوں كا شايراس ك آ مح ركها اور كمرے سے باہر نكل آیا۔ کمرے کے اندرعثان غصے سے تلملا رہا تھا۔عمر كيروں كو تھيك كرتا براے بال كى طرف جار باتھا۔ اس نے اسے بالوں میں اٹکلیاں چلا کر بال درست کے اور کر ہمرمی کے دروازے پردستک دی۔ ایک نوجوان نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر

حيما تكااور بجر بورا دروازه كهول كربولا-"جی فرمائے۔" کرے کے اندرایک ادھ عمر آدى لينا ہوا تھا اور اسے تعريا وہى آلات كے لان ميں آگيا۔ وہ درخت كے نيچ اى بينے پر بينے ہوئے تھے جوکہ عائشہ کی تائی کو لگے ہوئے تھے۔ عمر کیا۔ جہاں اس نے عائشہ کے ساتھ کھ بل فاروق يريشانى سے بولا۔

\* \* " يهال ايك مريعنه خاتون تخيس وه كهال

READING Spellon

www.Paksociety.com



رحمٰن چیک لکھ لکھ کر دیتا جار ہا تھا۔ وہ اپنی پہندگی رقم لکھتی جار ہی تھی۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں رقم اریز اپنی مرضی ہے لکھتا تھا۔ فرواا دراریز ایک دوسرے کے لیے لاژم وملز دم ہو چکے تھے۔ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ہوگئے تھے۔ فروا کو بھی بھی ....

أس دوشيزه كى كتفارجس كى ايك ليح كى خطانے أس كى سارى زندگى كوجسم خطا بنا ڈالا تھا الله على ايك كوي

نایاب لودھی کو کا کچ سے نکال دیا گیا تھا۔ کیونکہ اُس نے کا کچ میں بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی اور بچائے شرمندہ ہوکراہنے اسا تذہ کی بات مانے کے ،اوپر سے بدتمیزی کی ، کا کچ میں ہنگامہ کیا۔

اگلے دن وہ دیدہ دلیری سے پھر چلا آیا مگر

اسے کلاس ہیں گھنے ہیں دیا گیا تو وہ ہاتھا پائی پرائر

آیا۔ وہ زبردی کلاس ہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا، کوئی
حد تھی ڈھٹائی کی بھلا۔ کوئی لحاظ و مروت نہیں۔
کوئی احترام نہیں، منہ بھاڑے جو دل ہیں آتا،
کیے جارہا تھا۔ اُس کے گھر پرلیل نے قون کیا تھا
اور پھرنایاب کی مال کالج آئی تھی اور آتے ہی گلا
پھاڑ پھاڑ کر جواس نے بددعا میں اور کو سے دیے
شروع کیے سب نیچرز جیرت سے اُس آدھی تینز
آدھی بٹیر عورت کود کھنے گئے۔ جے تمیز و تہذیب
تیمور بھی نہیں گزرے تھے۔
چھوکر بھی نہیں گزرے تھے۔
چھوکر بھی نہیں گزرے تھے۔

عیاڑ بھاری معدی عورت دویے سے بے نیاز تھک

کیڑوں میں سینسی ہوئی تھی۔ ماڈرین بننے ک كوشش ميں وه ليسي مصحكہ خيز چيز بن گئي تھي ، وہ يقيبنا فطعی بے خبر تھی .... یا اُسے پر وائیس تھی۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر اپنی امارت کا مظاہرہ کررہی تھی۔ چی تی کر بتارہی تھی کہ اُن کے کتنے مربعے زمین ہے اور پیر کہ اُن لوگوں کے ہاتھ کتنے لیے ہیں۔نایاب کوکا کے سے تکالنے کی صورت میں پر کیل اور کا مج کے متعلقہ عملے کے ساتھ کیا کیا کروایا جاسکتا ہے۔ وجیسی کوکو ..... و سے بیجے .... سب کو سمجھ آ چکی تھی۔ نایاب شتر بے مہار تھااور کیوں تھااب أس كي ما ڈرن مما كو د كيھ كراسا تذہ ہى تہيں گراز و بوائز بھی البھی طرح جان چکے تھے۔سب لڑ کیال ہونٹوں پر ہاتھ جمائے جمینی جمینی ہنس رہی تھیں اور عروہ کی ہلسی تو ژک ہی نہیں رہی تھی۔ نایاب کی مما کی حرکتیں ایس تھیں کہ عروہ کے اندر ہے قہمتہوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔

(دوشیزه 150)



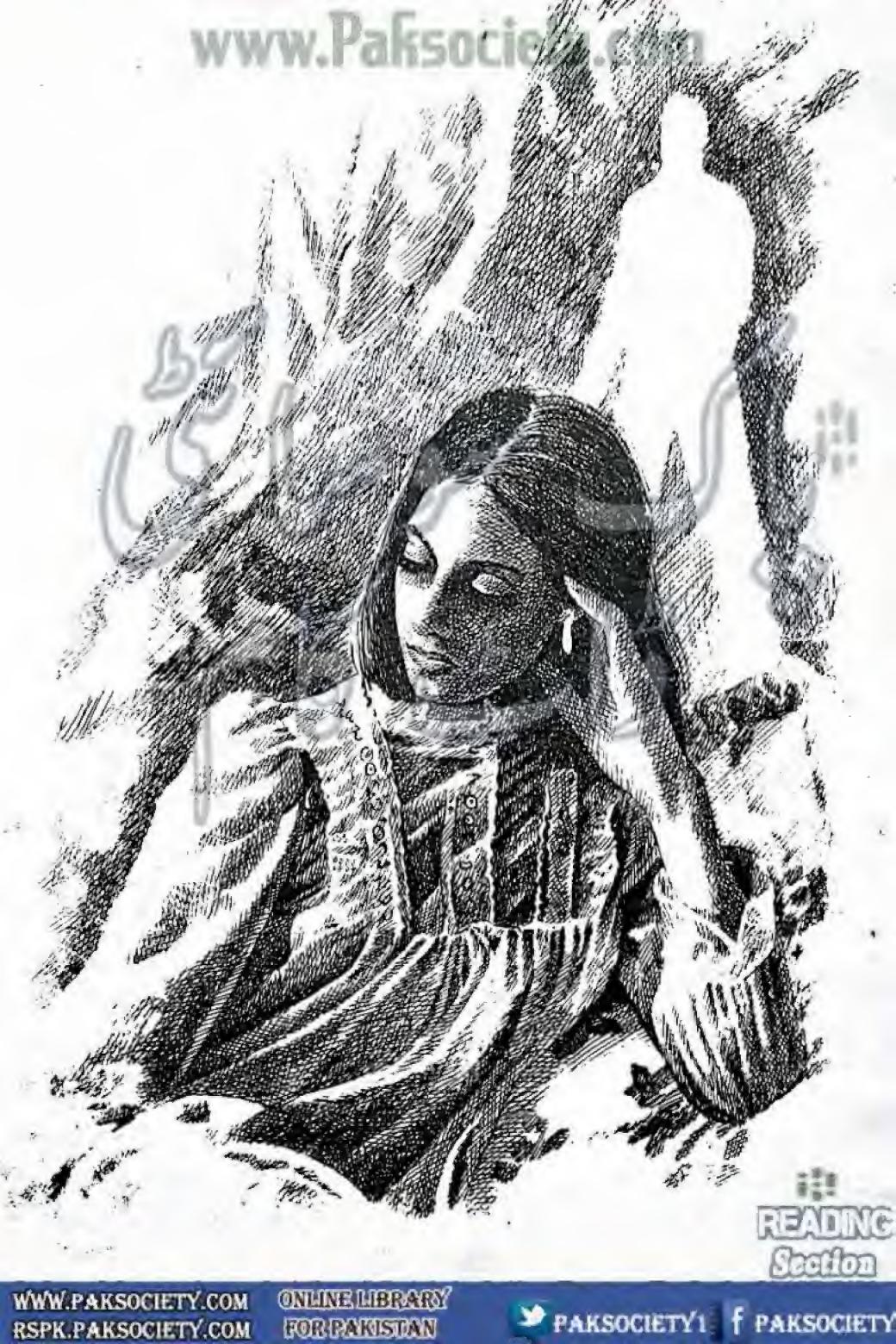

ہیں جو بچوں کی اصلاح کی بجائے اُن کی حوصلہ افزائي كرتى بين- "ضويا كوحقيقتًا دكه مواتها اور الیمی ماں کو دیکھنا بھی اُس کی زندگی کا پہلا اتفاق

' ویسے ضویا ایک بات ہے، نایاب کی مما اس وفت بہت خوش ہوں کی، اور اپنی خوشی کا اظہار بہت ہی زعم بھرے انداز میں اپنے افرادِ خانہ کے سامنے کررہی ہوں کی ، مثلاً وہ کہدرہی ہوں کی ارہے میں نے بھی کالج والوں کوالی ہے نقط سنائی ایسی ..... ایسی که مانوسب کوسانب ہی سونکھے گیا۔ بولتی بند ہوگئ۔ بورے کا مج برسنا ٹا جھا کیا۔ کئی کی ہمت ہی تہیں ہوئی کہ کوئی چوں جرا كرسكے "عردہ نے چبرے كے زاويے بكاڑ بكاڑ کر اُس عورت کی نقالی کرنے کی کوشش کی ،ضویا بے ساختہ کمی عروہ کی اس حرکت پر۔

'' ہاں خوش فہمی میں مبتلا ہوں گی وہ محتر مہ کہ ان کے رعب سن سے مرعوب ہوکر سب کو تھے کا کڑ کھا کر کھڑے اُن کا منہ تکتے رہے اور اُن کی تصيح وبلنغ تفتكو سنتة رب\_

'' اور وہ اینی زمینوں کی مربعوں کی یوں بر مفکیں مار رہی تھیں جیسے کھڑے کھڑے سارے اساتذه كوخريد كرا پناغلام بناسكتى ہيں، أن كوايك باربھی ندامت محسوں جیس ہوئی۔انہوں نے ایک بارجھی اینے بیٹے کی علطی نہیں مانی ، الیمی ماؤں کا این اولا د کوخراب کرنے میں بہت ہاتھ ہوتا ہے ناعا قبت اندلیش عورت بـ''

الیی بات ضویا ہی کرسکتی تھی۔عروہ کے بس کی بات کہاں ایسی گفتگو کرنا ، اُس کے تواہے کھر میں سمرضویا کے نہوے اورمسلسل گھوریاں عروہ کوخود ر صطر کھنے پر مجبور کررے تھے۔

جیے ہی نایاب اوراس کی ماں کی گاڑی کا ج کیت سے باہر نکلی تو سب نے جیسے جمر جمری ی لی۔سارے جمع پر سناٹا ساچھایار ہاتھا۔اب سارا ہجوم منتشر ہوگیا، اساتذہ کے وہاں سے بنتے ہی سب بولنے لگے۔ کوئی کچھ کہدریا تھا کوئی کچھ۔ عروہ بس دل کھول کر بنے جارہی تھی۔ بنتے ہوئے سرآ کے کی جانب جھکائے بے حال ہورہی تھی۔ ' بس کرویار، کیا ہوگیا ہے، یاکل ہوکیا۔'' ضویا نے حفلی ہے عروہ کو دیکھا جس کی آئیمیں یا نیوں ہےلبریز ہوکر چھلک رہی تھیں۔وہ تا حال ہنے جارہی تھی۔

°° ده نایاب کی مما ..... اُدون ی..... ایخ آ پ کو د نیا کی امیر ترین ہستی سمجھ رہی تھی۔ اُن کو ہم سب، ہمارے اسالڈہ اینے سامنے کیڑے مكوڑے لگ رہے تھے۔"

'' اورلگ کیسی رہی تھیں ہمما تو لگ ہی جیس ر ہی تھیں ۔ضویا بولی۔

'' مطلب! ممانهیں لگ رہی تھیں۔'' عروہ نے سوالیہ نگا ہیں ضویا پر جمادیں۔

" كرائے يرخريدي موكى نعلى مما لگ رہي تھیں، جیسے فلموں میں ہیرونسی بھی ایرجنسی کی صورت میں ایک عد دممارینٹ پرلے لیتاہے، جو ا پنا کردار نبھا کر جلی جاتی ہے۔''

'' و ری فتی ۔'' عروہ نے ہاتھوں کی پشت ہے

"اور کیا مال تو سادہ می اچھی لگتی ہیں ، اسے بچوں کو غلط کا موں پر سرزنش کرنے واتی رو کئے بہت بدنظمی تھی۔سب اپنی اپنی من پسندز ندگی گزار والی، نہ کہ نایاب کی مما کی طرح بور جڑھ کر رہے تھے۔سب نے بیموٹو اپنار کھا تھا جیسے جا ہو عمایت کرنے والی ، الیم ما تیس قابل نفرت ہوتی جیو اور کھر کی سریرست مال ہی جب حد درجہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



لا بروا اور بے خبر ہوگھریلو ذمہ دار بول سے ۔ تو اولا د کے تو پھر کیا کہنے۔

کالج کے اساتذہ عجیب تناؤ کا شکار ہوکررہ محے تھے۔الیم اول نول بکتی عورت کو وہ جوایا کیا کہتے جبکہ وہ کچھ سننے پرآ مادہ بھی نہیں، اپنی او کی آ واز میں اپناہی راگ الاپ کر چلی گئیں ، ہوا تو کے بھی نہیں ، بات و ہیں کی و ہیں تھی نایا ب کو کا لیے ے نکال دیا گیا تھا۔

☆.....☆......☆..

کنی گھر آئی تھی۔اُس کی طبیعت اب بہتر تھی تمرایک حیب اُس کے ہونٹوں یرففل کی ما تندلگ چکی کھی ۔ بستر پر لیٹی حصت کو تکتی رہتی ، آ تکھیں ہر ایک کو بے گاتی ہے دیکھتیں ، ایسا لگتا تھا جیسے لیٹی کی آئیس پیجان کے سارے رنگ کھوچکی ہوں بے تاش بے رنگ آئیسیں۔ فاخرہ کبنی کا خیال ر منتي عي ، بهي بهي كمر كا چكر بهي لكاليتي هي -

امن کبنی کے سامنے مہیں جاتی تھی۔ ندامت أس کے قدم جکڑ لیتی، احیاس زیاں اُسے ہمہ وفت کچو کے لگا تار ہتا۔ زندگی ساکن جھیل کی مانند ہوگئی تھی ، رُکی ہوئی تھہری ہوئی۔

امن کی زہنی حالت ابتری کا شکار تھی۔ وہ تظریں جھکائے فرقان کے سامنے جاتی تھی۔ کوشش کے باد جود وہ نظریں اُنھامہیں یالی تھی، نظریں ملانے کے قابل ہیں رہی تھی وہ۔ ڈاکٹرنے بغیر تھی کھانا دینے کی ہدایت کی تھی اس وقت دو پہر کے کھانے کا وقت ہور ہا تھا۔ فاخرہ کھیانا تیار کر چکی تھی۔اب کبنی کے کیے الگ ہے بغیر تھی اور مرج مرغی کا سالن بنارہی تھی تبھی امن أس كے ياس آن كمرى ہوئى۔ "آئی میں مدد کراؤں۔" اُس نے دھیرے

'' نہیں بیٹا، سب کام ہوگیا، تم لینی کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔'' " نہیں۔" وہ قطعیت سے بولی چرے پر

ہراس بھیل گیا۔ '' بیٹا، ایسانہیں کہتے ،لبنی بیار ہے خیال رکھو

أس كاء مال ہےوہ۔

" مجھے بہت شرم آنی ہے، میں اُن کا سامنا س منہ سے کروں۔' امن رو دی۔ چند ثانیے فاخرہ حیپ کی حیپ رہ گئی ، کچھ بول ہی نہیں سکی۔ " ماں کا دل بہت نرم وگداز ہوتا ہے، اپنی ماں سے معالی ما تک لو، وہ مہیں معاف کردیں كى \_'' فاخره كالهجه بجرا كرره كيا أس كى آ واز بيس بہت ہے در وجھلک رہے تھے۔ '' مما <u>مجھے</u> بھی معانب نہیں کریں گی آئی ،میرا

ومجيم بمحص معاف نہيں کيا تھا، مجھے سزا دي تھي کمی،طویل جمی ناختم ہونے والی۔'' فاخرہ برد بردائی جسے کوئی خود کلای کرتا ہے مکرامن س چی تھی۔ '' آنٹی آ پ نے کیا کیا تھا؟''امن نے ذرا

تامل کیاا ورجھجک کریو حیصا۔ '' ہاں میرا جرم بھی محبت ہے اور جرم کی سز اتو الاى بى ملاكرتى ہے-"

° ' کیا ہوا تھا ایباً .....' 'امن انکی "بتاؤں کی۔"

" آئی میں تو سجاد ہے محبت کرنے کی تھی۔ أس کی خوبروئی کی ایسی اسپر ہوئی کہ اُس کے سامنے میں اندھی ہوجاتی تھی۔ مجھے اُس کے سوا پخونظر بی نبیس آتا تھا۔ ہرطرف وہی وکھائی ویتا تھا۔ میں نے اس کی ظاہری ساحرانہ مشش ديمهي ، مرعوب ہوكرا پنا آب بھلا بيتھي ۔''امن كى آ تھوں کی سطح پر ہے بی کے شدیداحساس کے



ہے کہا فاخرہ نے ایک نظرامن کودیکھا۔

ہمراہ نمی جیکنے گلی۔ اُس نے منبط کی کوشش میں ایخاب چل ڈالے۔

'' بس بیٹا محبت ایسا ہی ہے اختیاری جذبہ ہے محبت بہت طاقتور جذبہ ہے محبت خدا کا دوسرا روپ ہے۔ دلوں کے رابطے چیکے سے بندھ جاتے ہیں ہم بے خری میں مارے جاتے ہیں۔ محبت سکون ہوتی ہے اُ جالا ہوتی ہے مگر بر با دی اور بے سکوئی کی ابتداتب ہوئی ہے جب محبت میں ہوس آن صتی ہے۔" فاخرہ نے طویل سردآہ مجری اور مجھ ثانیے خاموش ہوگئی۔ دونوں کے درمیان اضطراب بھری خاموتی کا تاثر رینگنے لگا۔ '' میں اُ ہے مسیحا مجمی تھی محافظ مجھی تھی تکروہ اتنا جالبازا درمكار ہوسكتا ہے جھے ايسا خيال بھی چھوكر بھی نہیں گزرا۔اُس نے بہروپ جر کر مجھے دھو کا دیا۔ جیس بدل کر مجھے اوٹ کیا۔ میں اُس کی فطرت اورعزائم ہے آگاہ تبیں تھی۔ میں نے اپنی آ يرو كھودى۔ ميں نے اين زندگى كے فيمتى خوائے

مجھے مرجانا جاہے۔" اُس کی سائش تیز ہونے گلی۔ وہ اب پھوٹ مچوٹ کر رورہی تھی۔ فاخرہ نے آ کے بڑھ کر أع ساتھ لگالیا۔ فاخرہ اس کی درد آشامی، جانتی تھی کہ امن کی آ محصول نے اہمی بہت خون رونا ہے۔ وہ أے كيے ولاسا ديق، كيے مبرك

محود ہے۔ کاش میں اس دن اس کے ساتھ نہ

جانی ، میں عفلت میں خوار ہو کررہ کئی۔ مجھے لگتا ہے

کوئی اینا بیارامرجائے تب بھی مبرآنے میں بہت وقت لگتا ہے اور کھوجانا تو برسوں کرب و اذیت میں متلار کا کرفیسیں دیتا ہے۔ اُس نے تو بہت انمول چیز کھوئی تھی پھرمبر جیسا لفظ امن کی وحشتول کے آھے کتنا ہے معنی اور حقیر ہوتا۔

امن نے اعتبار کھویا تھا، عرت کھوئی تھی پھر ..... پھر .... فاخرہ أے كن لفظول ميں مايوى سے تکلنے کا راستہ بتاتی ۔ کیسے حرفوں میں اُس کی ہمت با ندھتی کہ امن کا ملال دھل جا تا۔

اُس کا نقصان نا قابلِ تلائی تھا۔ دنیا کے ہزاراحیوتے جملے بھی اُس کا خسارہ مٹالہیں سکتے تھے۔ پورانہیں کر سکتے تھے بھلا نقصان وہ بھی ایسا جان لیوا کیے در دلیسی وحشت میں مبتلا کرتا ہے ہیہ واضح بتانے کی بات توجیس ہے۔ **ለ.....** ለ

نجانے رات کا کون سا پہرتھا جب سیل فون کی مسلسل بجتی بیل پرامن کی آئی تھلی تھی۔ کچھ دریہ تو وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی۔اُس کے حواس ما وُف عظیمی تون چرآ نے لگا۔ سیاد بلوج ۔

اس کے خوابیدہ حواس جاگ گئے اُس نے چور نظروں سے کمرے میں دیکھا۔ حذیفہ اور ہنزلا سوئے ہوئے تھے، امن کا دل خوفزوہ و سراسمہ ساتے کی ماندرزنے لگا۔ اس کے چرے پرتاریک ساسالہ الے لگا۔اس نے ڈر ے لرزیدہ ہاتھ کا انگوٹھا بٹن پررکھ کر کال کا ث

اُس کا بدن کینے میں شرابور تھر تھر کا نب رہا تھا، بھی فون پھرآنے لگا۔

وہ ساکت و صامت سیل فون کی اسکرین کو تعظی باند ھے دیمن رہی ۔اُس میں اتنی سکت نہیں مھی کہ وہ اُس ورندے سے بات کرعتی ۔جس نے اُس کا خون چوس لیا تھا۔جس نے اُسے کسی ے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑ انتا۔ امن کی نگاہوں میں شرمندگی اور پچھتاوے جروبے

طیش کی ایک بحربور لبرامن کے اندر سے





دیکھتے دل گرفتہ وا داس ہوجاتا آج فرقان کا دل قدرے اطمینان پاگیا کہنی اب زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ فرقان تو بے خبر تھا کہ لبنی کی آتکھوں نے جود یکھا وہ اُس کا دل سہار نہیں سکا۔ بیاری تو بہانہ بن گئی ورنہ تو معاملہ ہی کوئی اور تھا جس نے اُس کی مرتوڑ ڈالی تھی۔ دل اُ دھ موا کر ڈالا تھا۔ وہ ڈھے گئی، اُس کے اندر کیا کیا کہنا، اُبلنا سالا وا تھا جوا سے کسی کل چین نہیں لینے دیتا تھا۔

فرقان سبری منڈی سے تازہ سبری لینے چلا گیا۔فاخرہ کچن ہیں آٹا گوندھ رہی تھی۔تبھی امن سوکرانے کمرے نے تکلی۔سامنے ہی اُس نے لبنی کو جائے ٹماز پر بیٹھے دیکھا تو لیک کر آگے برھی اور جاکر لبنی کے پاؤں ایٹے ہاتھوں ہیں جکڑ لیے۔

''مما بچھے معاف کردیں۔''امن سکی۔ ''ممایس بہت بری ہوں مجھے ماریں مجھے مار ڈالیں مگر چیپ مت رہیں۔ ایسے مت کریں۔ مجھے سزا دیں مما۔'' امن کا سرلبنی کے پیروں پر مجھے سزا دیں مما۔'' امن کا سرلبنی کے پیروں پر مجھک گیااوروہ تز' ہے گئی۔

"مماس بابابت کم بات کرتے ہیں۔ بہت کم کھاتے ہیں۔ اُداس سے رہتے ہیں۔ اُن کا ہنا بولناختم ہوگیا ہے۔ پلیز مما میرانہیں تو بابا کا ہن خیال کرلیں۔ میری غلطی کی سزا سب کومت ویں۔ مما ہنزلا اور حذیقہ بھی کملا کررہ گئے ہیں مما ہنزلا اور حذیقہ بھی کملا کررہ گئے ہیں مما جھے معاف کرویں۔ بہت بری ہوں میں ۔" اُس کی آہ وزاری اُس کا رہنے والم میں وُوبا انداز اُس کے آ نسوسب ہے کار گئے۔ لبتی فرویا انداز اُس کے آ نسوسب ہے کار گئے۔ لبتی شرح این پاؤل ہٹا لیے اور اُٹھ کھڑی ہوئی امن کو دھیکا سا لگا۔ وہ بھی ہے دردی سے اینے آ نسور رہنے کا سے اینے آ نسور کی ہوئی امن کو دھیکا سا لگا۔ وہ بھی ہے دردی سے اینے آ نسور گئی ہوئی این کو دھیکا سا لگا۔ وہ بھی ہے دردی سے اینے آ نسور گئی گئی ہوئی این کو دھیکا سا لگا۔ وہ بھی ہے دردی سے اینے آ نسور گئی آئی کھرے ہیں جارہی رہن گا تھی کمرے ہیں جارہی

أثمری اور غیظ وغضب نے اُس کے تن ہدن میں سلگتا ہوا قبر بھر دیا۔ مارے اشتعال کے امن نے پوری قوت سے بیل فون دیوار پردے مارا۔ ایک ملکا سا ارتعاش کمرے کی فضا میں ابھرا

اور ایک چھنا کے سے سیل فون فرش پر گرا اور ککڑوں میں بٹ گیا۔ امن کی سائس دھونکنی کی مانند چل رہی تھی۔ ایسے ہی تو اُس کی ہستی کے ککڑیے ہوئے تھے۔ وہ مرتد بنادی گئی تھی۔اُس کینس نس زہرآ لورتھی۔

وہ کڑی آ زمائش سے گزر رہی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اُس کے اصطرابی انداز میں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اُس کے لہب کیکیا رہے تھے۔ اُس کا نازک دل مسلسل بوجھ تلے د باہوا تھا۔ اُس پر قیامت بیتی تھی اور چاہ کر بھی وہ بھول نہیں یار ہی تھی۔ وہ سجاد بلوچ اور اُس کے اُس سے منسوب ہر رہی تھی۔ وہ سجاد کو این و دبن سے کھر ج کر بھیک دینا جا ہی تھی مگر اُس کی ذبن سے کھر ج کر بھیک دینا جا ہی تھی مگر اُس کی ہرسمی لا حاصل ٹابت ہور ہی تھی۔

امن کا سر در دے پھٹا جار ہا تھا اور وہ اپنا سر تکیے پر پننخ رہی تھی اب اُسے تمام رات یوں ہی تڑینا تھا۔

\$ ..... \$

اگلی میج لبنی بہت سور ہے اٹھی تھی۔ نجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تا دیر وہ خالی الذینی کی کیفیت میں دعا کیں مائٹی رہی۔ اُس کے آنسو جھے۔ جولیٹی کوجلارے تھے۔ اُس کے دل میں گئی آگ کی نہیں کو بڑھا رہے تھے۔ اُس کے دل میں گئی آگ کی نہیں کو بڑھا رہے تھے۔ آنسورو نے ہے۔ در دکہاں کم ہوتے ہیں۔ میں اُس کے دل میں گئی آگ کی نہیں کو بڑھا رہا کی در دکہاں کم ہوتے ہیں۔ اُن لین کونماز پڑھ کرآیا والین کونماز پڑھے دیکھ کر خدا کا شکرادا کیا۔ پچھلے تو لین کونماز پڑھے۔ وجہ لین کی بیاری تھی۔ وہ لین کو بہت سے دنوں میں فرقان کے اعصاب بہت کے دولی کی بیاری تھی۔ وہ لین کو بین کو بیاری تھی۔ وہ لین کو بیاری تھی۔ وہ لین کو بیاری تھی۔ وہ لین کو بین کو بیاری تھی کو بیاری تھی۔ وہ لین کو بیاری تھی کی بیاری تھی کو بیاری تھی کو بیاری تھی کے دولی کی بیاری تھی کی بیاری تھی کو بیاری تھی کی بیاری تھی کو بیاری تھی کو بیاری تھی کو بیاری تھی کی کو بیاری تھی کو بیاری تھی کو بیاری تھی کو بیاری تھی کی بیاری تھی کی کو بیاری کو بیاری کو بیاری کو بیاری کی کو بیاری کو بیاری کو بیاری کی کو بیاری کی کو بیاری کو ب





ربی تلی ۔ شب شد بیش

مبانے نیہات ضمیر کے کو چنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کردیا تھا۔ وہ اسکول جانے سے پہلے بشیراں کے ساتھ مل کر ناشتا بناتی ،فضا اسوہ اور اسدکواسکول کی تیاری کرواتی پھرسارے بہن بھائی اسکول چلے جاتے بشیراں کے منع کرنے بھائی اسکول چلے جاتے بشیراں کے منع کرنے وہوجاتی باوجود صبا جاتے جاتے ناشتے کے برتن وہوجاتی ۔

بشیراں اور زبان گھر میں اسکیے رہ جاتے۔
زبان چپ چاپ لیٹا رہتا ناشتا کرتا پھر لیٹ
جاتا۔ بشیراں دو پہر کا کھانا بنانے لگ جاتی۔
اسکول ہے آنے کے بعد صبا اور نفنا مل کر گھر کی
صفائی کرتیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن دھوکر
کو چنگ سینٹر وہ چاروں بہن بھائی چلے جاتے
تھے۔ضویا اور صبا چھوٹی کلاسز کے بچوں کو پڑھاتی
تھیں۔ جب کہ نیہات نویں اور دسویں کے بچوں
کو پڑھاتا تھا۔

صبا کواس ہے ایک فائدہ تو یہ ہوا تھا کہ وہ اپنی جمرانی اپنی جمرانی اپنی جمرانی میں اُن کا ہوم ورک چیک کرتی تھی۔ دوسرانیہات نے اُس کوایک مناسب می رقم بھی ہے کے طور پر دیے کا وعدہ کیا تھا اوراس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ نیہات ضمیرا ہے جمل میں باعمل لڑکا تھا اچھا سچا اور کھر اانسان ۔

''میرے ساتھ کوئی تہیں ملنے آیا ہے صبا۔'' ضویائے اینے ساتھ کھڑی عروہ کی طرف اشارہ کیا مباکی آگھوں میں شناسائی کی ہلکی سی چک اُبھری۔

"عروه بین نا آپ-" مبائے جمٹ سے

تھی۔امن بھی پیچے ہولی۔ جیسے بی لبنگ کمرے ہیں جا کرصونے پر بیٹھی امن نے پھراُس کے پاوک پچڑ لیےاورزاروقطاررونے کی۔

''مما مجھے معاف کردیں ،میرے دل پر بہت بوجھ ہے میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔' کبنی نے روثی بلکتی امن کودیکھاا دراُس کےسر پر ہاتھ رکھ کراُس کا سر پیجھے جھٹک دیا۔

'' کیوں کر دوں میں حمہیں معاف، بتاؤ کیوں کروں معاف! میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا جاہتی۔ دفع ہوجاؤ، میری نظروں سے دور ہوجاؤ۔'' کیمی کائے تھی کیما در دتھا۔

''مما پھے معاف کرویں بابا کی خاطر۔'' ''تہہیں اتن فکر ہوتی بابا کی ، اپنے بھائیوں کی ، اس گھر کی عزت کی تو تم البی حرکت بھی نہ کرتیں ۔ کیاتمہارا ایک لفظ معافی میرے دل میں پڑی دراڑ دں کو پُرکرسکتا ہے بھی نہیں۔''

'' جاؤ دور ہوجاؤ ، چلی جاؤ ور نہ بی خودکو مار ڈالوں گی۔' کبنی کی آ واز تیز ہوگئی۔ اُس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ فاخرہ لبنی کی تیز آ وازسُن کر اندر آئی اور امن کو ہا ہر جانے کا اشارہ کیا۔ امن و ہیں ڈھٹائی سے کھڑی۔ رہی لبنی کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔

''امن جاؤ بیٹا ہا ہر جاؤ۔'' فاخرہ نے بختی سے کہا تو امن بے جارگ سے باری باری وونوں کو رئیستی باہر چلی گئی۔ فاخرہ نے لبنی کو پانی پلایا اور سہارادے کرلٹادیا۔

فاخرہ امن کے حوالے سے لبنی کے ساتھ کوئی بات کر کے اُس کی خودی کا بحرم نہیں تو ڈسکتی تھی، وہ خود کوئی بات کرے تو کرے۔ فاخرہ لبنی کی آئمسوں سے بہتے اشک دیکھ کراُس کی اذبہت سمجھ

(دوشیزه 156)

READING Section وہ باخیر تھی تکرر حمان نے تختی ہے منع کرر کھا تھا ۔ وہ کیا بتاتی ۔ اور اب اُ ہے احساس ہور ہا تھا اور شرمندگی بھی ....فویا امن کائمبر ملار ہی تھی۔ شرمندگی بھی ....فویا امن کائمبر ملار ہی تھی۔ '' امن کا نمبر بند جار ہا ہے ....'' ضویا نے تاسف سے سر ہلایا۔

'' مجھے ملنا ہے امن ہے ، اوہ میر بے خدا امن اتنی پریشان رہی اور ہم ..... دوئی کا دعویٰ کرنے والے ''ضویا کا ملال کم ہی نہیں ہور ہاتھا۔ '' آپ ضرور جائے گا ضویا آپی ، دکھ در د

میں اپنوں کو اپنے ہونے کا احساس ضرور دلانا چاہیے۔ دوست دکھ درد بانٹ لینے کا ہی نام ہے۔ دوستوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، محبت محرے ابنائیت ہے بھر پور لفظ زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔' صبا رسانیت سے کہدرہی تھی عروہ خاموش تھی اور جیرت زدہ بھی کہ صباح چھوٹی

سی لڑکی اتن گہر کی ہائیں کیسے کررہی ہے۔ ''کیا ہوا امن کو .....'' نیہات کے کا نوں تک بھی بات پینجی تھی ، وہ بھی امن کے کالج نہ آنے کی وجہ سے پریشان تھا تگر کس ہے پوچھتا ..... صبا ہے یوچھتے جھیک مانع آتی ۔

'' عروہ جائے نہ جائے اِن کا ذاتی معاملہ ہے مگرصامیں اُن کے گھر جانا جاہتی ہوں ہم چلو گی میرے ساتھ۔''

'' میں لے چلوں گاتم لوگوں کو ....'' نیہات نے دھیرے سے کہا۔

و کیل کے خوشی دیدنی تھی کہ نیہات اُن کو بولیں۔ اُن کی خوشی دیدنی تھی کہ نیہات اُن کو کے کیل کے کا۔عروہ کا امن سے اور اُس کی قیملی سے خون کا رشتہ تھا۔ وہ کیا اتنی تابعدارتھی مال باپ کی کہ انہوں نے روکا وہ رُک گئی۔طبیعت باپ کی کہ انہوں نے روکا وہ رُک گئی۔طبیعت بوچھنے ہی تو جا نا تھا کون ساکوئی قلم و کیھنے۔

''ہاں ۔۔۔۔گرتمہیں کیسے پا۔۔۔۔آگی تھنگ ہم ہا قاعدہ طی تو نہیں۔'' '' گر مجھے پتا ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے۔'' صبااپنی جگہ سے آٹھی اور عروہ سے گلے ملی اس وفت وہ نیہات کے کو چنگ سینٹر میں تھیں۔ عروہ بہت پُر جوش تھی صبا سے ملنے کے لیے۔ نیہات نے کولڈ ڈرنکس منگوالی تھیں۔ صبائے فضا اسوہ اور اسد سے بھی عروہ کو ملوایا۔ خوبصورت مؤدب سے سارے بہن بھائی بلا کے پُراعتاد

عردہ کی نظریں صبا کے چہرے سے ہیں ہیں مہیں رہی تھیں اور ایک نہیں رہی تھیں۔ وہ باتنیں کم کررہی تھیں اور ایک دوسرے کو نئے جارہی تھیں۔ باتنیں وہ کیا کرسمتی تھیں۔ کزنوں والی مخصوص بے تکلفی مفقو دتھی۔ باتوں کے درمیان امن کا ذکرنکل آیا۔

'' صیاامن بہت دنوں ہے کا لج نہیں آرہی ، کچھ پتا ہے۔'' عروہ کے اشارہ کرنے پرضویائے یو جھا۔

" " در لبنی آئی بیار ہیں اس وجہ سے امن آپی بہت پریشان ہیں۔"

''ارے کیا ہوا آئی کو،ایک دم سے کیسے بیار پڑگئیں۔''ضویا فکرمند ہوگئی۔

'' پتائمبیں، یک دم دل میں درد اٹھا تھا پھر چاچواُن کو ہاسپیل لے گئے تھے۔اُن کی حالت کافی خراب تھی ،ہم سب گئے تھے۔میری مماا بھی بھیاُ دھرہی ہیں۔''

''اوہ نو ،عروہ کیاتم لوگ استے بے خبر ہوکہ پڑوس میں رہنے کے باوجودتم اور تمہاری فیملی کے لوگ نہیں جانتے کہ امن کی ممااتی بیار رہی ہیں۔ وہری سیڈ۔'' ضویا نے تاسف سے عروہ کو کہا۔ عروہ نے واضح نظریں جرائی تھیں۔







''ضویا جب تم امن کے کمر پہنچولو بھے بھی آئی۔ کردینا میں بھی آ جاؤں گی۔'' عروہ نے ابھی فیصلہ کیا تھا۔

سیستہ ''جھر تنہارے بابا .....'' ضویانے شاکی نگاہ سے عردہ کودیکھا۔

"پييرامئلي-"

'' عُروہ شکر ہے جہیں احساس تو ہوا، اچھے کاموں کے لیے آئے قدم بڑھانے میں بھی در نہیں کرنی چا ہے ورنہ بھی بھی بہت در بھی ہوجایا کرتی ہے۔' کہات نے در پردہ اُسے کچھ سمجھایا تقا۔ وہ مجھی کہ نہیں ، .... یہ آنے والا وقت ہی بتا

\*\*\*\*\*\*

امن اور فروا دونوں نے ایک جیسی غلطی کی تھی۔ فروا گناہوں کی دلدل میں ھنس چکی تھی اور اُسے چنداں احساس اور پردانہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو نفس کی غلام بن کررہ گئی تھی اور اُسے اپنے آپ کو کوئی تو جیہیہ چیش کر کے مطمئن کرنے کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے بے حس وخود غرض ضرورت نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے بے حس وخود غرض صفی ۔ ہاں امن کی ہات اور تھی۔

فروانے اپنانیا موبائل لے لیا تھا اور سب
ہے پہلی کال اریز کو ہی گی تھی۔ آج کل وہ اپنا
سیون ملتان میں کھولنے کی تیاریوں میں کم تھی۔
دوسرے شہر میں سیون کی کوئی تگ نہیں ہنتی تھی۔
رحمان کو بھی اعتراض تھا۔ اُسے بھی فروا کی بیہ
منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی محر فروا کے امل
اراد ہے اور مبیلے بن کے آگے رحمان بھی
اراد ہے اور مبیلے بن کے آگے رحمان بھی
مجبورہوگیا تھا۔اُس کی پس و پیش دھری کی دھری

اریز کا فروا کے پیچھے مضبوط ہاتھ تھا۔ وہ اُسٹسل اپنے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ

جو مجھی اریز ہے شادی کی خواہاں تھی۔ آہتہ آہتہ استہ اریز اُس کا مائنڈ سیٹ کر چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ہی ہیں۔ ہم ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، پہلا پہلا پیار ہوتم میرا..... شادی 'بھی' ضرور کریں گے مگر پہلے بچھ بن تو شادی 'بھی' ضرور کریں گے مگر پہلے بچھ بن تو جا کیں۔ اور جتنا بھی اختلاف کرتی وہ اُسے قائل جا کہیں۔ اور جتنا بھی اختلاف کرتی وہ اُسے قائل کرتی لیتا تھا۔

ملتان کے بیش ایرے بیس رحمان کا گھر تھا۔
اچھا بنا ہوا تھا۔ بیفر واکے نام تھا اورا بچھے رینٹ پر
دیا ہوا تھا۔ اب ار بز کے مشور سے پر فروا اُس
مکان بیس شفٹ ہوگئی تھی۔ گھر کی بالائی منزل پر
سلون بنانے کی تیاری ہور ہی تھی۔ فروا اپنی من
مانی کرتی جارہی تھی۔ رحمان ول سے ناخوش تھا
مگروہ کی سنتی اور مانتی تھی۔

رخمان چیک لکھولکھ کردیتا جارہا تھا۔ وہ اپنی پسند
کی رقم لکھتی جارہی تھی۔ بلکہ دوسر کے لفظوں میں
رفم اربزائی مرضی ہے لکھتا تھا۔ فرواا دراریز ایک
دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہے۔ بغیر
نکاح کے ایک دوسرے کے ہوگئے تھے۔ فروا کو
مجھی بھی اندر ہے کوئی چیز کا ٹتی تھی۔ چیمن دیت
تھی، کسک جگاتی تھی اوراُسے یا دآتا تھا کہ وہ گناہ
آلود زندگی گزاررہی ہے۔ اریز کے ساتھ اُس کا
جائز اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔ وہ دونوں لاکھ خود کوتا ویلیں
ماس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ دونوں لاکھ خود کوتا ویلیں
دے کر مطمئن کرلیس مگر وہ اریز کی کون تھی، کیا
مقی، کیا مقام تھا اُس کا۔

جب وه اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوتی تب اُس کامن اُچاٹ ہوجا تا۔ وہ پہروں اُداس رہتی، بولائی بولائی پھرتی تمر.....تمر وہ بھی اریز چوہدری تھا۔ چرب زبان، ہرنن مولا، اُسے قائل کرہی لیتا.....اور وہ ہوبھی جاتی تھی۔ شاید اور

Section

كوئي راه بھي ٽونجين تھي ۔ تھا اس کیے اپنی گاڑی ہونا تو بے حدضروری تھا۔ ☆.....☆

اریز چوبدری بہت دنول فرمال برداری کا ر وب یلے کرتے کرتے اُوب کیا تھا۔ ایک جگہ تک گررہناکسی ایک حسینہ کے بلوے بندھ کررہنا أس كى سرشت ميں شامل مہيں تھا۔ بيا ہمدانی أس ے کائی ناراض تھی اور وہ ملتان میں فروا کے کاموں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ وہ سائے کی مانند فروا کے ساتھ تھا۔ دو چیک رحمان نے فروا کے حوالے کیے تھے اور فروانے بغیر پچھ سو ہے اریز کو دے دیے تھے محبت اندھی ہوئی ہے اور آ تکھیں نه ہوں تو انسان کہیں نہ کہیں اُوندھے منہ گرتا ضرورے جلدیا بدیر ، گرنے کی جگہ گہری کھائی بھی ہو عتی ہے یا ہمارے اعمال کے مطابق کوئی یا تال

اریزئے فروا کے ہاتھ سے بے توجھی سے چک پکڑے تھے۔اس کا انداز الیا تھا جیے اُسے کوئی دلچیں ہی نہ ہو۔ جیسے ہی قروا اُس کے پاس ے اُٹھ کر گئی اریز کی آ جھوں میں ایک خاص متم کی چک اُ بھری۔ اُس نے ایک چیک کو اینے لیوں ہے جھوا اور اینا والٹ کھول کر والٹ کے خفیہ خانے میں وہ خالی چیک رکھ لیا۔ اور دوسرے چیک پراین مطلوبه رقم لکھی۔ پھروہ ہنسا.....مسنحر ے سر جھنکا، اریز کو یہ چیک آج بی کیش کروانا تھا، پھرسلون سے متعلق چیزیں فروا کے ساتھ خریدنے جاتا تھا۔ انجھی اُسے چند دن اور فروا پر محنت کرتی تھی۔ وہ اندر سے اوب رہا تھا۔ فرار طابتا تفاكروه ايخ كمحكمل ياروي سے فروا پر ظا برسيس كرسكتا تفا-

اکلی مج سب سے پہلے چیک کیش کروا کروہ ونوں شوروم کئے تھے۔اُن کو کنویٹس کا بہت مسئلہ

آنے جانے میں دفت ہوتی تھی۔

سب سے پہلا کا م انہوں نے یہی کیا تھا، پھر این لاکھوں کی مالیت کی گاڑی میں سارا شہر کھوے۔ سیلون کے لیے تمام ضرورت کی چزیں لی تھیں۔ دونول نے اپنی اپنی ذالی ضرورت کی اشیاء بھی خریدی تھیں۔ ملازمہ (کوڑ) کے لیے كيڙے وغيرہ بھي ليے تھے، جورحمان نے اپنے ول کی تسلی کی خاطرز بردی فروا کے ساتھ جیجی تھی ، ھاظت کے لیے ٹاید۔

بهت اجهادن گزار کر ، رات کا کھانا کھا کر ہی وه دونول واليس كم لوثے تھے۔ ☆.....☆.....☆

نیبات ہضویا ، صااوراس کے یاتی بہن بھائی سیدھے صاکے کھر آئے تھے وہاں سے خالہ بشيرال كوبتا كراور فضاءاسداوراسوه كوكهر حجهوژ كر وہ تینوں پیدل ہی امن کے گھر کی طرف چل یڑے تھے۔ اس کے کھر کے قریب بھنے کرضویا نے عروہ کوئیج کیا تھا۔

ضويااورصااندر جلى تخصين جبكه نيهات باهر ہی کھڑا تھا۔سب سے پہلے فاخرہ سے ہی اُن کی ند بھیڑ ہوئی تھی ۔ فاخر ہ کوضویا یہاں دیکھ کرخوشگوار جرت ہوئی ھی۔

" آنی آپ کیسی ہیں؟" ضویا فاخرہ کے گلے لگ گئی۔

"میں تھیک ہوں بیٹا۔ کس کے ساتھ آئے ہو

وہ نیہات بھیا۔" صیانے دروازے کے یار ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فاخرہ نے تاسف سے سر ہلایا اور دروازے سے باہر کھڑے نیہات کو اندر بلانے کے لیے باہر کی طرف قدم برهائے



مر کھے خیال آئے پرزک کی۔

'' کہیں فرقان بھیا برانہ مان جائیں۔' وہ واپس پلٹی اور کچن میں جائے کا انتظام کرنے گی۔ ضویا کے گلے لگ کرامن بے دریغ آنسو بہارہی تھی ،عروہ بھی آگئی تھی۔

''امن میتم نے اپنی کیا حالت بنار کھی ہے۔' عروہ اور ضویا نے کہا۔ امن سو کھ کر ہڑیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔رنگت سیاہ آ تکھوں کے نیچے ''مرے طقے اُس کے رشجگوں کے گواہ تھے۔ ''مما کی وجہ ہے۔''امن اور کیا کہتی اُسے ''جھاور سوچھاہی نہیں۔'

چھاورسومھائی ہیں۔ "آ نی گھیک ہوجائیں گی تم خودکو بول ہلکان مت کرو۔" ضویائے اُس کے آنسوصاف کیے۔ "میٹا جائے۔" تبھی فاخرہ جا سے سکٹ لے

'' مما ہم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔''صیانے لہا۔

'' میں تو کھانا کھاؤں گی ضویا آئی آپ کھاؤ گی اور مماوہ نیہات بھیا۔۔۔۔'' فاخرہ نے اُسے ہم سے مہم سااشارہ کر کے سمجھایا کہ بیہ جارا گھر نہیں ہے اس لیے ہم اُسے گھر کے اندر لانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ صبا سمجھ گئی دوبارہ نیہات کا نام بھی نہیں لیا۔ چاہئے کے بعد وہ سب کبنی کے کمرے میں چلی گئیں، باتیں ہوتی رہیں۔عروہ اور ضویا امن کو حوصلہ دیتی رہیں ولاساویتی رہیں۔

''امن کا بھی کا بہت حرج ہوگیا ہے ابتم آنا شروع کرو۔''ضویانے کہا تو امن نے بےساختہ نظریں إدھراُ دھرکر لی تھیں جیسے وہ اس موضوع پر بات نہ کرنا جا ہتی ہو۔

بات ندکرنا جا ہتی ہو۔ '' آئی مجمد اور بہتر ہوجا کیں تب امن آئی ایکالج جوائن کرلیں گی۔'' صبائے جواب دیا۔

نہات کی مس کالز آ رہی تھیں پھراُس نے ضویا کو متبیج کیا تھا کہ آ جاؤ۔

''اچھا آنی اجازت، اللہ آپ کو صحت میں ۔' اچھا آنی اجازت، اللہ آپ کو صحت میں ۔۔' ضویا باری باری فاخرہ اور لبنی ہے ملی تھی۔ صبا، عروہ اور امن ضویا کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں اور نیہات ضمیر جواتی دیر سے کھڑا اگر گیا تھا کہ شایدامن کی ایک جھلک دیکھنے کوئل جائے، وہ خواہش پوری ہوگئی، مگر امن کو دکھے کرنیہات مششد دردہ گیا اتی شکتہ حالت۔ دیکھے کرنیہات مششد دردہ گیا اتی شکتہ حالت۔ '' اچھا بائے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن، اور کالی آئے دیا ہے ابنا خیال رکھنا امن میں جوابا کہا امن سرجھگائے گھڑی تھی۔ امن سرجھگائے گھڑی تھی۔ امن سرجھگائے گھڑی تھی۔

'' یہات بولا۔ '' یہانہیں بہت کمزور ہوگئی ہے اور کم صم می بھی ،انجی مماکی وجہ سے رنجیدہ اور سوگوارہے۔'' '' مگر اتنی مخدوش حالہت ، کوئی اور مسئلہ نہ

''اور بھلا کیا مسئلہ ہوسکتا ہے بس لڑ کیاں اپنی ماؤں کے ساتھ بہت اٹیج ہوتی ہیں نا تو اس لیے اثر بھی زیادہ لیتی ہیں۔''

" ہاں شاید، اچھا یہاں سے رکشہ نہ لے لیں۔"

" کے کیتے ہیں۔" نیہات نے دور سے آتے رکشے کود کھے کر کہا۔

☆.....☆

مگر ہوا کیا ۔۔۔۔ اس سے پہلے کہ رکھے والا رُکٹا ایک گلی سے جار پانچ کڑکے نکلے اُن کے ہاتھ میں ہاکیاں اور بلے تھے۔وہ کسی انہونی اُ فاد کی طرح نیہات پر بل پڑے۔ سب کچھ اتنی جلدی اورا جا تک ہوا کہ وہ بوکھلا کررہ گئے ۔ ضویا





حواس باختہ می بچاؤ ہے۔ بچاؤ پکارتی رہی آور وہ نیہات کو ہارتے رہے۔ انتہائی صبط کے باوجود بھی نیہات کی فلک شکاف چینیں نکل رہی تھیں۔ اُس نیہات کی فلک شکاف چینیں نکل رہی تھیں۔ اُس کے سرے خون بہدر ہا تھا۔ اینے بیارے بھائی کا خون د کھے کروہ چلانے گئی۔ اُس کی کوئی نہیں من رہا تھا۔ وہ اپنی سدھ بدھ کھور ہی تھی پھرائی کو پچھاور بھائی نہیں دیا تو وہ دوبارہ امن کے گھر کی طرف بھائی نہیں اور سب کو روتے ساری بات بتائی وہ سب اُس کے ساتھ بھائے۔ گھرے کے اطلاع مب اُس کے ساتھ بھائے۔ گھرے کی اطلاع مب اُس کے ساتھ بھائے۔ گھرے کی اطلاع کا خرہ نے بولیس کو بھی اس ہنگاہے کی اطلاع

کردی گھی۔ جب تک وہ وہاں پہنچے نیہات خون میں کت بت ہے ہوش پڑا تھا اور وہ لڑکے فرار ہو چکے تھے۔

ضویا کا روروکر کرا حال تھا۔ پولیس والوں
نے ضویا ہے۔ سوالات پوچھ پوچھ کرا لگ پریشان
کررکھا تھا۔ ضویا کا دل انجانے وہمول اور
لا تعدادا ندیشوں ہے اٹا پڑا تھا۔ نیہات کی حالت
نے ضویا کے حوالے معطل کردیے تھے۔ انتہا کی
افرا تفری کی صورت حال تھی ایسے میں فاخرہ نے
ہی سارے معاملات ہینڈل کیے تھے۔ پولیس کو
بھی نیٹایا اور نیہات کو بھی ہاسپیل پہنچایا۔

نیہات کے زخم صاف کر کے پٹیاں کردی گئی تھیں مکراہمی تک وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔اُس کا سردو جگہ ہے پھٹا تھا۔سا رابدن خراشوں ہے بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ ہے خوف رس رہا تھا۔اُس کی غیر ہوتی حالت ضوفیا ہے دیکھی نہیں جارہی تھی وہ کرلائے جارہی تھی تبھی ضویا کا فون بجنے لگا۔ وہ چونگی مغری کی کال تھی ضویا نے فاخرہ کود یکھا۔ چونگی مغری کی کال تھی ضویا نے فاخرہ کود یکھا۔ چونگی مغری کی کال تھی ضویا نے فاخرہ کود یکھا۔ ''اِت کرلو جٹا۔''

'' اُن کو بتا دول کیا۔' تبھی کال پھرآنے لگی ضویانے کال یک کی۔

'' بیٹا میرا دل کھبرا رہا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں ذراستانے کولیٹی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے بچھے کوئی ماررہا ہے۔ بے دردی سے کوڑے برسا رہا ہے۔ بے دردی سے کوڑے برسا رہا ہے۔ بین رو رہی ہوں چلا رہی ہوں گر وہ تعداد میں بہت تھے۔ انہوں نے بچھے بہت بیٹا، میں زخمی لہولہان ہوگئی، پیخواب تھا بیٹا گرمیراجسم میں زخمی لہولہان ہوگئی، پیخواب تھا بیٹا گرمیراجسم بین خریرہتی میں اُٹھ بیٹھی۔ بین شرابور ہوگیا، الہی خیر کہتی میں اُٹھ بیٹھی۔ سے نا بیٹا۔' ضویا شاک میں اُٹھ بیٹھی۔ خود بخو دہی بیٹا چل گیا۔

'' مما وہ نیبات بھائی کا چھوٹا سا ایسیڈنٹ ہوگیا ہے۔ نبیس نبیس مما فکر کی کوئی بات نبیس۔
معمولی چوٹیس ہیں۔ نیہات بھیا دواؤں کے زیر
اثر سورہے ہیں۔ آپ دعا کریں۔ ماؤں کی
دعا نیس اللہ جلد سنتا ہے۔ جی جی مماوہ ٹھیک ہیں۔
پرلیس آنتی فاخرہ سے بات کرلیں۔'' ضویا نے
فون فاخرہ کو دیے دیا۔ فاخرہ صغریٰ کو اطمینان
دلائی رہی ، نیبات کے ٹھیک ہونے کا یقین دلائی

''آنی مما کوتو خواب میں پتا چل گیا تھا مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔'' ''بس بیٹا ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے آگھی'

پاجا تا ہے۔ رات کروٹیں بدلتی رہیں گی دعا کیں مانگیں گی۔ صحن میں چکر کافتی رہیں گی۔' ابھی وہ یہ بات کری رہی تھی کہ مغریٰ کا پھر فون آ گیا ضویا سمجھ رہی تھی اس لیے اب کی بار تا دیر بات کرتی رہی اُسے پہاتھا کہ مما کو نینڈ نہیں آئی۔

(دوشیزه ۱۵۱)



جامئگ ہے اپھی وہ لوٹی تھی۔ اس وقت وہ رکی تھی۔ اس وقت وہ رکی سوٹ میں آبکسر رکی سوٹ میں آبکسر سائز کرتا اُس کا متحرک سائز کرتا اُس کا متحرک کامنی سا وجود کہنے ہے بھیگا ہوا تھا۔ اُس کے کالے محمضے ساہ بالوں کی پوئی ہوا میں مختلف کا لیے محمضے ساہ بالوں کی پوئی ہوا میں مختلف زاویوں سے لہراری تھی۔

زاویوں سے لہرار ہی ہی۔ جیسے جیسے وہ ایکسر سائز کے اسٹیس بدلتی اُئی انداز میں اُس کی پونی ٹیل دائیں سے یا میں اوپر سے بینچ ، بینچ سے اوپر لہرا رہی تھی۔ اُس کی پھر تی اُئی کا جوش دیدنی تھا۔

ازریند "اس نے آواز دی اُسی کی ہم عمر اوکی پہلے سے جینے الرٹ کھڑی تھی ۔ تولیہ اور یانی کی بولل لیے حاضرتھی ۔ اُس نے زریند کے ہاتھ سے تولیہ لے کر اپنی کردن ، چہرہ اور پیشائی کو انہی طرح سے صاف کر کے تولیہ ایک ہاتھ سے واپس زرینہ کو پکڑا کر ووسرے ہاتھ سے پائی والی بولل پکڑ کر ہونٹوں سے لگا کر پائی پینے گئی ۔ زرینہ خالی بولل پکڑ کر ہونٹوں سے لگا کر پائی پینے گئی ۔ زرینہ خالی بولل پکڑ کر ہونٹوں ہے گئا کر پائی پینے گئی ۔ زرینہ

اب وہ مالی عرفان کے سر پر کھڑی اُس کی سانس خنک کر چکی تھی۔ عرفان اندرہی اندراس سانس خنک کر چکی تھی۔ عرفان اندرہی کا اندراس سے خارکھا تا تھا۔ اِس کی وجہ بیشی کہ اُسے باغبانی کا شوق تھا۔ شوق تو اُسے اور بھی بہت سارے کا موں کے مضے مگر باغبانی کا تو جیسے جنون تھا۔ این گھر کے وسیع وعریض لان کی خوبصورتی، این گورٹ والی اور شادانی اُسے بہت عزیز تھی اور وہ لان کی خوشمائی کے لیے خود این ہاتھوں سے محنت کی خوشمائی کے لیے خود این ہاتھوں سے محنت کی خوسوں ہوتی تھی۔ اُسے کوئی عاریا کوئی خفت مہیں محسوس ہوتی تھی۔ اُسے کوئی عاریا کوئی خفت بہدس محسوس ہوتی تھی۔ اُسے کوئی عاریا کوئی خفت بہدس محسوس ہوتی تھی۔ اُسے کوئی عاریا کوئی خفت بہدس محسوس ہوتی تھی۔ وہ خود کوڈی کر لیتی تھی۔ اُسے کیودوں اور درختوں سے محبت تھی۔ اُسے کیون اُسے کیان ہوتا تھا کہ پیول محبت کی زبان

سیحضتے ہیں۔ وہ بودوں کی کاٹ چھانٹ میں کلی رہتی تھی۔ وہ کسی کیاری بھی سیلے کونظرا نداز نہیں کرتی تھی۔

'' عرفان'' وہ جو قریب ہی گھاس کومشین سے کاٹ رہاتھا دوڑا چلا آیا۔

'' جی نیم'' وہ مؤدب ساسینے پر ہاتھ باندھےنظریں جھکائے کھڑاتھا۔

'' سردیوں کا موسم رخصت ہور ہا ہے اندر جتنے بھی کیکئس کے مسلم رکھے ہیں اُن کو ہا ہررکھو تا کہاُن کو دھوپ لگ سکے۔'' ھ

''جی .....' ٔ وہ ہنوز اُسی مؤ دیا نہ پوزیشن میں

و اور ہال یادر ہے فینسی سملے چھاؤں میں۔ تھیک رہنے ہیں خیال رکھنا، شام کو نے بودے لینے زسری جانا ہے، تیاری رکھنا۔ میں گارڈن کے لینڈ اسکیپ ٹیل مجھی سمجھ نیا کرنا چاہ رہی ہوں او کے۔''

عرفان کافی در ہے دم سادھے کھڑا تھا جیسے ہی وہ گارڈن سے نکلی عرفان نے ایک آسودہ سانس بھری۔ نجانے کیوں اُس کے سامنے عرفان کی تھی بندھ جاتی تھی ویسے تو وہ پٹر پٹر بولٹار ہتا تھا۔ مگراُس کے سامنے کو یا زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔

وہ کون تھی!! خوبصورت جذبات ہے گندھی، اُمید تجرا دل، خواب دیکھتی آتھوں والی، پچھ کرگزرنے کا عزم رکھنے والی، پچھ یانے کی جنجو میں کمن، محبت کی تعبیرتھی وہ بحبتیں تقسیم کرتی دلوں کی دھڑکن، ابونے تو اُس کا نام پچھاور رکھا تھا تکر وہ اُ جالاتھی ۔سعد مرتضٰی کی اُ جالا، پُر جوش ابجہ، عزم کی پچشکی، کا میابیاں سمینے کی گئن۔ کی پچشکی، کا میابیاں سمینے کی گئن۔ تقریری مقابلوں میں جیتی ہوئی درجنوں

(دوشیزه 162)

ٹرافیاں۔ ٹرافیاں۔ زیر کیٹر سر متاملوں میں جیتی ہوئی نے آتکھیں کھو

بیت بازی، کوئز کے مقابلوں میں جیتی ہوئی الا تعداد شیلڈز، اُس کی کارکردگی کا جوت تھیں۔ اُجالا ہونہار طالبہ، تعلیمی میدان کا چکتا ستارہ۔ تعلیمی میدان کا چکتا ستارہ۔ تعلیمی میدان کا چکتا ستارہ۔ تعلیمی، جگنواُس کی زندگی کا اثاثہ، بڑی بردی ہے، چکتی آئیسیں، صحت مندگور ہے گال جن بیس گلا بیاں تھلی ہوئی تھیں۔ گلا بی بھرے جمرے ہونٹ، زندگی کی تمام تر رعنائیوں سے لبالب بھری لڑکی، شوخ و چنچل بھر تیلی، انسان دوست، جلد بھروسا کر لینے والی، انسان دوست، جلد بھروسا کر لینے والی، انسان دوست، جلد بھروسا کر لینے والی، انسان دوست،

ڈاکٹر سعد مرتفئی اُس کے بڑے بھائی ہے۔
وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہتے۔ اُن کا اپنا پرائیویٹ
ہاسپیل تھا۔ وہ دو ہی بہن بھائی ہے۔ اُن کی ای 
تب فوت ہوئیں جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اُن کی ای 
اُن دونوں بہن بھائی کوخصوصی توجہ اور محبت دی مگر 
جب وہ بھی چل بسے تو سعد نے اُجالا پر کو یا محبتوں 
کی ہارش کر ڈالی ، محبت والتھات ، لا ڈ، گہراؤلگاؤ 
اُن دونوں کے بچ پر دان چڑھنے لگا۔

\$ \$ \$ W

مرکاری ہاسپیل میں مخصوص شم کی ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بوسیدہ حال زنگ آلود نیکھے گھرر گھرر کرر ہے تھے۔ ساری رات او تکھتے ،لڑھکتے گزرگئی تھی۔ تھان ہے اُن کے اعصاب شل تھے، بدن تھکن ہے چوراور رنجگے کے باعث آ تکھیں سوجی سوجی تھیں۔

سوبی سوبی سوبی قیمیں۔ ''آنی دیکھیں، دیکھیں۔'' نیہات کے بدن میں ذرائی جنبش ہوئی تھی اور اُس کی آنکھوں کی ساکت جلیوں میں حرکت ہوئی تھی۔

" مجھے لگتا ہے اِسے ہوش آ رہا ہے، شکر ہے خدا کا۔" فاخرہ نے اپنی جگہ سے اُٹھ کر نیہات کے قریب آ کر کہا۔ اُن کا لہجہ بلاکی اینائیت اور

منعاس این اندرسموئے ہوئے تھا۔ پھی نیہات نے آئیس کھول دیں، چند کھیے وہ اجبی تاثر آئیس کھول دیں، چند کھیے وہ اجبی تاثر اور فاخرہ نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر دوبارہ نیہات کو۔ وہ اب ہلکا ساسر کھما کر اِدر گرد دکرد دیکھ رہا تھا۔ پھر دردکی ایک ہلکی می لہراُ سے اپنے مردردکی ایک ہلکی می لہراُ سے اپنے مردردکی ایک ہلکی می لہراُ سے اپنے آئیسی موندلیں اُس کے چربے پر کرب پھیل آئیسی کی جرب پھیل کی کا کھیل کے خوبادہ کی کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کی کھیل کے خوبادہ کرب پھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کے خوبادہ کی کھیل کے خوبادہ کی ک

قاخرہ نے دیکھا گلائ وال کے بار منزل ہاتھ میں بہت سے شاہر ڈیکڑ ہے آ رہی تھی۔فاخرہ کوخطرہ محسوس ہوا۔ مہادا منز کی یہاں رونا پیٹینا نہ ڈال دے آ کر،اس لیے وہ جلدی سے باہر نکلی منز کی اُسے دیکھ کررونے گئی۔

" نیہات تھیک ہے خدا کا شکر ادا کریں۔
ایسٹرنٹ میں جان نے گئی، اُس کے سامنے رونا
نہیں پلیز، ورنہ وہ بھی حوصلہ چھوڑ دےگا۔" فاخرہ
اُسے اپنے ساتھ لگائے ہولے ہولے کافی ویر
سمجھانے میں گئی رہی۔ضویا اور فاخرہ نے جان
بوجھ کر اُس سے چھیایا تھا کہ لڑکوں نے مارا ہے
ورنہ ایک ماں کا دل کہاں برداشت کرتا ہے کہ
اُس کی اولا دکوکوئی ایک تھیٹر بھی مارے کیا کہ یوں
مار مار کر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے تحقی
مار مار کر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے تحقی
رکھنالازی تھا۔

فاخرہ کے اتنا سمجھانے کے باوجود جب مغریٰ نے پٹیوں میں جکڑا نیہات کا وجود دیکھا تو صبر کا باراندر ہااور دہ رودی اور فاخرہ باوجود کوشش سے بھی اُسے منع نہ کرسکی۔

☆.....☆.....☆

اُدای آ نکھ میں تغیری ہوئی ہے جدائی دور تک پھیلی ہوئی ہے

(دوشیزه (۱۵)



پڑجاؤگی۔' وہی مشفق محبت ہے بھر پور لہجہ، وہ
چلے گئے امن وہیں گھٹنوں پر تفوزی نکائے
سوچوں میں بدتم جیمی رہی۔ وہ ایسے ہی منہ
چھپاتی بھررہی تھی ۔ لبنی کا سامنا کرنے ہے کتراتی
تھی۔ بھلاکونوں کھدروں میں بھی بھی بناہ لمتی ہے
اور پناہ طے بھی کسے۔سارے ماحول میں ایک
نامعلوم سوز بھری اُداسی سرسرا رہی تھی۔شفق پر
سرخی بھیل رہی تھی۔ گھروں سے دھو میں کے
سرخی بھیل رہی تھی۔ گھروں سے دھو میں کے

' کاش رنگوں سے ٹھیلئے اور تتلیوں کو پکڑنے کا معصوم دور کبھی ختم نہ ہوتا۔ نتلی، جگنو، پیسل، شاپنرز ، ہوم ورک ماں باپ کی محبتیں ، کاش میں کبھی بڑی نہ ہوتی ، میری کل کا کنات میری گڑیا، میرے سمعلونے ،میرا بجین ۔'

اس کے کہتے کی تیزی طراری مدھم ہوکرختم ہو چکی تھی۔ زندگی کے رنگ بچنکے پڑھے تھے۔ بس بیزاری کا رنگ غالب تھا۔ اور بیدرنگ آخ کل آس کی ذات پر جاوی ہو چکا تھا۔

اُجالا تیزی ہے شاور لے کرنگی تھی۔ سفید یو نیفارم پنک دو پٹا اوڑھے وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ سعد مرتضی سیاہ رنگ کا زبر دست سوٹ سینے ڈیز ائٹر سلک ٹائی، قیمتی ٹائی بن اور کف لکس ، بازو پر بندھی بیش قیمت گھڑی، ڈاکٹر سعد مرتضی فخر ہے سرتانے گلاس وال کا ڈور دھکیانا باہر نکلا تھا۔ اُس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ اپنی شخصیت کی اثر آنگیزی ہے کمل آگاہ تھا۔ ا پ

مقام اورمر ہے ہے واقف۔ ''گڈیارننگ اُجالا۔'' ''گڈیارننگ سعد مرتضٰی ۔'' وہ ہمیشہ ایسے ہی مرے تیرہے انجیزئے گی گہائی یباں پر ہر طرف لکھی ہوگی ہے محبت تو اس نے بھی کی تھی گر ہاتھ کیا آیا نارسائی، ناامیدی اور سب سے بڑھ کر ذاہت، پیجٹاوا ندامت اور کھو دینے کا جال کسل احساس اعتاد کھویا مال کی نفرت کا سامنا تھا۔ اس کی محبت جنوں خیزتھی ۔اب نہ کوئی آس تھی نہ اس کی محبت جنوں خیزتھی ۔اب نہ کوئی آس تھی نہ پیار بھری سرگوشیاں ۔ نارسائی اور تو ہیں کا احساس اسے ہر دفت بھڑ کتے الاؤ میں جلاتا تھا۔ کھن و تیش اتنی کہ وہ اُدھ موئی ہوجاتی کوئی راہ فرار نہیں،کوئی انچھی یا دڑا دراہ نہیں۔

یں برا ہے۔ آپاکا نج جانا شروع کرو۔''اس کے قریب ہے آ واز ابھری تھی۔ امن نے کی بارگ آ تکھیں کھولیں۔اُسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ کب ہے بہاں برحال ی پیٹھی ہوئی تھی۔

ہب ہے بیہاں برحان کی۔ کی ہوں گا۔ '' جی بابا۔'' کا لجے کے نام پرامن کی سانس رُسے لگتی تھی۔

رُکے گئی تھی۔
'' بیٹا اب تمہاری مما ٹھیک ہیں۔ گھرکے
کاموں میں بھی دلچین لے رہی ہیں۔ تم بھی اس
سوگوار کیفیت سے نکلو، روٹین کی زندگی شروع
کرو۔''

'' جی بایا۔'' وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کے ناخن دیکھتی رہی۔ وہ بابا سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔۔

'' یہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹا۔'' فرقان نے امن کی اُدای دل ہے محسوس کی تھی۔

" کہاں بیٹھوں بایا۔" وہ منہ ہی منہ میں بدیدائی۔ وہ حیت پر لوہ کی گرل سے فیک بدیدائی۔ وہ حیت پر لوہ کی گرل سے فیک لگائے نیجائے کہ سرودوزیاں کے حساب کررہی تھی معاصل جمع زیاں ہی زیاں تھا۔

الله بينا آجاد نيج، سردى ہے، يار

(دوشیزه (ما)

Section

منتمی جود کیت اس دیکتاره جاتا ۔ وہ بہت دلکش و دلر باد کھائی دیت تھی ۔ سانچے میں ڈھلا وجود ،سفید رنگت ، ہیر ہے گئی جیسی دمکتی آئیمیں ،کھنگتی کا پچ جیسی شوخ آواز ۔ بیتھی اُجالا مرتضلی ۔ جیسی شوخ آواز ۔ بیتھی اُجالا مرتضلی ۔

بینے مسکراتے قبقیم لگاتے فردا و نیا و مافیہا
سے بالکل کٹ کرالگ ہوگئ تھی۔اُس کے بیجیے
لوگ کیسی کیسی باتیں کردہ سے تھے۔فردا کا ذکر گھر
گھر ہور ہا تھا۔ ہر شخص درطۂ جبرت میں تھا کہ
رحمان نے اکیلی جوان جہان کڑی کو دوسرے شہر
سیوں بھیج و یا۔الی بھی کیا بات ہے کداُس نے
ایخ شہر میں پارلر گھو لئے کی بجائے ملتان میں
جا کر تھےکا نہ کر لیا۔ کمال ہے۔

اوگوں کی چہمیگوئیاں جاری تھیں۔ رحمان

انہ ابھی تک کسی نے خیر کھے پوچھانہیں تھا۔ کوئی

انچھ بھی لیٹا تو وہ کیا جواب دیتا، اُسے تو خود پتا

انہیں تھا۔ وہ مجبور ہوگیا تھا اور اُسے فروا پر غصہ بھی

انہیں تھا۔ فروا نے مشورہ کرنا یا پھرا جازت لینے کی

مضرورت ہی نہیں مجھی تھی۔ بس اُن کومطلع کیا تھا

اورا پی رائے، اپنی خواہش بتائی تھی۔ رصان نے

روکا بھی ، مجھا یا بھی ، غصہ بھی ہوا تکروہ اڑی رہی،

ضداور ہٹ دھری دکھاتی رہی۔ یہاں رحمان نے

ضداور ہٹ دھری دکھاتی رہی۔ یہاں رحمان نے

غلطی کی چک دینے والی غلطی، اور اویر سے

غلطی کی چک دینے والی غلطی، اور اویر سے

شیشے کی گول میز کے اطراف دو افراد آضے
سامنے بیٹے ناشتا کرنے میں مشغول ہوگئے۔
اعلیٰ رجبہ معاشرے میں باعزت مقام،
معاشی خوشحالی، کسی چیز کی کی نہیں تھی۔ خدانے
بہت نوازا تھا کر دونوں بہن بھائی ہی عاجزی و
اکساری میں اپنا ٹائی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ٹوسٹ
طلق میں زبردئی ٹھونس رہی تھی۔ جائے کے
طلق میں زبردئی ٹھونس رہی تھی۔ جائے کے
گھونٹ ایسے پی رہی تھی جیسے بہت کڑوی سیل کوئی
چیز اس کے اندر جارہی ہو۔ سعد نے و یکھا اور
پیز اس نے بلکے سے سر جھٹکا۔ اُجالا نے نافہی سے
سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سعد کے ہونٹوں کی

'' ڈھنگ سے ناشتا کرو۔'' سعد نے پیار سے ڈانٹا۔

سر اوہ مسیم مسیح دل نہیں مائل ہوتا۔'' ''اوہ مسیح سے جاگئے ایکسر سائز، پھر بے چارے عرفان کی شامت آئی۔'' ''آپ دیکھ رہے تنے ۔'' وہ نیکین سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے یولی۔

''ہاں۔''سعدنا شتے میں صرف جوس لیتا تھا،
ہاں موڈ اور موسم کے مطابق فلیور بدلتے رہے
تھے۔ دونوں اسمنے گھر سے نکلے شقے۔ سعدا سے
اسکول چھوڑ کرخود ہاسپول جاتا تھا۔اُن کا اپنائیت
کا رشتہ تھا خون کا، مان کا رشتہ تھا۔ میروں کا اتنا
فرق ہونے کے باوجود اُن کی دوسی تھی۔گاڑی
ہے اُتر نے سے پہلے سعد نے اُجالا کا چہرہ دونوں
ہاتھوں میں تھام کرائس کے سر برا ہے لب رکھے
ہاتھوں میں تھام کرائس کے سر برا ہے لب رکھے
ہتھے۔وہ اُس کی بہن ہی جی تھی ہی۔

اُس کے گلالی روب برمحبت کا ہررنگ نچھاور تھا۔ وہ حسن ورعنائی کا پیکرتھی۔ چہرے کا بھولین اور شرمیلی حیا آلودادا اُسے سب میں نمایاں کرتی





بلینک چیک، پیرجمان کا غصیرتھا ٹاراضی کا اظہار تھا۔ مگر وہاں تو اُن کی کو یا لاٹری نکل آئی۔ اریز کے وارے نیارے ہوگئے۔

یه پہلی گرہ، پہلی دراڑ، پہلا د کھ، پہلی اذبیت مھی جو فروا کی طرف سے رحمان کے دل میں جا کی تھی۔اب پتانہیں آنے والا وفت اپنی جھولی میں کتنی کر ہیں ، کتنی دراڑیں اور کتنے دکھ چھیا ہے ببیشا تھا۔ یا دوسری صورت میں فروا کو اپنی علظی این کوتا بی کا احساس ہوجاتا، وہ لوٹ آئی اور رجمان کے دل ہے جہلی گرہ، یبلا د کھ نکال کر ذرا سا دراڑ پُر کردیتی مگرمگریه غیرمتوقع صورت حال تھی۔جس کے دور دور تک کوئی آ ٹارنظر آتے د کھائی مہیں ویتے تھے۔ فروا بھی بھی گھر فون كركيتي تني مكروہ الجھي تك گھر آئي نہيں تھي۔

اریز بہت تھک گیا تھا اور یکھ دیر آ رام کرنا جا ہتا تھا۔ وہ آ رام کی غرض ہے آ تکھیں موند کر لیک سمیا۔ اُس کا ذہن سکون یانے لگا۔ مرفردائے أے جگا دیا۔ چند کھے وہ غیر حاضر د ماغی ہے أسے دیکھتاریا۔

ے دیکھتارہا۔ '' کیا ہوا، ابھی ذراس آ ٹکھ لگی تھی بار۔'' وہ أكتار بالخامكر أس نے اسے لہج، الفاظ اور تا ثرات ہے کھی شوہیں ہونے دیالہجہ نارال سا

" بجھے کھ ہور ہاہے۔" وہ آئکسیں بند کیے تیز تیز سانس لے رہی تھی اریز اُٹھ بیٹا۔ ' فروا کیا ہوا ہے۔'' وہ اُس کے اب گال

تھیں اور ہونٹ بند، سائس ناک سے خارج

ہی تھی۔۔ '' کیا ہو گیا جان ،ابھی پچھدد سر پہلے تو تم مجیکہ تھیں۔''اریز کے دلکش نقیوش میں فکر مندی جملکنے کی مکر فروا کھے ہیں بولی وہ میں کھی کرسانس لے ر ہی تھی۔ اُ ہے سالس کینے میں دفت و دشواری کا سامنا تھا۔ اُس کی حالت غیر ہور ہی تھی ۔ اُس کی پیشائی عرق آلودھی۔ بدن سرد ہور ہاتھا۔اریز سیج معنوں میں پریشان ہوگیا۔فروا کا کا جل اُس کے گالوں پر بہتا جار ہا تھا۔ اریز پھرنی سے ایک ہی جست میں بیڑے نیجے اُڑ ااور جوتے بینے لگا۔ أس کے انداز میں عجلت ادر چستی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس فروا کو لے کرجانا جا ہتا تھا۔ آئی دوران فروا نے موندی ہوئی آ تہمیں کھولیں اُسے تھنڈے کینے آرہے تھے۔

''مشاید تمہارا کی بی لوہو گیا ہے ڈاکٹر کو یہاں بلوا وَل كَهُمْمِينِ وَبِالَ كَلِيرَجَا وَل \_ '

" آل ، آل ، آل ، آ ۔ " فروا ہونٹوں پر ہاتھ رکھے أيكاني روك ربي محى پھروہ أنسى اور واش روم میں بھاگ کئے۔ اریز مششدرسا اُ ہے جاتا و یکھتارہا۔ ایک خیال اُس کے ذہن میں سی کوندے کی ما تند ليكا۔ وہ جہاں كا تہاں رہ كيا عمر دوسرے ہى كھے وہ اینے اُس خیال کو ذہن کے گوشوں سے جھنگ چیکا تھا۔ فرواکی ابکائیوں کی آواز مسلسل باہرآ رہی تھی۔ اریز برے برے منہ بنا رہا تھا۔ وہ ذہنی ريليلس جاه رہا تھا اور کچھ دن فروا ہے دوررہ کر بیاہدائی کے ساتھ وقت گزارنا جاہ رہا تھا تکر حالات اے فروا کے ساتھ باندھے جارے

سے۔ مقیمتیار ہاتھا۔ '' دل گھبرا رہا ہے۔'' فروا نے ذرا سے فروا کافی دیر واش روم میں لگا کرنگی تھی۔ ہیونٹ واکر کے کہا۔ اُس کی آئیمیں اب بھی بند اریز نے اُسے آتاد کیے کررونے والی شکل بنالی اور ہیونٹ واکر کے کہا۔ اُس کی آئیمیں اب بھی بند سے اریز نے اُسے آتاد کیے کررونے والی شکل بنالی اور سرایسے جھکالیا جیسے وہ خود کو بولنے کے قابل نہیں





" جی جناب، اور مابد ولت بہت خوش ، آپ جلدی ہے ٹھیک ہوجا کیں پھر میں ٹریٹ دوں گی

"اوه ..... بو ..... صرف إن كو، اور جم .. ضویائے آئیس دکھا تیں۔

" آپکو،امن آپی کوسپ کو۔ "صیااندرے نیہات کے لیے رنجیدہ واُ داس تھی مگر بظاہر وہ اُ س کے سامنے ظاہر تہیں کرنا جاہ رہی تھی اس کیے ایسا

موضوع شروع کردیا تھا۔ '' امن سے یاد آیا آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے۔''ضویانے فاخرہ سے یو چھافاخرہ نے باؤل میں پیخنی زکال کر نیبات کو با دُل پکڑایا اورضویا کا کھانا اُس کے سامنے رکھا۔ ''لننی ابٹھیک ہے،تم کھانا کھالو۔''

المرجی آئی۔' صبا نیبات سے باتوں میں

رباتھا۔ spk.paksociety/com

اریز کےلب خاموش تصلیکن ما تنے پرشکنوں کا جال، چبرے پر غصے کی سرتی ، بار بارا تکلیوں کی پوروں ہے سرکود با تااریز ، یوں لگتا تھا وہ کسی تنگین مسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔

" اریز اتنا نینس ہونے کی کیا بات ہے۔" فروانے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ''بن تم حتم کروپیرسب''

" جہیں اریزتم بھے ہے نکاح کروتا کہ ہم اس یجے کو باعز ت طریقے ہے دنیا میں لاعلیں ۔ '' میں شاوی اور بچہا فورڈ تہیں کرسکتا تم مجھتی کون نہیں ہو، میں جب ہے کراچی ہے آیا ہوں بہت أب سیٹ ہوں مگر تہمیں کیا ، تنہیں تو ماں بنے

paksociety.com



" ہم لوگوں نے پچھ ایبا تو کھایا نہیں، جو معدے پر بوجھ بردھا دے۔ ' فروااب خاصی بہتر

" چلوڈ اکٹر ہے چیک اپ کرواتے ہیں۔" اریزنے أے ہاتھ پکڑ کرایے قریب کیااورایک ہاتھ اُس کے کندھے کے اطراف ایسے رکھا جیسے محبت کا حصار یا تدها ہو۔

☆.....☆.....☆ صیا ڈشا کو لے کر فاخرہ اسپتال آئی تھی۔ دلیمی مرفی کی بیختی نیبات کے لیے اُس نے کالی مرج ڈال کر بنائی تھی۔ضویا نیہات کے پاس تھی، اُس کے لیے الگ سے کھانا تھا۔

نيهات خاصا باجمت نوجوان ثابت ہوا تھا يا شاید جوانی کی این ایک طاقت ہوتی ہے ..... جو مجهی تفاوه بچه دنوں میں ہی خاصا بہتر نظر آر ہاتھا۔ فاخرہ باسینل ، گھر، امن کے گھر کھن چکر بن کررہ محمی کھی کینی اب گھرسنجال چکی تھی کے طبیعت بھی اُس کی ٹھیک تھی ،اس لیے فاخرہ کا اُن کے کھر آتا جانا قدرے کم ہوگیا تھا پھر بھی وہ بھی کھار چکر لگای لیک می

" صااسٹری کیسی جارہی ہے۔" نیہات نے

'' جی بھیاز بردست، اور آپ کو بتا ہے نا کہ اسكول مين مقابله تقامضمون توليي كا-" '' ہاں یاد ہے مجھےتم نے بتایا تھا۔'' وہ کہنی کے بل ذراسااو پر ہوا۔

Section

"اریز جب ہم ایک ساتھ رہیں می توالیہ ہوگا تا ، رہی بات فیوج کی تو کیا نہیں ہے تہارے پاس ہوتے ہیں، ہرشہر پاس تہارے والدسٹگا پور میں ہوتے ہیں، ہرشہر میں تم لوگوں کے عالیشان گھر ہیں پھرا یہے کیوں کہتے ہو۔"

'' دہ سب ڈیڈی کا ہے، اپنی چیز وہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ملکیت ہوتی ہے۔'' '' ہے تو سب کھمتم لوگوں کا ہی نا۔'' وہ

'' فیڈی کا اس بارے ہے کہنا ہے کہ اپنا کماؤ کھاؤ، میرے مرنے کے بعد سب تہارا ہے، ہر کوئی تہارے بابا جیسانہیں ہوتا جن کواپی اولا و کی تعنی فکر ہے، جب جب تہارے بابانے کوئی زمین خریدی کوئی دکان یا مکان خریدا ساتھ کی ساتھ ہی ایخ بچوں کے نام کرواتے گئے۔ تہارے نام بھی کائی پراپرٹی ہے جبکہ میرے نام تو بچونہیں۔ اس لیے بیل اپنے ڈور باڑو پر بھروسا کرتے ہوئے بچھ کرنا چاہتا ہوں، گر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ ہے ہاتھ باند ھے تہارے نکڑوں پر بل رہا ہوں۔ ایک تم ہوکہ از دوا جی زندگی شروع میں کیا کروں۔' وہ اس وقت بہت مجبور د ہے کس نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔

" اریز میرا سب کھے تہارا ہی ہے، الی باتیں کیوں کرتے ہوئم مجھ سے نکاح کرلوتو میں اپنی ساری جائیدادتہارے نام کردیتی ہوں۔ پھر تم آہتہ آہتہ اپنی مما سے بات کرلینا جب تمہاری مما مان جائیں تو مجھے کھر لے جانا۔ " وہ خود ہی سارا بلان کے بیٹھی تھی۔ بات اریز کے دل کوی۔ ۔

'' ٹھیک ہے میری جان تم کہتی ہوتو میں نکاح کرلیتا ہوں ۔ میں تہمیں پریشان نہیں و کھے سکتا۔'' اب وہ جان لٹانے والا عاشق بن چکا تھا۔ ''دھنینکس اریزتم بہت اچھے ہو۔''

ں از برم بہت ابھے ہو۔ ''مگر میں تہاری پراپرٹی میں ہے ایک پائی بھی نہیں لوں گا۔'' وہ ایک بات فروا کے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے اور وہ اُسے محربے نہیں دینا جا ہتا تھا۔

'' نہیں ار برجب ہم میاں ہوی بننے جارہے ہیں تو تیرا میرا کچھ بھی نہیں سب 'ہمارا' ہے۔ جب تم میرے ہوتو پھر مجھے کچھا در نہیں چاہیے میری ہر چاہ کا خاتمہ تم پر ہوتا ہے۔''

فروا جذباتی ہوکراُس کے مکلے کا ہار بن گئی۔ اور اریز کا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کررہا تھا بہت آ مے کی بلانگ کررہا تھا مگر وہ سر بیہوڑے افسردہ بیٹیا تھا بظاہر۔

'' تارک الد نیا ہوجائے سے کیا ہوجائے گا۔ ہمت و حوصلے سے کام لو، نماز پڑھا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔'' امن نے پھرائی ہوئی۔ نظروں سے فاخرہ کودیکھا۔

''میرا پڑھنے کواب دل نہیں کرتا، میں حرمال نصیب، سیاہ بخت سب گنوا بیٹھی۔میرا دل ہر چیز ہے اُچاہ ہوگیاہے۔''

" اپنا حال و کھے رہی ہو، کس کواڈیت دے رہی ہو، خود کو جاہ کر کے۔ ہر کوئی تمہاری اس حالت کی بابت پوچھتا ہے۔ " بھرا حلیہ، ملکجا لباس، سوجے ہوئے پوٹے، اندر کو دھنسی





ہے عیبوں پر بردہ ڈالنے والی۔'' فاخرہ اُتھی اور وضو کرنے چلی گئی۔امن کے دل کو فاخرہ کی باتیں لکی تھیں ، امن بھی وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔

فاخرہ نے سلام پھیراتو دیکھا اُس کے پاس امن بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ فاخرہ کوخوشی ہوئی اور اُس کا دل آ ز دہ بھی ہوا واقعی امن کا درد لانتنابي تفا\_

و ہیں بیٹھے بیٹھے فاخرہ کے دل میں ایک بات آئی تھی اور جیسے اُس کے دل میں ڈھیروں سکون اترتا جلا گیا۔ وہ نیصلہ کر چکی تھی کہ المن کوا ہے گھر لے جائے گی۔ ہرونت اُس کے ساتھ اُس ک طاقت بن کررہے گی لینٹی کی طبیعت ٹھیک تھی پھر بھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں بشیرال کو اُس کے پاس بھیجا جاسکتا تھا۔

''' بہت شکر پر بیٹا ، اب ایسے ہی روزنماز پڑھا کرنا، و یکهنا خود کو خدا کی پناہوں میں وینا کتنا سکون دیتا ہے۔سب اُس سے مانگا، کرواُس سے ہم کلام ہوا، کروا کی سےراز و نیاز کیا کرو۔ "جي آنئي، اب کيا کرول کي-"

'' اب قرآن پاک کی تلاوت کرو پھر تیار ہوجاؤ۔ میں ناشتا بنائی ہوں پھر میں اپنی بنی کوخود كالح چيور كرآؤل كى فيك بے نا- 'فاخره كا شہدآ گیں، جا ہتوں ہے لبریز لب ولہجہا ہے اندر اٹریذ بری رکھتا تھا اور اس پر بھی اثر ہور ہاتھا۔

☆.....☆.....☆

أجالا كو ترسري جانا تقاريكه ين يودي اُ گانے میں بیج اور پنیری کی ضرورت تھی۔ زرینہ شام کی جائے کا انتظام کررہی تھی تبھی لبنی چلی آئی۔ یوہ کلاس فیلوتھیں تمرکبنی سرکاری اسکول میں يراهتي تقى جبكه أجالات يلك اسكول ميس يراهتي

آ تکھیں۔فاخرہ نے اُسے جنجھوڑ دیا۔ '' امن تم نے ایک بارجھی اللہ کا شکرا دانہیں کیا کہ دنیا والوں کے سامنے اللہ نے تمہارا پروہ ر کھ لیا ایک بار بھی تم نے سوچا کہ اگر دنیا والوں کو اس منحوں سانحے کی خبر ہوجاتی تو لوگ تنہیں اور تمہارے والدین کو جینے تہیں دیتے۔ ہر ہاتھ میں پھر ہوتا، لوگ تم پر زبان ہے بھی نشتر زنی کرتے اور پھروں سے سنگ باری بھی، بہت برا ہوا جو بھی ہوا مجھے احساس ہے۔مگر یوں دنیا سے حجیب جانے سے تہارا نہ ہی فساد بورا ہوگا نہ ہی ملال، إنفو ببينا خدا ہے معانی ماتکو، جینا تو ہوگا، گھٹ کھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ 'جی' ای لیا

'' آنٹی مجھے ڈرلگتا ہے۔ گھرے باہر نکلنے ے خوف آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ سامنے ہی كعرا ہوگا وہ مجھ پر ہنے گا۔ میرا نداق اڑا ہے گا میری تو بین کرے گا ذکیل کرے گا جھے۔''

'' سب خوف سب اندیشے دل سے نکال دو میری جان، وہ ایک حادثہ تھا اور أے ایک بھیا تک حادثہ بجھ کر بھول جاؤ۔'' فاخرہ اے سمجھا سمجها كرعاجز آربي هي-

'' اٹھو بیٹا نہاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو اورابھی کبنی ہے معافی مت ما تگنا،تھوڑ اوفت کگے گاوہ مہیں معاف کردے کی۔ وقت تو لگتاہی ہے نا ، شکر کرو که فرقان بھائی کوکسی بات کانہیں پتا، وہ تم سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتے ہیں۔اللہ معاف کردیتا ہے دنیا معاف تہیں کرتی اُٹھو بیٹانہا كر فريش موجاد اور مهت و جرأت كا مظاهره كرتے ہوئے زندگى كى آئھوں ميں آئميں ڈال کرجیو، نماز فجر ادا کرواور اللہ ہے معافی مانکو، خير مانکواورالله کاشکر بھی ادا کرو۔ وہ پاک ذات





'' دل کرتا ہے تیرے گال کھر چ کر دیکھوں اورتمہارے گلائی ہونٹ چھید کر دیکھوں کے نیچے ے کیا تکا ہے۔ بہت حرت ہے بیمرے ول کی۔'' کبنی نحلا ہونٹ دانتوں تلے دیا کرشرارت ہے بولی۔

"بس ایک چیز نکلے گی اور بے تحاشا نکلے گی۔ خون بس خون '' دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کرہنس پڑیں۔ پھرلبنی چلی گئی۔ أجالا آج نرسري جانا جاه ربي تقي ممرتبيس جاستی تھی ۔ کوئی بات مبیں کل مہی ۔

☆.....☆

فروانے اپنی تمام جائداد اریز کے نام کردی تھی۔اریز اندرے بہت خوش تھا تکراس نے اپنے سی بھی عمل ہے ٹابت نہیں ہونے دیا۔ وہ کمال کا ادا کارتھا۔اُے اپنے تاثرات چھیانے آتے تھے۔ ا گلا ون سنڈ کے کا تھا۔ اُن کا تکاح ہونے کے لیے اریز نے جمعہ کا ون منتخب کیا تھا۔ اُس کے یاس جیدون تنے جو بھی کرنا تھا بس انہی دنویں میں ہی کرنا تھااور کوئی راہ بھائی نہیں دے رہی تھی پھر اُس کی نظر کرم کوٹر پر آن تھہری۔ اُس نے ایک دن ہی خصوصی التفات برتا تو کوٹر اُس کے قدموں میں آن کری۔ لڑکیاں اُس کے کیے بہت آسان ہدف ثابت ہوئی تھیں۔

حرام کھانے والے حرام کرنے والے خوش گمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں کہوہ یا کمال ہیں۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حرام چیزیں اُن کو پسند میں اور وہ ہلال چر کو بھی حرام کرے کھانا پند كرتے ہيں۔ تو تھيك ہے اللہ ایسے شر پسندول ك ری دراز کرتا ہے اور جب تھینچتا ہے تو ایسے لوگوں کی ساری طراری دھری کی دھری رہ چاتی ہے۔

بہت بنی تھی۔ وہ اُس کی کزن تھی۔ '' آ وُلَئِیٰ، کیسی ہو۔'' اُجالا بہت تیاک ہے اُس کے محلے لکی تھی۔ دونوں ہستی مسکراتی ہوئی۔ باتوں میں مکن ہوگئیں ۔اسٹڈی کی باتیں ، اوھراُ دھرگی۔

تھی۔ پھر بھی دونوں کی دوئتی تھی لبنی سے اُس کے

" جائے۔" مجمی زرینہ جائے کے کرآگئی اس وفت وہ أجالا كى اسٹرى ميں تھيں۔ أجالانے خالی جائے دیکھ کرزریندے کہا کہ ساتھ کھے لے كرآ ؤ\_اُ جالا نے بازارے سموے بھی منگوالیے تے زرینہ بھی استیس کے طور پر کانی کھے لے آئی تھی۔ باتوں میں دفت کے گزرنے کا بیابی نہیں جلاء وہ بھلےروزملتیں گران کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ " کیا کردنی میں میرے آئے ہے پہلے۔" کبنی نے اُس کے اطراف نظرد وڑائی۔ " بس زسری جانا تھا، پھرتم آ کئیں۔"

'' اوہو، میں نے تو دفت ہی ضائع کیانا، اچھا میں چکتی ہون ۔''

'' ونت جتنا بھی قیمتی ہو، کام جتنا بھی اہم ہو، مرایوں سے بر ھر کھیں ہوتا۔"

" نداق کررہی ہوں، ویسے ہی ، اب چلتی

" ناراض ہو کے جارہی ہو۔" اُ جالا نے اُس کی آنگھوں میں جھا نکاؤرا سائیجے جھک کر۔ '' ارے یا کل ہو، ناراضی کیسی میری جان ۔'' لبنی نے چاجیت اس کے گال جوم کیے اُجالا شرمائی مارے حیا کے اُس کے گال دھکنے لگے۔ ' أف ايك توية تبهار ب انارون جيسے كال، وتو تمام عمر بلشر لگانے کی ضرورت ہی تہیں نے گلوئنگ اور شائنگ کال ، ویسے

اریز نے کوٹر سے کھے جوڑ کیا۔ کھے دوائیاں اُسے لاکر دئی تھیں جو کوٹر کو دو دن کے اندر اندر فروا کو دین تھیں۔ جائے میں پانی میں، کھانے میں جیسے بھی۔

اور ٹھیک دودن بعد فردا کی طبیعت بہت خراب ہوگئی اریز محبت لٹا تا اُس کے ساتھ رور ہا تھا۔ وہ اُسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ بے ہوشی کی حالت بیس اُس کا کام ہو گیا۔ جب اُسے ہوش آیاوہ اپنا بچہ کھوچکی تھی۔ وہ روئی تزین بکی اریز اُسے ساتھ لگائے اپنائیت اور محبت کام ظاہرہ کرتارہا۔

فردا کا اریز نے بہت خیال رکھا فروٹ، گوشت، دودھ اپن گرانی میں پلاتا۔ اریز نے فروا کے اتنے لاڈ کیسے اتنے نازنخ سے اٹھائے کہ حدثہیں، جمعرات کی رات انہوں نے اکٹھے کینڈ ل لائٹ ڈ ز کیا در جمعہ کی متح ہی اُسے گھر سے کال آئی تھی۔ اُس کی مما کی طبیعت جہت خراب تھی۔ اریز بہت ایسیٹ تفاوہ فروا کو بتا کر بہا ولیور چلا گیا۔

₩ ₩

'' السلام وعليم سر!' آريز كا آيك ہاتھ اسٹيرَنگ پر تھا جبكہ دوسرے ہاتھ ہے اُس نے اسٹيرَنگ پر تھا جبكہ دوسرے ہاتھ ہے اُس نے سل فون كان ہے لگارگھا تھا۔
'' وعليكم السلام مائى سن، كيسا ہے ميرا شير۔' بہت پُر جوش آ واز تھی۔
'' فعيك نہيں ہول سر، بہت تھكا تھكا سا۔' '' اوہ ، كيا ہو گيا ميرے چيتے كو۔' '' اُس فورت كے ساتھ چيك كر رہا تو خود پر جبر '' اُس فون پُر نے ہے کرکرے اُس کا ساگھا۔' اُس فے بينڈ فرى لگالى كيونكہ اُسے اُس فون پُر نے ہے گاڑى ڈرائيؤكر نے میں سل فون پُر نے ہے گاڑى ڈرائيؤكر نے میں سل فون پُر نے ہے گاڑى ڈرائيؤكر نے میں مشكل پیش آ رہی تھی۔ گاڑى دو اُس کھاڑى گئا ہے تم ذہنی طور پر بہت تھک گئے ہو۔' مقابل بھی ماسٹر ماسٹر قائد تھا اور بچین ہے يالا تھا ہو۔'' مقابل بھی ماسٹر ماسٹر قائد تھا اور بچین ہے يالا تھا

اُس نے اریز چوہدری کو۔اُس کا مزاج آشا تھا۔
'' جسمانی اور ذہنی تھکن نے نڈھال کررکھا
ہے، اُس گھٹیا عورت کے ڈراموں نے عاجز کر
ڈالا مجھے، ابھی بھی مماکی بیاری کا بہانہ بناکر نکلا
موں ورنہ وہ کل نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی۔'
موں ورنہ وہ کل نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی۔'

فنی ۔' مجر پورمزالیتے ہوئے قہقہہ لگایا گیا۔ '' میرا بہادلپور میں بہت عالیشان گھر ہے سر۔جس کود مکھ کرنگا ہیں خیرہ ہوجاتی ہیں۔میرے بابا سنگا پور میں ہوتے ہیں۔ بہن بھائی لندن پڑھنے گئے ہوئے ہیں ہاہاہا۔''اریز نے اپنے ہی حجموے نے جملوں کالطف لیا۔

'' اب ہات کہاں تک پینچی۔'' مقابل سنجیدہ کام کی بات پڑآ گیا۔

المور المرحمان اپنی بیٹی کی ضد پر ہار گیا۔ اُس نے اُسے ملتان میں سیلون کی اجازت دی یانہیں ممر چیک ضرور دے دیے، وہ بھی خالی۔' وہ رُکا۔ چیک شرور دی گڈ۔''

'' ایک چیک کیش کروایا اور گاڑی خربیری سلون کا سامان خربیرا، کچھ سامان کراچی لینے گئے تو وہاں اُس عورت (واضح رہے کہ ار پر حقارت سے فروا کوعورت کہ رہا تھا) کی طبیعت بھڑ گئی لیڈی ڈاکٹر کے باس گئے تو بتا جلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔'' کھر ۔۔۔'' کھر ۔۔۔'' ار پر بعد کی ساری تفصیل اُسے بتانے لگا وہ ساری بات سُن کرخوش ہو گیا۔ بتانے لگا وہ ساری بات سُن کرخوش ہو گیا۔ بتانے لگا وہ ساری بات سُن کرخوش ہو گیا۔ بتانے لگا وہ ساری بات سُن کرخوش ہو گیا۔ آگے کیا بیلان ہے۔''

'' بیں لا ہور جار ہا ہوں، کچھ دیر کی علی رہوں گا، آرام کروں گا۔ پھر تازہ دم ہوکر آ کے کا پلان کریں کے سر، سب کچھ میرے نام ہو چکا ہے۔ فروا رحمان بے کار پرزہ ہوگئی ہے اب



مطلوبہاڑی نہیں ہے۔'' سرکوطیش آئے لگا۔ ''نایاب کا کوئی دوش نہیں، دراصل وہ دونوں استعیٰ کالجی تی جاتی تھیں۔''

اسمنی کالج آتی جاتی تھیں۔'' ''بھاڑ میں گئی وہ امن ثمن۔''

'' میں نے اُسے عروہ کا تمبر دے دیا ہے اب وہ بہت جلد عروہ رحمان پر کام کرے گا۔وہ میرے ساتھ را لیطے میں ہے۔''

'' چلوٹھیک اب پھر ہات کریں گے بیٹا۔'' وہ محبت بھرے لیجے میں بولا۔

'' او کے سر ٹیک گیٹر، ملتے ہیں جلد۔'' اریز نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پچا اور گاڑی کا زُخ پی سی کی طرف موڑ دیا۔

☆....☆....☆

اُ جالا عرفان کے ساتھ فرسری جاکر بہت سارے نیج ، کملے اور پنیری لے آگی تھی اوراب مبح سے خود بھی ہلکان ہور ہی تھی اور ساتھ عرفان کو بھی لگار کھا تھا۔

ان کے گارڈن میں ایک مصنوی پہاڑی ہیں۔

ہنائی گئی تھی۔ وہ اونچائی میں بہت زیادہ ہیں تھی۔

چوڑائی کانی پھیلی ہوئی تھی پہاڑی دیکھنے والوں کو

دل لبھاتی تھی اور دیکھنے والا تادیر کھوکر رہ جاتا

قصا۔ محبت وجویت کا عالم ہی اور ہوتا تھا۔ اُس کی

وجہ پہاڑی پرنصب کیسے مختلف رنگوں کے پھراور

پھروں کے درمیان اُگی ہوئی سرسبر شاواب

گھاس، کچھ پہاڑی کا مخصوص حصہ مختلف رنگوں

کھاس، کچھ بہاڑی کا مخصوص حصہ مختلف رنگوں

توجہ طلب پہاڑی کے بیچوں نیج بہتا پانی کا جمرنا

توجہ طلب پہاڑی کے بیچوں نیج بہتا پانی کا جمرنا

اتنا دلفریب منظر پیش کرتا تھا کہ بس و کھنے والا

مہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجا تا تھا۔ آبٹارٹی مانند

مہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجا تا تھا۔ آبٹارٹی مانند

مہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجا تا تھا۔ آبٹارٹی مانند

میرے لیے کانی رقم بھی ہے میر لیے پاس اور خالی چیک بھی۔''

''''''مُ مُعیک کہتے ہواب فروا کو ُباڑے' میں پہنجاؤ سے کہ قبر میں۔''

" سرابھی کیچھ پتانہیں، جیسے آپ کومناسب گئے بتاد بیجیے گا۔'' اریز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔اُسے بہت زوروں کی بھوک گئی تھی۔وہ لا ہوربس پہنچنے ہی دالا تھا۔

'' او کے اگلا' پروجیکٹ قابل توجہ ہے' بیاہمدانی پولیس آفیسر کی کزن ہے ذران کے کر۔' '' آج تک ہم نے کتنی عورتیں ، پچے اٹھائے کیا کرلیاہ ارابولیس والوں نے ۔''اریز طنز پیے ہنسا۔ '' ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا اور را بطے ہیں '' ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا اور را بطے ہیں

رہناہ یں کل اسلام آبادے لا ہور ملتا ہوں تم ہے، اور ہاں سجاد کی کوئی خیر خبر ہے۔'' اُسے اچا تک ہے یادآیا۔ اچا تک ہے یادآیا۔ '' سرآپ شاید بھول رہے ہیں اُس نے

'' سرآپ شاید بھول رہے ہیں اُس نے آپ کو بتائی تھی ساری کہائی۔''

'' ہاں شاید وہ کسی لڑگی نے دوسری کا نام استعمال کر کے اُسے دھوکا دیا تو سجاد نے طیش میں آگراً ہے ماراذلیل کیااور.....''

رحمان کی آب نے رحمان کا شکار کرنے کا کہا تھا۔
دوسری بٹی عروہ رحمان کا شکار کرنے کا کہا تھا۔
سجاد نے کا لیم میں امن کوعروہ سجھ کر بات چیت کی
اورامن نے حالا کی گی۔ وہ بھی عروہ بن گئی سیدھی
سادی می لڑکی تھی۔ جب سجاد پہلی بار اُسے ملا تو
وہیں میں نے اُسے کال کرکے بتا دیا کہ بیرحمان
کی بٹی عروہ نہیں ہے بلکہ فرقان کی بٹی امن ہے
کی بٹی عروہ نہیں ہے بلکہ فرقان کی بٹی امن ہے
بس کا باہ معمولی ہے جنزل اسٹور کا مالک ہے۔
بس سجاد تو طیش میں آگیا۔۔۔۔،

" نایاب ألوكا پنھا أے بتانہیں سکتا تھا كہ بيہ





# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

اُ جالا کو اگر این گارڈن سے اُتی بحب تھی تو .....ہونی بھی جا ہے تھی۔گارڈن تھا ہی توجہ تھینے لینے والا۔ اُ جالا عرفان کومختلف ہدایات دے رہی تھی۔ اُس کے بال بار بار بھر کر پینے بھری پیشانی پر چیک جاتے تو اُ جالا اپنے مٹی بھرے ہاتھوں سے اپنی لہراتی زلفوں کو کا نوں کے بیجھے اُ ڈس لیتی۔ کھا د

مئی ہے اُس کے ہاتھ لتھڑ ہے ہوئے تھے۔ اُس کی بلیو جنیس کی بینٹ کیچڑ ہے جگہ جگہ بھر چکی تھی کہ اُسے چنداں پر وانبیں تھی وہ جتی ہوئی تھی۔

وہ آئی گئی کہ اُسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب سعد مرتصلی آئے کہ جوکیدار نے گیٹ کھولا اور کب سعد نے گاڑی پورج میں کھڑی کی دہ عرفان ہے سب کیلے ترتیب ہے رکھوارہی تھی۔ تہجی سعد مرتضلی اُسے آ وازیں ویتاو ہیں چلا آیا۔ ''اوہ مائی گاڈ، بیکون ہے۔'' سعد نے اُس کی حالت دیکھے کرمصنوی جیرات کا مظاہرہ کیا۔ کی حالت دیکھے کرمصنوی جیرات کا مظاہرہ کیا۔

''ا جالا ..... ہوں ۔''وہ لاڈے بولی۔ '' نو ، نو ، نو اُ جالا نہیں ہو سکتی ہے، میری لاڈلی بہن اُ جالا تو جہاں جاتی ہے روشن ی بھر جاتی ہے ہر طرف اُ جالا ہوجا تا ہے ، بیتو کوئی گندی سندی سیلاکی ہے ۔'' وہ شرارت پرآ مادہ تھا۔اس لیے مسلسل اُ سے زج کررہا تھا۔

''بعیا.....'' اُجالاُمُعُنگی اورسعد کی طرف کی ۔ '' بیچھے بیچھے! مجھے گندے ہاتھ مت لگانا، چلو نہاؤ ماکر ممندی بجی۔''

المرائد المرا

ویکھا بہت اسٹانکش ساپنک کلرکا اوٹیک کا سوٹ تھا۔ اُجالا نے سوالیہ نظروں سے سعد کو دیکھا تو انہوں نے اسے نثافت تیار ہونے کا کہا وہ اپنے سکرے میں جلی گئی۔

جب وہ تیار ہوکرنگی تو تیاری کے نام پراس نے اپنے لیے تھے۔ سیاہ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ آئکھوں میں ہلکی می کا جل کی دھارتھی ، لیوں پر نیچرل لپ اسٹک لگالی تھی ، اتنی می تیاری نے ہی اُس کے معصوم حسن کو دوآ تھے کر دیا تھا۔ اُس کے معصوم حسن کو دوآ تھے کر دیا تھا۔

آج 25 می آجالاگی برتھ ڈے! وہ ہر
سال بھول جاتی تھی اور سعد ہر سال یا در کھتا تھا۔
ایھی بھی اُس نے ہال میں انظام کروایا تھا۔ بڑی
سی گلاس کی ٹیبل پر بہت بڑا جا کلیٹ کیک رکھا
تھا۔ سولہ موم بتیاں جلائی گئی تھیں۔ سارا خاندان
مرعوتھا۔ مہمان آگئے تھے۔ لبنی اس کے ای ابواس
کے دو بہن بھائی ، خالہ آئی تھیں۔ ان کے بینے
فرقان اور رحمان بھی آئے تھے۔ خاندان کے اور
میں لوگ تھے۔ اُجالا پہلے تو دیگ روگی استے لوگ
د کی کر ، پھر اُسے ساری بات ہجھ میں آگئی تو وہ
د کی کر ، پھر اُسے ساری بات ہجھ میں آگئی تو وہ
ہے انتہا خوش ہوئی۔

''آؤاَ الله بيسر پرائز تما ميري جائي، ميري گريا' بهت كانظري اُ جالا كي طرف اَلْمي تعين اور تموزي وريعد واپس لوٺ آئي تعين مرحمان احمد كي نظري واپس بلننا بعول كئيں \_ رحمان اُن كا كزن تما اور سعد اور رحمان كي گازهي چھنتي تهي \_ رحمان ويا وه تر سعد كو با بر بي بل لينا تھا۔ كھركم كم مي آنا ہوتا تھا۔ كھركم كم مي آنا ہوتا تھا۔ گھر كم كم مي آنا ہوتا تھا۔ گھر كم كم مي آنا ہوتا تھا۔ ووجمر ميں اُس ہے كانی چھوٹی تھي ، گھر دل چرا كر لے كئي ميں اُس ہے كانی چھوٹی تھي ، گھر دل چرا كر لے كئي ميں اُس ہے كانی چھوٹی تھي ، گھر دل چرا كر لے كئي ميں اُس ہے كانی چھوٹی تھي ، گھر دل چرا كر لے كئي موئی تھي سعد كے۔ ميں اُس خوب صورت نا ولٹ كي اُس خوب صورت نا ولٹ كي اُس کي قبط آنا مخد ہا ہ ملاحظہ سيجيے)

(وشيزه (ما))







جب عاتقہ کو خالہ کی آ مد کا مقصد پتا چلا تو اس نے تزب کرشادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے ای کوا نکار کردیا اور سفیان کے رہتے پر سمیعہ کے لیے فور کرنے کا مشورہ دیا تكروه مال تحيس ، كيا كرعتى تحييل \_مردا يك ساتھ جارر كھ لے كوئى فرق نہيں پڑتا تكر.....

# زندگی سے نبرد آ زما ہوئی دوشیزہ کا زندگی نامیہ، ناولٹ کی صورت

بجین میں اس نے سب سے زیادہ جو کھیل کھیلے تنے وہ گڑیا گڈے کی شادی یا پھر آیا ہوجھی تھی۔ بول تو گڑیوں ہے دہ بچین ہے تھیل رہی تھی محر کڑیا کی شادی کا تھیل اُس نے صرف دس برس ی عمر میں کھیلاتھا۔ جب 5th کلاس میں کڑیا کی شادی کاسبق پڑھا تھا۔ آئٹن کے ایک مخصوص سے كوتے ميں وہ اسے كھلوتے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر بوے شوق سے اینے ارمان يور سے كياكرتى تھى۔

اس کونے کے ذرا فاصلے پر شم کا درخت مرمیوں کی پیتی دھوے کو کم کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔خوبصورتی ہے ہجا ہوا محبت بھرا کھیراس کی سب ے بری کروری تھا۔ برے سے آئین کے اس کونے کوخوبصورتی کے ساتھ سجا کروہ ایک جھوٹے ے کھر کا نقشہ بنا دیتی جہاں ڈائنگ، ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤ کج اور کمرے چھوٹے چھوٹے حصول کی صورت میں موجود ہوتے ایک طرف سے جاتے ہوئے زینے کی سیر صیال اس کا مجن

سردیوں کی دھوپ، بہار کی خوشکوار ہوا، حرمیوں کی چنتی دھویہ میں نیم کی مصنڈی حیماؤں اور برسات کے موسم میں بوندوں کی چھوار سے وہ اس وفت بہت لطف اندوز ہوئی جب درخت کے اویر برندے ای مخصوص بولی میں"اللہ" کا ذکر كرتے ہوئے اپنی چیجہاہث ہے اس كے كانوں میں رس مھول دیتے۔ لیکن خزال کے آتے ہی وہ يرندے نہ جانے کہاں چلے جاتے اور جاتے جاتے اس کے خوبصورت کمات اینے ساتھ لے جا کراس کوافسردہ کر جاتے۔ پھروہ بہار کا انتظار کرتی پھر جوں ہی بہار کے موسم کی آ مد ہوتی اس کے تمام يرندے دوست واليس آجاتے۔

اس کے علاوہ اسے بچین سے ہی فوجی بہت پیند تھے۔حالانکہاس کے خاندان میں دور دور تک کوئی فوجی نہیں تھا تکران کے جن کارناموں سے یا کتان کی تاریخ بھری ہوئی تھی اس پراہے بہت فخر







تنا فوج کے حوالے سے وہ ہر پردگرام بہت شوق سے دیکھاکرتی تنگی۔ یہاں تک کہ وہ جب گڑیا گڈے کی شادی

یباں تک کہ وہ جب کڑیا کڈے کی شادی کرتی تو دولہا ہمیشہ وہ فوجی ہوتے جو کھلونوں کی مورت بیں اس کے پاس موجود تضاور کڑیا کی جگہ اپنے تصور میں اپنے آپ کو دلہن ہے فوجی گڈے کے بہلو میں جیشے ہوئے محسوس کرتی تو اس کا سیروں خون بڑھ جاتا۔

اس کے علاوہ سب سے زیادہ دلچسپ منظروہ ہوتا جب دوا پنے بابا جان کے ساتھ بازار جاتی تو گڑیا گڈے کے ساتھ ساتھ فوج سے مسلک کھلونے خرید نے براس کے بابا جان اس کے شوق کو دکھے کر دیگ رہ ماتے۔ پھر یہ بات سارے خاندان میں مشہور ہوگئے۔ اس کے معلونوں میں مختف چیزوں کے علاوہ فوجی جیپ بینکر، پہنول، مندوق اور چائی ہے چلنے والے وہ فوجی گڈے شوق کو شامل تھے۔ جو اس کے جیانے اس کے شوق کو شامل تھے۔ جو اس کے جیانے اس کے شوق کو سے میں ماتھ کوئٹ و کی ساتھ کوئٹ و کی ساتھ کوئٹ و کی ساتھ کوئٹ سے بیارا ور خلوص کے ساتھ کوئٹ و کی ساتھ کوئٹ سے بیارا ور خلوص کے ساتھ کوئٹ

جب وہ نوجی چلتے تو ایسا تاثر پیش کرتے جیسے ٹریڈنگ اور جنگ کے دفت ایک فوجی کرتا ہے۔ان ہی کھیلوں کے درمیان اس کی امور خانہ داری میں رکیسی بردھتی گئی۔

ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا تو اس نے بچپن ہے ہی شروع کردیا تھا اور پندرہ سال کی عمر تک وہ ایک اور پندرہ سال کی عمر تک وہ ایک وہ ایک دولت کے نیچ چکی تھی۔ اس عمر میں آ کروہ اس درخت کے نیچ کھیاتی نہیں بلکہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلادت کرتی اس کے بعد جائے بنا کر بابا اور امال حال کی جان کو پیش کرتی اور پھر اسکول جانے کی تیاری حال کو پیش کرتی اور پھر اسکول جانے کی تیاری کرتی۔ میں مولات اس کی روز مرہ کی روغین میں کرتی۔ میں مولات اس کی روز مرہ کی روغین میں

شامل ہو تھے تھے۔
اس کے علا و و وطن کی محبت کا جذبہ اس کے اندر
کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا۔ 7th کلاس میں اس نے
اسلامیات کے ایک سبق میں ہمارے پیارے
میں اللہ نے کی مدینہ کی طرف ججرت کا واقعہ پڑھا تھا۔
جب ججرت مدینہ کے وقت رسول النّمالیہ فی سے کہ کہ کے ملے
کی طرف و کی کرفر مایا تھا۔
کی طرف و کی کرفر مایا تھا۔

''اے کمہ مجھے تجھ ہے محبت بہت ہے گر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔''ان لفظوں نے اس کے دل پراتنا گہراا ٹر کیا تھا کہ جو مجھی اس کے دطن کے خلاف بات کرتااس کے تن بدن میں آگ گیگ جاتی ۔

اے اپنے وطن سے دل د جان ہے محبت معنی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش آ رقی میں جا کر وطن عزیز کی خدمت کرنائتی مگر افسوس محمر اور خاندان کے ماحول نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی اور اس کی خواہش دل کے کسی نہاں خانے ہیں ونن ہوگئی۔

زندگی کے ہیں برس گزر جانے کے بعد نہ بہن بھائی وہ رہے تھے۔ جوائل کے ساتھ کھیلا کر تر تھے۔

کرتے ہتھے۔
سب کالج یو نیورسٹیوں میں پہنچ کراپناستعبل
سنوار نے کی جدوجہد میں لگ مجئے ہتھے اور نہ ہی
اس کے پرندے دوست رہے ہتھے کیونکہ آئین
میں چھوٹی می بیٹھک بن جانے کی وجہہ ورخت
کو کا ثنا پڑا اور درخت کے کٹتے ہی پرندوں کے
محونسلوں کے ساتھ ساتھ اس کی تغریج کا واحد
محونسلوں کے ساتھ ساتھ اس کی تغریج کا واحد

معکانہ بھی ختم ہو گیا۔ درخت کی کٹائی کے وقت اس کی عمر دو تھی جب انسان لڑ کپن کی حدود سے نکل کر جوانی کی

(دوشيزه وال

Section

وہلیز پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔اس نے سے سوج کر خود کونسلی دی کہ میں اب تھر کے دوسرے حصے سجاؤں گی مگر جہاں اس نے گھر کوسنوار نے کی

بھائیوں کی برتمیزی سے ہمیشداس کی محنت یانی میں مل جاتی اور گھر ایک دفعہ پھر کیاڑ خانہ لگتا۔ وہ دل مسوس كر رہ جاتى كيونك، بھائى بھى اب اس كى أيك آوازير لبيك كمن والم تبيس رے تھے بلکہ خود مختار ہو گئے تھے۔ جنہیں ہر معالمے عیں اپنی مرضی چلائی ہوئی ہے۔ایک دفعہ پھراس کی آرز وسوج بن کررہ جاتی کہ اب میں ا پناصرف وہ گھر سجاؤں گی جواس کا اپنا ہوگا۔جس

کی زمین اپنی اور حجیت اینا سائبان ہوگی۔ جہاں صرف اس کی این مرضی حلے گی۔ جہاں وہ اینے ساجن کے ساتھ مستقبل کے حسین خواب دیکھیے کی ۔ کیونکہ اب و وعمر کے اس جھے میں تھی ۔ جہال بچین اوراس ہے نسلک چیزیں بہت دوررہ جاتی

## ☆.....☆.....☆

إدهر عمر كا اكيسوال سال لگا۔ أدهراس كے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ چندر شتے تو خاندان کے ہی موجود تھے کیونکہ اس کا شھڑایا پورے خاندان میں مشہور تھا۔اس کی رشتے دار خاتون این بیٹیوں کو اس کی مثالیں دیا کرتی تھیں۔سب



ولید کارشۃ قبول کرلیا گیا جب اس کے کانوں میں بہ خبر پینچی تو اے اپی بچپن کی خواہش پوری ہوتی محسوس ہوئی وہ سکنڈ کے ہزارویں کیجے میں اینے گھر کو جنت نماسجا چیک تھی۔

جس خاندان میں بھی تھی کئی لڑتے نے فوجی لباس نہ پہنا ہواس خاندان کے پہلے فوجی لڑکے کی بیوی ہونے کا حساس اسے بہت تسکین دیتا تھا اور اس نسبت کے بعد تو وہ اسنے آپ کو ہوا وُں کے دوش پراڑتا ہوامحسوس کررہی تھی۔

رشتہ بنول ہوتے ہی دونوں طرف ہے شادی
کی تیاریاں ہونے گئیں۔ طے پہپایا کہ اس دفعہ
ولید چھیوں پر آئے گا تو دونوں کورشتہ از دواج
میں باندھ دیا جائے گا۔ میدن اس کے لیے بہت
اہمیت کے حال تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ان دنوں
اہمیت کے حال تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ان دنوں
کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے برعکس ہوا وہ ولید
ہے۔ عمراس کے ساتھ اس کے برعکس ہوا وہ ولید
سے زیادہ اپنے گھر کو سجائے سنوار نے کے
خیالوں میں کھوئی رہتی لیکن اسے بیہ پتانہیں تھا کہ
خواب وخیال کی عمر کئی ہوتی ہے۔ ذرای آ ہن

☆.....☆.....☆

ادھرولیدنے چھٹیاں ملنے کا اعلان کیا اِدھر شادی کی تیاریوں میں تیزی آگئی۔ روزانہ دونوں طرف بازاروں کے چکر گلتے کیونکہ پندرہ روزہ چھٹیوں میں پروگرام کواس طرح ترتیب دینا تھا کہ شادی کے بعد پچھ چھٹیاں باتی رہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار میں۔ لہذا طے پایا کہ جس دن ولید کی قت کر ارسیس۔ لہذا طے پایا کہ جس دن ولید کی آمد ہواس دن مایوں دوسرے دانشادی تیسرے

ے پہلے پھو پی نے اپنے بوے بیٹے اور خاندان کے اکلوتے نوجی میجر ولید کا رشتہ دیا پھر خالہ بھی کسی ہے چچپے رہنے والی نہیں تھیں۔ وہ بھی اپنے خوبرو فر مانبردار بیٹے سفیان کا رشتہ لے کر آگئیں۔

جس کی ابھی حال ہی میں بینک میں جاب گی تھی اور آ گے ترقی کے بہت مواقع تھے۔اس کے من میں شدت سے خواہش جاگی۔کاش ولید کا رشتہ قبول کرلیا جائے۔ وجہ نہ ہی اس کے اونچ عہدے کی تھی اور نہ ہی محبت وغیرہ کا کوئی چکرتھا بلکہ وجہ صرف وہی بجین سے نوجی پسند ہونے کی تھی

پھو لی اور خالہ دونوں نے ہی بہت جمبت سے
اس کا رشتہ دیا تھا۔ گراس کے والدین کو فیصلہ کرنا
مشکل ہو گیا اور دونوں میں دن بدن بیہ نہ کرات
طول پکڑتے جارہے جھے کہ س کے مسلے کی لاج
رکھیں کیونکہ دونوں لڑکے ہی اپنی اپنی جگہ وجیہہ مشکل خوشحال بر سرروزگار پڑھے لکھے اور سب
فائدان میں ان کی کسی ہے اُن بن بھی نہیں تھی۔
جودہ کی کورشتہ دینے میں بچکچاتے۔ ای نے عاتقہ
جودہ کی کورشتہ دینے میں بچکچاتے۔ ای نے عاتقہ
والدین کے سیرد کردی۔

تب دونوں نے ایک دوسرے کی مرضی اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے پہلے آنے والے رشتے کو اللہ کی طرف سے تخذیجھتے ہوئے تبول کرلیا۔ دوسری طرف ان کے ذہن میں اپنی بٹی کرلیا۔ دوسری طرف ان کے ذہن میں اپنی بٹی کے بہن کی وہ یادیں بھی تھیں۔ جب اسے نوجی ایجھے تگتے تھے۔اس موقع پر خالہ کو مطمئن کرنا بہت جان جو کھوں کا کام تھا۔ جو اس کی ماں نے خوش جان جو کھوں کا کام تھا۔ جو اس کی ماں نے خوش اسلوبی سے پہلے آنے والے رشتے کی اہمیت پر اسلوبی سے پہلے آنے والے رشتے کی اہمیت پر

PAKSOCIETY1





دن ولیمداس پروگرام کے تحت اس کی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔

اور بول تمن دن کے مختفر سے عرصے ہیں وہ عاتقہ سلیمان سے عاتقہ ولید بن گئی۔شادی کے بعد ایک الگ ہی د نیاتھی۔ بول تو وہ بجیبن سے ہی اس گھر میں آئی رہی تھی۔ گر تب ہے گھر اس کی بیعو پی کا تھا اور اب وہ جس بندھن کے ساتھ آئی محتی اس نے گھر میں رہنے والے ہر فرد سے رشتہ و وطرح سے بدلا تھا۔

مال باپ اور پھو یا پھو ٹی کی جگہ ساس سسر نے اور بہن بھائی کزنز کی جگہ دیور نندوں نے کے لی تھی۔ اگر پچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کی خوبصورت گھر کی خواہش تھی۔ اپنی اسی خواہش کو عملی جامہ پہنائے کے لیے اس نے دن رات ایک کردیا تھا۔

آئی۔ گھ ہی عرصے میں اس کی محنت رنگ لے آئی۔ گھر کا ہر حصداس کے سلیقے کی تصویر نظر آتا۔ کو کی قصویر نظر آتا۔ کو کی قضویم بھی اس کے سلیقے کی تعریف کیے بنانہ رہ یا تاریش وع ہے ہی اپنے خیالوں میں مکن رہنے کی وجہ ہے وہ بہت خاموش طبع ہوگئی تھی۔ لہذا کی وجہ ہے وہ بہت خاموش طبع ہوگئی تھی۔ لہذا مسرال میں بھی بھی کسی سے اُن بن نہیں ہوگی۔

کھانا بھی ہاہر کھا کر آئے۔ ایک بھر پور اور آئیڈیل زندگی گزررہی تھی۔وہ آئے والی زندگی کے ڈھیروں خواب دیکھتے، بیچے کے مستقبل کی ڈھیروں ہاتیں کرتے ان کی زندگی ان ونوں خوشیوں کے ہنڈو لے میں جھول رہی تھی۔

ان دنوں ولید چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ جب امی نے ولید پر کسی اچھی گائنا کالوجسٹ سے عاتقہ کا چیک اپ کرانے کے لیے زور ڈالتے ہوئے اُسے سمجھایا۔

'' ڈیڑو ھسال کے عرصے میں آیک بچہ گود میں آ آ جاتا ہے۔ جب ہماری شادی کو ڈیڑھ سال ہوا تھا تو تم چھ ماہ کے میری گود میں تھے اور گھٹنے گھٹنے گھٹنے کے اپھا ہے۔ پہلا بچہ شنی جلدی ہوجائے اچھا ہے۔ لوگوں کی زبانیں بند ہوجاتی ہیں۔ ورندلوگ جینا حرام کرویتے ہیں اور پھر زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد پیدائش میں بھی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ 'ولید نے بچھا کھی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ 'ولید نے بچھا کھی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ '

" بیاری امی جان آپ بیہ بات جان کیں کہ لوگوں کی زبانیں کہ سختی بند نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے لوگوں کی زبانوں کی بردا کی تو اپنی بہت سی خوشیاں کھودیں گی۔ شادی نہ ہو تو لوگوں کی زبانیں کہا ہے۔ اولا دنہ ہو تو لوگوں کی تو اوگوں کی تو لوگوں کی خطاب دے ڈالتی ہیں۔ خطاب دے ڈالتی ہیں۔

خطاب دے ڈالتی ہیں۔ بیٹانہ ہوتو لوگوں کی زبا نمیں کہ بیٹانہ ہوا۔اب باپ دادا کا نام کیے چلے گا۔کوئی خوش ہے تو اس کے لیے لوگوں کا حسد کوئی غمز دہ ہے تو اس سے اظہار ہمدر دی تو کر دیتے ہیں۔ مگر اس کے لیے مرہم نہیں بنتے اور اظہار ہمدر دی بھی وہ لوگ

Section

کرتے ہیں جن میں زرہ برابر شرادت ہوتی ہے۔
ورنہ بہت ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی
کے آنسو دیکھ کر بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔
بہرحال میں آپ کے تعلم کی تعمیل ضرور کروں گا
کیونکہ مجھے دنیا کی نہیں اپنی اور خود سے منسلک
رشتوں کی پروا ہے اور پھرآپ کو دادی جیسے رشتے
پرفائز کرنا ہے۔''

آخری جملہ اس نے شوخی اور شرارت سے مال کو دیکھتے ہوئے کہا تو لیمے بھر کے لیے اُن کے چرے بیان کے چرے بیان کے چرے بیٹے میں کی لکیر جھلک گئی اور وہ محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھے گئیں۔

پھرائی شام وہ ڈاکٹر سارہ کی کلینک سے نکل رہے تھے تو بہت مطمئن تھے۔ کیونکہ ڈاکٹر سارہ کی رپورٹ کے مطابق وہ دونوں بالکل ناریل تھے۔ بس اللہ کے ہاں در تھی گراندھیر نہیں۔

ولید کی سنگت میں عاتقہ نے بھی بھی اولاد کی کمی محسوس نہیں کی تھی مگر ماں بننے کی خواہشند ضرورتھی اور یہ آرزو کس عورت کونہیں ہوتی ۔ شادی کے تین سال بعد بھی وہ خالی مورتھی اور مسال بعد بھی وہ خالی مورتھی اور مسادی ہے تین سال بعد بھی وہ خالی مورتھی اور مسادی اس کے بعد ہوئی تھی ۔

وہ تین سال سے عرصے میں دوسری بار باپ بننے والا تھا۔شادی کے پہلے سال ہی سعد نے آگران کی زندگی کوخوشیوں سے بھردیا تھا۔ آگران کی زندگی کوخوشیوں سے بھردیا تھا۔

اُن دنوں ولیدایک ہفتے کی چھٹی پرآیا ہوا تھا کہ اُس نے ولید سے خالہ کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی ۔وہ دونوں امی سے اجازت لے کرخالہ سے ملنے چلے گئے۔

خالہ نے خندہ پیٹائی کے ساتھ اُن کا استقبال کیا۔ وہاں سفیان اور میمونہ کی کمل زندگی کو دیکھے کراہے اپنی زندگی سوئی سونی اور ناممل محسوس ہوئی۔ اس دل میں پھر بیچے کی خواہش جاگ آھی۔

ب س اس دات جب دوسونے کے لیے لیٹ تو ولید
کو اپنی خواہش بتا کر اس کی مرضی جانا جاہی ۔
ولید نے اے حقیقت پر بخی ایک تھوں جواب دیا۔
'' جب اللہ کی مرضی ہوگی بچہ بھی ہوجائے گا۔
تم بتاؤ بجے کی وجہ ہے ہمار لے نتی بھی ۔ بجھے تم
ہوئی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی ۔ بجھے تم
ہوئی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی ۔ بجھے تم
سے اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ محبت ہے۔
سے اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ محبت ہے۔
سے اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ محبت ہے۔

الله اگر بجھے اولا دکی نعمت سے نواز ہے گا تو اس کا شکر ہے ورنہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یونہی مبروشکر کے ساتھ گز اردوں گائے آس معالمے میں پریشان ہونا چھوڑ دو اور سکون سے رہو۔ میں نے اپنی مرضی اللہ کے سپردکردی ہے۔ تم بھی ایسائی کرو۔ بیسب اللہ کے معالمے ہوتے میں۔ وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا وہی کرے

پرعاتقہ کی طرف شرارتی نظروں ہے ویکھتے ہوئے بولا۔ ''اگرتمہاری شدت ہے بیجے کی خواہش ہے

Section

ویے اور ملک کو دولخت کر دیا گیا۔ پیخبراس پر بجلی بن کر گری۔ دلید کی ابھی تک کوئی یا قاعدہ خبر نہیں ملی تھی کہ وہ زندہ ہے یا خدانخواستہ ..... شہید ہوگیا یا پھر قیدی بنالیا گیا ہے۔ای کشکش میں تقریباً پندرہ دن گزر گئے۔ ہے۔ای کشکش میں تقریباً پندرہ دن گزر گئے۔

ای دوران اسے سفیان کے یہاں ہڑوال بچوں کی پیدائش کی خبر ملی۔ سفیان کے بچوں کی خوشی اور پاک فوج کے ہمار ڈالنے کے ہم کے خوشی اور پاک فوج کے ساتھ وہ اسپتال پیجی۔ دونوں نومولود نیچ ہمولے میں ونیا سے بخبر میں میٹھی نیڈرسور ہے تھے۔ یہاں آگر بتا چلا کہ پیچیدگی کے باعث میمونہ کی حالت بہت سیرلیس ہی بیچیدگی کے باعث میمونہ کی حالت بہت سیرلیس کر بارہ تھے نے بارہ تھے بہت اہم بتائے ہیں۔ میں آئے دو تھے اور ڈاکٹر نے بارہ تھے بہت اہم بتائے ہیں۔ میمونہ زندگی میں آئے دو تھے ہی گرارے تھے کہ میمونہ زندگی میں آئے دو تھے اور گانس میں آئے دو تھے ہی گرارے تھے کہ میمونہ زندگی مال میں آئے دو تھے کہ میمونہ زندگی مال کی ورکامس میں آئے دو تھے ہی ہیں۔ ابھی مال کی متا ہے میں آئے دو تھے ہیں۔ ابھی مال کی متا ہے میں آئے ہیں۔ ہی ہیں کیا تھا کہ دنیا میں آئے ہیں۔ ہی مال کی متا ہے میرونہ ہوگئے۔ ابھی میرونہ ہوگئے۔ ابھی میں آئے کی میرونہ ہوگئے۔ ابھی میں آئے کی میرونہ ہوگئے۔ ابھی میرونہ ہوگئے۔ ابھی میں آئے کی میرونہ ہوگئے۔ ابھی میرونہ ہو بھی میرونہ ہوگئے۔ ابھی میرون

میمونہ کا چہلم کر کے وہ بیسوچ کر گھر آئی تھی
کہ اب کی بار ولید چھٹیوں پر آئے گا تو اسے
سفیان کے ایک بچے کو گود لینے کے لیے راضی
کر لے گی مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی وہ اس کی
زندگی کا سب ہے برترین دن تھا۔ جب ولید ک
میت گھر آئی۔ ابھی تو میمونہ کاغم ہی تازہ تھا کہ
فاندان کا ایک جوان بیٹا جام شہادت نوش فر ما گیا۔
فاندان کا ایک جوان بیٹا جام شہادت نوش فر ما گیا۔
ولید کی میت لانے والے جوانوں نے بتایا
ولید کی میت لانے والے جوانوں نے بتایا
گادی می میں کی طرف سے واشی

تو تھوڑا اور انتظار کرو۔ میں آئندہ چھٹیول پر آؤں گاتب دیکھیں گے ..... ' مگراے بیمعلوم نہیں تھا کہ آئندہ پھر بھی ایسا موقع نہیں آئے گا۔ جب وہ دونوں اس موضوع پر بات کریں گے۔ وليدكوآئے ابھى تين جارون بى كزرے تھے کہ ہندوستان نے مشرقی یا کستان پر حملیہ کرویا۔ اس کی چھٹیاں ایم جنسی میں منسوخ کردی گئیں۔ یوں تو وہ ہمیشہ ہی چھٹیاں گز ارکر جاتا تھااور حاتے حاتے خوبصورت کمحات اس کی جھولی میں ڈ ال جاتا مگر اس دفعہ تو انتہائی عجلت میں جانا پڑا تقااور جانے کا مقصد بھی وہ جنگ تھی۔ جون بردی اس کے پیارے وطن پرمسلط کردی گئی تھی۔ ایک وفعہ پھر ہندوستان نے اپنا کاری وار کیا تھا۔ بہرحال اس دفعہ وہ جو بادیں اور کمحات اسے سونپ کر گیا تھا وہ خوشگوارتو بہت تھے۔تکراب وہ اُن کھات میں کھوئے رہنے کی بجائے حالات بہتر ہونے کی دعا تیں مانگا کرتی کیونکداپ وہ اس کی تصوراتي د نيانېيں حقیقی زند کی سی ۔اور ضرور قبیں جو خوابوں خیالوں میں ہو وہی حقیقت بن کرسا منے آ جائے۔خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ے۔ گرآنے والے وقت میں کس قسم کے حالات اور دا فعات جھے ہیں بیکوئی جہیں جانتا۔

مشرقی پاکستان کے حالات بدسے بدتر ہوتے جارہے ہے۔ ولید کی صرف اتی خبرا کی تھی کہ اس کی ڈیوٹی مشرقی پاکستان کے بارڈر پر لگادی گئی ہی۔ وہ ہر بل اپنے رب کے حضور تجدہ ریز ہوکر جنگ بند ہونے اور ولید کے سلامتی ہے لوٹ آنے کی دعا ئیس یا نگا کرتی تھی ۔لیکن اس کی تمام دعا ئیس رائیگاں گئیں۔ نہ ہی ملک کے حالات بہتر ہوئے اور نہ ہی ولید کی کوئی خبرا آئی۔ حالات بہتر ہوئے اور نہ ہی ولیدگی کوئی خبرا آئی۔ خبر کی تو مسرف اتنی کہ پاک فوج نے ہتھیا رڈال خبر کی تو مسرف اتنی کہ پاک فوج نے ہتھیا رڈال





ولید کی میت و کیم کر تو اس پر جیسے سکتہ ہی طاری ہوگیا۔شدت عم نے کو یا اس کی کو یائی ہی چھین لی۔ پھولی کا واویلاء مال کی آبیں بہنوں کا ماتم بھی ایے ندز لا سکا۔بس خالی خالی آ تھےوں سے سب کودیمتی رہی۔ بابا جان نے اس کے سامنے ولید کا ذکر کر کے زلانے کی ہرممکن کوشش کی تگر سب مے سود ثابت ہوئیں۔

☆.....☆

ای جہلم تک اس کے ساتھ رہیں وہ بھی کپ تک رہتیں انہیں بھی آخر ایک دن اپنے گھر جانا تھا۔ ای کے جانے کے بعداے بہت اکیلاین محسوس ہوتا۔ دن تو کیسے نہ کیسے گز ررہی جا تا۔ گر رات ای پر بہت بھاری گزرتی خاص کر اس وِقت جب رات کوا جا تک چونک کراس کی آ نکھ کھل جاتی تو بیڈ کے دوسرے کنارے کوخالی و کیے كراہے ہول اٹھتے ویسے نؤ دليد کے ڈيونی پر جانے کے بعد وہ کمرے میں اکیلی ہی سوتی تھی مگر اس وقت میں اور اس وقت میں زمین آ سان کا فرق تھا۔ اس وقت اے ولید کے برابر میں نہ ہونے پر بھی اس کے قرب کا احساس ہوتا اور وہ اے تصور میں ہی این قریب محسوس کرکے خیالوں میں ہزاروں یا تیں کرڈالتی اس وقت اے ولید کے لوٹ آنے کا انظار ہوتا اور اس انظار میں میضا میضا درو، پھر دوسری منع کا سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوتا اور آج حقیقت میں اس کے بیڈ بی جیس اس کی زندگی میں بھی ولید ک جکداس طرح خالی ہوئی تھی کد بھی بھی بھرتہیں على على اس كے خواب وخيال بھی حقيقت نہيں بن کتے تھے۔ جو وہ بھی کھلی اور بھی بند آ تھوں ہے دیکھا کرتی تھی۔ اس مج کا سورج اس کی زندكي مين صرف اندهر الدهر المحاليفام لي كرطلوع

ہوا تھا۔ اس دِقت اسے خلیل جبران کا دہ قول یاد آتا كم بم حص معبت كرتے ہوا سے الله كي رضا کے لیے چھوڑ دو۔اگروہ تہارا ہوا تو وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہارے یاس آجائے گا اور اگر تہارا نہ ہوا تو تہارے یاس ہوتے ہوئے بھی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ایبابی پچھاس کے ساتھ بھی ہوا۔اے اینامن جا ہاتھ مل تو سمیا تھا مگراس کے مکن کا عرصہ بہت کم وقفہ کے لیے آیا تھا۔ تب وہ اپنے دل کو بیسوچ کرنسلی دے لیتی شاید قدرت نے اس کا اور ولید کا استے عرصے کا ہی ساتھ لکھا تھا۔ ولیدا ہے ایک بچیجی تو نہ دے کر گیا تھا۔ جس کے سہارے وہ آئی بقیا زندگی گزار کیتی اے معلوم نہ تھا۔ زندگی اس رنگ بیس بھی اپنا جلوہ دکھائے گی۔ وہ ج<del>ن</del>ٹی جلدی دلہن بی تقى اتنى بى جلدى اجزيهمى كيئتني \_سفيدسوٹ يہنے وه کسی اور بی و نیا کی شنراد کائتی تھی۔

عارمینے دی دن اس طرح کزرے بتاہی نہ چلا۔عدت کی فاتحہ والے ون سب کو بوں لگ رہا تھا جیسے کل کی بات ہو تمراس پریہ جار ماہ جار صدیاں بن کر بیتے ولید کے بغیر ایک ایک مل كزارناا يل صراط كاسفرمحسوس موتاعدت كى فاتحہ کے بعد دونوں کھرانوں نے اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا سوحا وه ایک تماشائی بی سب مجھ دیکھتی اور سکتی رای۔ ہر محص کے الفاظ اس کے کاتوں پر ہتموڑے برسارے تھے۔سب کواپی اپنی بڑی تھی اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی بیکوئی نہیں

☆....☆

جانتاتھا۔ اس کی پھو پی کا کہنا تھا اگر عاتقہ چاہے تو سے اپنی بقیا زندگی ہمار ہے ساتھ ہی گزار سکتی ہے۔ جو

READING Section

ا دراک اس پر ولید کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ مگر وقت سب سے برا مرہم ہوتا ہے اور وقت ہی سب سے بڑا استاد بھی۔ وفت ہی انسان کوسب مجھے سکھا تا ہے۔ وفت ہی انسان کو بنا تا ہے وقت ہی بگاڑتا ہے۔اس کیے کہا جاتا ہے وقت وقت کی بات ہے اس نے بھی اینے آپ کو وقت کے دھارے پرچھوڑ دیا تھا کہ بچنج وقت پراللہ اس کے لیے جو فیصلہ کر ہے گا۔ وہی اس کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ اے یقین تھا کہ انسان ہے جتنی جلدی اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس رات عشاء کی نماز کے بعدروروکر دعا ما تک رہی تھی۔ تو اہے قوی امیر بھی کہ اس کا رب اے روش راستہ صرور دکھائے گا اور پھر اس رات انتہائی مجر و انكسارى كيے ساتھ دعا ما تك كرسوئى تو ايك تھوس فیصلہ کر چکی تھی ۔ جو دوسرے دن سب کوسنا نا تھا۔ A......

دوسرے دن تمام بڑے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ بول تو سب کے سامنے فیصلہ سنانا بہت دل گر دے کا کام تھا کیونگداس گھر میں اسے بہت دل گر دے کا کام تھا کیونگداس گھر میں اسے گوارہ نہ کر سکتی تھی کہ جو دیور سے بھائی بنا کر لایا تھا وہی اس کا شوہر بن جائے۔ ویسے بھی اس گھر میں ولید کے بغیررہ سکتی تھی نہ اس کی جگہ کی اور کو میں ولید کے بغیررہ سکتی تھی نہ اس کی جگہ کی اور کو دیے تھی۔ اور نہ ہی اتنی کمی زندگی اسکیے گزار دیے تھی۔ بہر حال اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ میں سوچ کر اس نے بورے سلح جو انداز میں کہنا شروع کیا۔

'' پھو ٹی جان آپ اس گھر میں بہت محبت اور ار مان کے ساتھ مجھے بہو بناکر لائی تھیں مگر حیثیت اس کی ولید کے سامنے تھی ۔ وہی اس کے بعد بھی برقر اررہے گی اور ابھی بیدیم عمر ہے۔اس کے سامنے بہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے ہم کہ تک زندہ رہیں گے۔کل جب سب دیور نندیں اپنے گھر کے ہوجا کیں گے تو اسے تنہائی کا عذاب بہت ستا ہے گا۔ ویسے بھی آنے والی بہو کیں اور واماد کس مزاج کے ہوں کسی کونہیں معلوم ۔ اگر اس کی منشاء ہوتو کچے عوصے بعد ہم یا سر (ویور) سے اس کا ذکاح کر دیں گے۔اس طرح اس کا گھر بھی بس جائے گا اور بیتنہا بھی نہیں رہے گا۔'

جبداس کے ماں باپ کا کہنا تھا کدا گر ولید کا ایک بچے ہوتا تو ہم اس متعلق سوچتے بھی۔ ہم کیا کہد کیے ہوتا تو ہم اس متعلق سوچتے بھی۔ ہم کیا کہد کیتے ہیں فیصلہ عاتقہ کے ہاتھ میں ہے جواس کی مرضی ہوگا۔ ویسے بھی دونوں گھرانے اس کے اپنے ہیں جہاں دل جات کھرانے اس کے اپنے ہیں جہاں دل جات جھوٹی می جات کے دہاں رہے۔''اس اطریح وہ اتن چھوٹی می عمر میں فیصلہ کرنے کی حقد ارتقہر گئی۔ ابھی تو دہ دنیا کو تھے طرح سے پر کھ بھی نہ یائی تھی۔

موسم بہار بہت ہی مخقر موسم ہوتا ہے اور بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے لیکن اپ ساتھ خوبصورتی اور دکھنی لے کرآتا ہے۔ گراس کی زندگی میں تو بہت ہی کم وقفے کے لیے آیا تھا اور کھی یادوں کے حسین پھول اس کی جھولی میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے خزاں کی نوید سنا گیا تھا اس نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی خوشیوں کا زمانہ اتنا قلیل ہوگا۔ زندگی کیسے کیسے کھیل کھیاتی ہے اتنا قلیل ہوگا۔ زندگی کیسے کیسے کھیل کھیاتی ہے زندگی کا ہم بدلنے والا لمحہ اپنے اندرا کی نیارنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی نرالے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی نرالے ہوتا ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی نرالے ہوتا ہے۔ اس بات کا ہرادوں فیصلوں پر حادی ہوجا تا ہے۔ اس بات کا ہرادوں فیصلوں پر حادی ہوجا تا ہے۔ اس بات کا





شادی یاد تھی نہانی خواہشات کاعلمی ، نہ بچین کی کو تی بات نه مال باپ کا لا ڈ نه ہی خوبصورت ک*ھر* کی آرز و، اگر پچھ یا د تھا تو وہ ولید کی محبت ۔ ایک د فعہ پھراس کی زندگی خیالوں میں بسر ہونے گئی۔ مكر اب ان خيالول ميں ياديس تھيں اور يادول میں کرب ناک زندگی۔ ویسے وہ اپنی خواہشات کے خیالوں سے تو بھی نکل ہی نہ سکی تھی مگر زندگی کے یہاں تک کے سفر میں اس کی سوچ اور خيالات ميں بہت صريك تبديلي آچكى كا-☆.....☆

ولیدی شہادت کے بعد ایک اور حادتے نے ان کی زند کیوں میں ہلچل محادی ۔سفیان کے والد ظہر کی نمازیر ہے کرا چھے خاہے کھر آیئے کرتھوڑی در میں ہی ہارٹ افیک نے ان کی زندگی کا چراغ کل کرویا۔خاندان میں متواتر تین اموات سے ان کی زند کیاں اُجھے کررہ کتیں۔

☆.....☆.....☆ ولیدکودنیا سے پردہ کیے آٹھ ماہ ہو مجکے تھے اورسفیان کے بچے تقریباً نو ماہ کے ہو چکے تھے ہیہ عمر بچوں پر بہت بھاری کزرنی ہے۔اس عمر میں یے عموماً دانت نکالنے کے مراحل سے گزررہے ہوتے ہیں۔ اس کیے آئے دن بمارر ہے ہیں اورای عمر میں چلنا شروع کرتے ہیں ، تو خطرناک حد تک شریر ہوجاتے ہیں۔ایس حالت میں ایک ہی بیچے کوسنجالنا بہت جان جو کھوں کا کام ہوتا ہے بھریباں تو دودو بچوں کا مسئلہ تھا۔ پھرتیسراسعد جو ماں کے بغیرسوتا ہی جیس تھا۔ جیسے تیسے کر کے دادی پھویو نے بچوں کوسنجال تو لیا تھا۔ مر استے چھوٹے بچے کے تک مال کے بغیررہ سکتے ہیں۔ دن کے بیشتر حصول میں انہیں مال کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے ابھی تو انہیں مال سے

قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہم پچھ سوچتے ہیں مکر ہمارارب ہمارے لیے پچھےاورسون رہا ہوتا ہے۔ آب كل بهى ميرى چھو يو تھيں اور آج بھى بيں آئدہ آنے والے وقت میں بھی رہیں گی۔ ہارا یہ رشتہ مہمی نہیں بدل سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرا بھی برانہیں جا ہیں گی تکر میں کیا کروں۔ میں نداس گھر میں ولید کے بغیررہ علی ہوں اور نہ ہی اس کی جگہ کسی اور کو دیے سکتی ہوں۔اس کیے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ میرے جذبات كااندازه لكاعتى ہيں كه ميں نے بيہ فيصله كتے كرب كے ساتھ كيا ہے۔" يہ كہتے كہتے اس کی آ دازرنده کئی اوروه پھوٹ پھوٹ کررودی۔ ولید کی شہادت کی خبرشن کراس کے ہونٹوں یر حیب کا جونفل لگا تھا۔ وہ یہ نیملہ سنانے کے بعد ٹوٹا کھویوئے تڑیہ کراہے گلے سے لگالیا اور

بولیں۔ '' ٹھیک ہے بیٹائم جب جاہو پہاں آسکتی ہو۔ اس گھر کے درواز ہے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں

م کھ فیلے ایسے ہوتے ہیں جو تل مزاجی کے ساتھ مناکئے جاتیں تو نہ ہی دلوں میں کدورتیں آ لی ہیں اور نہ ہی رشتوں میں دراڑیں پر لی ہیں۔ عاتقہ نے بھی اس مسئلے کو بالکل ای طرح خوش اسلوبی ہے حل کردیا تھا۔ جیسے اس کی شادی کے مسئلے کواس کے ماں باب نے حل کیا تھا۔ دوسرے دن اس کھر کے دروازے کو جرباد كتے ہوئے اس نے ایک صرت بعری نظرا ب اس کھریر ڈالی جو اس نے اپنی انتقک محنت اور محبت سے سجایا تھا۔اس طرح وہ شادی سے صرف

آ تا جال سے جل می اب ندا ہے گڑیوں کی

READING Section

تین سال کے عرصے میں واپس اس وہلیز پر

پچھڑے کم عرصہ ہوا تھا اور آگے بہت بڑی زندگی۔ آگئ تھی۔ اس کی سونی زندگی کو دیکھے کر انہوں نے پڑی تھی۔ پڑی تھی۔

اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے مال نے سفیان پر دوسری شادی کرنے کے لیے زور دینا شروع کردیا۔انہوں نے سفیان کوسمجھایا دیکھو بیٹا میں کپ تک تمہارے ساتھ ہوں ۔تمہارے ابو کے جانے کے بعد میں اینے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔کل تمہاری دونوں بہنوں کی شادیاں ہوجا تیں گی۔ گھر میں بھابیاں آئیں کی۔ نہ جانے کس مزاج کی ہوں۔ایسے حالات میں اسلیے بچوں کے ساتھ زندگی گزار نابہت مشکل ہوجاتا ہے اور پھرتمہاری عمر بھی اتن تہیں ہے کہ الکیلے زندگی گزارہ۔ مرنے والول کے ساتھ مر مہیں جاتے۔تم بچوں کی خاطر ہی سہی دوسری شادی کرلو۔ کھر میں مال آجائے کی تو مجھے بھی اطمینان ہوجائے گا۔اس وقت تمہاری حالت مجھ یر زیادہ کوئی تہیں سمجھ سکتا۔ بین بھی کب تک تنهارے ساتھ رہوں گی۔اگرتم اجازت دوتو میں عاتقہ کے لیے بات کروں۔"

مال کے متلسل اصرار کرنے پرسفیان نے مجبور ہوکر ہاں کردی۔ سفیان کے ہاں کرنے کی درجوں ہوکر ہاں کرنے کی درجوں کے ایک بار پھر عاتقہ کے لیے دست سوال بن کر بہن کے پاس پہنچ گئیں۔ بن کر بہن کے پاس پہنچ گئیں۔

ان کی نظر میں سفیان کے لیے بیوی اور بچوں کے لیے ماں عاتقہ کے علاوہ کوئی اور انچھی ٹابت ہوہی نہیں سکتی تھی۔

☆.....☆.....☆

ادهرعاتقه کے ماں باپ اتن کم عمری میں بیٹی کی اجڑی مانگ دیکھ کر اندر ہی اندر گھلنے لگے شخصہ ابھی تو انہیں دو بیٹیاں اور بیابنا تھیں کہ ملک بیٹی اتن جلدی اجڑ کر دوبارہ ان کی دہلیز پر

دوبارہ اس کا کھر بسانے کا سوجا۔ تمراب صورت حال کچھاورتھی۔اب وہ البڑی دوشیزہ تبیس ہوہ عورت تفحى اوراليي صورت بين رشته ملنا ذرامشكل تھا مگر اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نے رہی جب بہن ایک دفعہ پھرسفیان کا رشتہ لے کرآ گئیں۔ جب عا تقه كوخاله كي آيد كالمقصدية ا جلا نو اس نے تڑے کرشادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے ای کو ا نکار کردیا اور سفیان کے رشتے پر سمیعہ کے لیے غور کرنے کا مشورہ دیا مگروہ ماں تھیں، کیا کر علق تھیں ۔مردایک ساتھ جارر کھ لے کوئی فرق نہیں یر تا عرعورت کے لیے اپنے شوہر کی جگہ کسی اور کو قبول کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ وہ بھی ولید کی جگہ کسی اور کو قبول نہیں کر علی تھی۔اس نے ولید کی یا دوں کے سہارے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ کیکن میدونیا کا دستور ہے یہاں سوائے عشق حقیقی کے کسی اور کی یادوں کے سہارے زندگی خوشحال بسرتہیں ہوتی۔

ای نے اسے سمجھایا کہ چھوٹے بہن بھائی بھی تہارے آگے ہیں۔ہم بوڑھے ماں باپ کب تک تہارے ساتھ رہیں گے۔زیانے کی او پنج پنج سے بخو بی واقف ہو۔ بالآ خران تمام حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اپنے دل پر پھر رکھنے میں کامیاب ہوگئی۔

پھراک شام خاموثی ہے ان کا نکاح ہوگیا۔ خالہ کے بہاں بھی بہت محبت ہے سب نے اس کا استقبال کیا۔ محران کی محبت اسے ہمدر دی کی طرح لگتی حالا نکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اگر وہ بیوہ تھی تو سفیان بھی شادی شدہ اور تین بچوں کا باپ تھا اور تین بچوں کے باپ کو بٹی دینے سے پہلے لوگ دس دفعہ سوچتے ہیں۔ وقت بھی بھی ایک جگہ زکتا

اطمينان كاعلس ديلهمتي هرشخص ابني جكه خوش اور مطمئن نظرآ تا-تبإے این اندرایک عجیبی خوشی اتر تی ہوئی محسوس ہوئی کہاس کے ایک فصلے ہے کتنے لوگوں کی زندگی میں سکون آ سمیا تھا۔وہ اہنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرئی مگر وہ خود مطنین نہیں تھی۔سفیان نے اسے پہلی رات ہی کہدویا تھا دیکھو عاتقہ میں بچین سے ہی تم سے خاموش محبت کرتا تھا اور کزن ہونے کے حوالے ے مجھے بیرشنہ قبول ہونے کی اُمید بھی تھی۔ میں صرف جاب کے انتظار میں تقام کر جب ای رشتہ لے کر کئیں تو بہت در ہو چی تھی اور ولید جھ پر بازی لے کمیا تھا۔ پھر جب خالہ نے ولید کا رشتہ تبول کرلیا تو میں نے بیسوچ کرمبر کرلیا کہتم میری قسمت میں تہیں تھیں۔ پھرمیمونہ نے آگر بچھے اتنی محبت وی کہ میں تین سال کے ملیل عرصے میں سب کھ بھول جانے پر مجبور ہو گیا۔ بھی بھی مجھے لکتا شاید میری محت بنگی عمر کا وقتی جذبه تھا۔ جب ی تو اتن جلدی اُزگی اور پھر پیطرفہ بھی تھی میں نے بھی تم سے اظہار محبت کیا ہی مہیں تھا۔ جو میرے جذبات تم تک چیجے میں نے بہت دفعہ ے اینے جذبوں کا اظہار کرنا جا ہا مرجھی ہمت تہیں ہوئی۔ کیونکہ مجھے خوف تھا کہیں تم انکار نہ کردواور..... حمہیں تو بچین سے ہی فوجی پہند تھے ا در ولید کا رشتہ قبول ہونے کی وجہ بھی میں یہی مجھتا تفاجهي ميستم سے اتى شدت سے محبت كرتا تھا چر وہ شدت ایک دم حتم ہوگئی۔ میں اس جذیے کو کو تی نام نہ دے سکا۔ میں محبت کے معالمے میں بہت كمزور تقاس يا پھر بدنصيب پيابھي سمجھ نه سكا اور آج! اتم ملیں تو کس صورت میں کہ تہارے دل میں ولید کی محبت اور میرے دل میں میمونہ کی محبت جر پکڑ چکی ہے۔ تنہارے کیے ولید کی محبت کو بھلا

نہیں ہے اس کا کام تو چلنا ہے وہ مسلسل چاتا رہتا

ہے۔ بچپن حچوٹا تو اس کی حسین یا دیں جوانی کی فکر میں ڈھل کئیں۔

میں ڈھل گئیں۔ ولید سے زندگی جڑی تو باپ کے گھر کی بہت سی خوشگوار با تیں اور بے فکری ختم ہوگئی۔ سی خوشگوار با تیں اور بے فکری ختم ہوگئی۔

ولید کا ساتھ مجھوٹا تو اس کی یادوں سے لکلنا مشکل ہوگیا۔

سسرال ہے نگلنے کا وقت آیا تو ولید کے گھر کو چھوڑ نامشکل ہوگیا۔

سفیان سے شادی کا وقت آیا تو فیصلہ کرنا مشکل ہوگیا۔ کیونکہ سفیان سے شادی کا مطلب ولید کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے وفن کروینا تھا۔

عاتقہ سلیمان سے عاتقہ ولید اور عاتقہ ولید سے عاتقہ سفیان تک کے سفر کے ہرموڑ پر زندگی مشکل ہے مشکل ترین ہوتی گئی۔

جس موڑ پر باپ کے گھر کواچھوڑا تو ولید کا ساتھ تھاا در پھر دلید کا ساتھ جس موڑ پر چھوٹا و ہاں سفیان اس کا منتظر تھا۔

سفیان کے ساتھ زندگی کا نیاسٹر شروع ہوئے
ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ بچوں کی جو محروی
اسے ولید کے گھرتھی وہ سفیان سے نکاح کرتے
ہی ختم ہوگئی تھی۔ تینوں شفے فرشتے سعد معاویہ اور
رملہ سارا دن اپنی معصوم شرارتوں ہیں اسے
معروف رکھتے۔ جس سے اس کا دل بہلا رہتا اور
ان کے چھوٹے موٹے کا موں ہیں لگ کراسے
دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔

فاله إن دنول بهت مطمئن نظر آتنل-سفیان بھی این بچول کی بہترین پرورش ہوتے د کھے کربہت پُرسکون رہتا۔

میکے آئی تو مال باپ کے چروں پر بھی



غرال اُلفت كا روگ دِل كولگانے سے فائدہ؟ بيكار اپنے تى كو جلانے سے فائدہ؟

ا پی طرف بھی اُٹھتی ہیں پھر چار اُٹکلیاں اوروں کی سمت اُٹکی اُٹھانے سے فائدہ؟

وُ کھ میں اضافہ کر کے چلا جائے گا وہ مخض اُس کو بلانے پاس ہٹھائے سے فائدہ ؟

تنہائی میں جومرضی کے سب لوگ ہیں تو پھر محفل میں جا کے ملنے ملانے سے فائدہ؟

اک دوست بھی ہے کانی وفادار گر لے ایوں ہر کسی سے ربط برجانے سے فائدہ؟

جب رفتگال نے لوٹ کے آتائیں ہے تو قبروں پہ جاکے دیپ جلانے سے فائدہ؟

جب سعدید کی کو بھی احساس تک نہیں ہر دفت یونی رونے ژلانے سے فاکدہ ؟ شاعرہ:سعدید

اس رات اسے بڑے پہلے کے بعد عائد نے

ہمی سفیان کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی

مقی ۔ حالا نکہ رات میں جب بمی سفیان اس کے

برابر میں ہوتا تو اس کے من میں شدت سے

سفیان کی قربت کی حابت انجرتی مگر وہ ہر بار

اینے جذبات کو دل کے نہاں خانے میں ڈال

ویتی ۔ پیرگزرتے وقت کے ساتھ اس کی شدت

میں کی آتی گئی ۔

وینامشکل ہے تو میرے لیے میوندگی یادیں اول سے نکالنا نامکن، میں تمہارے سارے حقوق پورے کروں گا۔ تمریوی والے حقوق کی جھے اُمید ندر کھنا اس معالمے میں '' میں' انساف نہ کر پاؤں گا نہ میں تم سے تمہارے ماضی کے ہارے میں پوچھوں گا، نہتم بچھ سے میرے بیچ ہوئے کل کے بارے میں سوال کرنا کیونکہ میں جو سے کل کے بارے میں سوال کرنا کیونکہ میں وجہ سے کی ہے۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہوتو وہ تو تمہارے یاس پہلے ہی تین عدد موجود ہیں۔اس تو تمہارے یاس پہلے ہی تین عدد موجود ہیں۔اس سلے بچول کی کی تمہیں اپنی زندگی میں بھی محسوں شہاری عزت کریں گے۔ آگے تمہیں معلوم ہوگا تمہاری عزت کریں گے۔ آگے تمہیں معلوم ہوگا

سفیان کی بات سن کروہ کیے جیسی کیفیت میں رہ گئی۔ وہ تو دلید کی محبت کو باپ کی دہلیز پر سے سوچ کر دنن کرآ گئی کہ اب اس کی زندگی صرف سفیان اور اس کے بچوں کی ہے تمریباں تو سفیان اس کے حقوق پورے کرنے سے معذرت کررہا

سفیان کی بات کے جواب میں وہ صرف اتنا 
یولی۔ ''آپ نے جو پچو کہا میں اس پرختی ہے مل 
پیرا رہوں کی مگر میری طرف سے ہمیشہ اپنا ول 
صاف رکھے گا کہ اب بھی میرے دل میں ولید کی 
محبت ہے جس وقت میں نے آپ سے شادی کا 
اقرار کیا تھا۔ اس وقت دل سے ولید کی یا دوں کو 
نکال دیا تھا۔ اس وقت دل سے ولید کی یا دوں کو 
زندگی گزار نی ہوتی تو آپ سے شادی کی 
فرورت چی نہیں آتی۔ آئے آپ خود مجھدار 
مغرورت چی نہیں آتی۔ آئے آپ خود مجھدار

ووشيزه (187

ای نے اس کی شفانے گفتگوئن کر' آبین' کہا میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کور ہوں گی ۔ ☆.....☆

زندگی کے یا مج برسول میں حالات بہت حد تك تبديل ہو يك تھے۔اس كے مال باب تمام بچوں کی شادی سے فارغ ہوکر کے بعد دیگرے دنیا ہے رخصت ہو چکے تھے۔ إدھراس کے دیور اور تندوں کی بھی شادیاں ہوچکی تھیں اور خالو کے انقال کے بعد خالہ بہارر ہے لئی تھیں ۔ لہذا انہوں نے دور اندلی ہے کام کیتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی جائیدا د کی تقلیم کا فیصلہ کرایا تھا۔

☆....☆....☆ اس رات ان کی تمام اولاوان کے کرے میں موجودتھی اور سب بیڈیر تمام اشیاء کو تھیلے دیکھ کرایک دوسرے کوسوالیہ نظروں ہے دیکھ رہے تنے۔آخرسفیان نے بات کرنے میں پہل کی۔ "ای بیب کیاہے؟"

" بينا ميں اپني تمام اشياء اينے بچوں ميں برابرتقسيم كرناحيا بتي موں اور اس كھر كو پيج كرسب کوان کے حق کے مطابق حصد دینا جا ہتی ہوں ہم اس کھر کی قیت لکواؤ۔ پیکام میری زندگی میں ہی ہوجائے تو میں سکون سے مرسکوں کی۔ "بیہ بات سن كرسفيان تؤب كربولار

"الله نه كرے اى ليسى يا تيس كرتى ہيں۔ ابو کے بعدہم آپ کو کھونے کا تصور بھی جبیں کر سکتے۔ الله مارى عمرين بھي آپ كولگادے۔" "الله نه كرے بينا!" مال نے بھى تؤي كر

جواب دیا۔ ' میں تو اسے فرائض پورے کرچکی موں۔ مرتم لوگوں پر ابھی بہت بری ذمہ داری ے۔ بیتم لوگوں کی محبت ہے کہتم اپنی مال کے ليے ایسے جذبات رکھتے ہوا در میری خوش تصبی کہ

اس نے اپنی زندگی کو حالات کے دھارے یر چھوڑ دیا تھا۔ مگر وہ دنیا کا کیا کرتی جھے کسی بل چین تہیں ہوتا۔ جب لوگ اس سے اولا د کے باري مين بوجيح تو ايك بل كوتو وه لاجواب ہوجاتی پھر اس نے ایک حل تکالا۔ سب کے سوالوں کا صرف ایک جواب ، جواس دن اس نے ا بی ماں کو دیا تھا۔ جب وہ تینوں بچوں کو لے کر ای کی طرف آئی ہوئی تھی۔ تب امی نے اسے اینے بیچے کے لیے کہا تو اس نے معبوط لفظوں میں جواب دے کرا می کومطمئن کردیا بیڈھوس دلائل وینااس نے ولید کی تین سالہ شکت میں سیکھا تھا۔ '' ای میں کوئی ہے اولا د تھوڑی ہوں۔ عین

بچوں کی مال ہوں۔ مجھے اور سفیان کو اب اور بچوں کی ضرورت ہیں ہےان کی انچھی پرورش کرنا ماری زندگی کا مقصد ہے۔ بیجے تو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں ان ہے آب کو وہی ملے کا جو آ پ انہیں دیں گے۔اگرانیان کی زندگی میں اولاً د کاسکیه ہوتو وہ غیر کی اولا دیال کر بھی ٹل جاتا ہے اور اگر نہ ہوتو اپنی اولاد سے بھی چھوفیض حاصل جبیں ہوتا۔

انشاءالله تعالیٰ میں ان بچوں کی الیمی تربیت کروں گی کہلوگ اِن پرفخر کریں ہے۔انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے میں ہرمکن کوشش کروں گی آ سے اللہ کی مرضی ۔ \_ \_

مجھے یقین ہے اللہ کسی کی محنت ضا کع نہیں کرتا تو میری بھی تبیں کرے گا مجھے اس کا اجر ضرور ملے

اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں بی سی۔ آپ ميرے حق ميں وعاكرتى رہاكريں۔اللہ بجھے ہر قدم يرثابت قدم ر محاور برمنزل يركامياني عطا



بچھے رہ نے اتن فرمانبرداراولا دیے نوازا گرہ بیٹا میری بات غور ہے سنواورتم سب اپنے گرہ میں بائد ھالو۔اگرتم اس بات پرحمل پیرارہو مے تو ہرگز نا کا منہیں ہو گے۔ جو بات میں تھہیں نصیحت کی صورت بتا رہی ہوں۔ وہی نصیحت تم اپنی اولا دول کو بھی کرنا تو دونوں جہانوں میں کا میاب رہو گے۔د بچوا

قدرت کے پچھ اصول ہوتے ہیں ہم ان اصولوں سے منہیں موڑ سکتے۔ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا منہ بھی ضرور دیکھے گا۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے بہر حال ایک دن جانا ہے۔ بہی دنیا کا دستور ہے۔ یہی قدرت کا قانون۔ یہال ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ سنجا لئے

اور کیا جواب دول گی تمہارے ابوکو کہ وہ جو ذمہ داری مجھ پر سونپ گئے تنے۔ وہ میں نے پوری ذمہ داری مجھ پر سونپ گئے تنے۔ وہ میں نے پوری ذمہ داری ہے نہیں نبھائی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب دنیا ہے جاؤں تو احساس ندامت کا کوئی پوجھا ہے کندھوں پر لے کرنہ جاؤں۔''
بوجھا ہے کندھوں پر لے کرنہ جاؤں۔''
ماں کے اس فیصلے پر بچوں نے ہرمکن طریقے ماں کے اس فیصلے پر بچوں نے ہرمکن طریقے

ے انہیں قائل کرنے کی کوشش کید ای آپ کو اولا دیں اپنی تربیت پراعتاد ہونا چاہیے آپ کی اولا دیں بجھی آیک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گی۔''
مگر وہ بہت دوراندلیش خاتون تھیں ۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے بعد دولت کے حصول کے لیے اُن کی اولا دول میں نفرت کا بجے شاک کی اولا دول میں نفرت کا بجے نشاگ جائے۔ شاگ جائے ۔ اور گھر نفرتوں میں نہ بٹ جائے ۔ انہیں گھر کی محبت سے زیادہ اپنے بچوں کا سکون انہیں گھر کی محبت سے زیادہ اپنے بچوں کا سکون عزیز تھا۔ وہ دولت جائیداد سے زیادہ رشتوں کو تربین گھر کی محبت جائیداد سے زیادہ رشتوں کو تربین گھی ۔ انہیں معلوم تھا کسی تربیح دینے والی خاتوں تھیں ۔ انہیں معلوم تھا کسی تربیح دینے والی خاتوں تھیں ۔ انہیں معلوم تھا کسی کی نبیت بدلنے دیر نہیں گئی۔

پھراس رات انہوں نے انبی تمام اشیاء زیور
کیش حی کہ زیر استعال جو چیزیں تھیں وہ تمام
پیوں میں برابر برابر تقسیم کردیں۔اور گھر کی قیمت
گوانے کی ذمہ داری سفیان کوسونپ دی کیونکہ
گھراس طرح بنا ہواتھا کہ کے بغیر حصہ ہونا ناممکن
تھا۔ دیوار کھڑی ہونے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا
تھااور کوئی بیٹا اتناصاحب حیثیت نہیں تھا کہ گھر کی
قیمت لگوا کر دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ ادا
گیمت لگوا کر دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ ادا

☆.....☆.....☆

پھرایک دن گھر بک گیا۔ قیمت اتی لگ گی کہ بہنوں کو حصہ دینے کے بعد بھائیوں کو اپنے حصے کے پیپوں میں کچھرتم ڈال کرچھوٹے ہی سمی اچھے گھریل گئے۔

سفیان نے جو گھر لیا اس میں تمین کمرے، برآ مدہ بڑے ہے صحن میں ایک طرف کچن عسل خانہ، ہاتھ روم برابر برابر تنے۔ایک طرف سے زیندا و برکی طرف گیا تھا۔ زینے کے بنچے پانی کی موٹر کا کنگشن تھا۔ عاتقہ کو بہت حد تک وہ گھر ایسا ہی لگا جیسا اس کے باپ کا تھا۔ گر جو چیز ہالکل

دوشيزه 189



و لیمی بی تھی۔ وہ تھا تھن کے پیچ لگا نیم کا درخت ، اس گزرتے وقت کے ساتھ زندگی کے ماہ و سال کھنگتے سکوں کی طرح اس کی جھو لی میں گر تے رے۔ یے بڑے ہوتے گئے وہ لوگوں کی سازشوں کو اینے مضبوط ارادوں ہے کچلتی رہی۔ سفیان کےشب وروز ویسے ہی تھے۔ ہاں البتہ اب وہ عاتقہ کے سلیقے کی تعریف ☆.....☆.....☆ کرنے لگا تھا اور عاتقہ کے لیے تو سفیان کی اتنی بى محبت كافى تھى۔

☆.....☆.....☆

وفت اتنی تیزی ہے گز را کہ بتا ہی نہیں چلا۔ اس روز جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا ر بی تھی۔ تب اس نے اسے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بالوں میں اُترتی سفیدی اور چہرے پر یر ی جھریاں اے اس کی عمر کا پتا بتار ہی تھیں ۔ اس وفت وہ عمر کے اس جھے میں کھڑی تھی۔ جہاں انسان کے گندھوں یر اس کے بچوں کی شادی کی ذرمیار یاں ہوتی ہیں۔ سعدامر لیہ ہے ڈاکٹر بیٹ کی ڈگری لے کر

اینایرائیویث اسپتال چلار بانتها ـ معاویہ نے بھی M.B.A کرنے کے بعد ا پنا برنس کرلیا تھا اور رملہ نے ماسٹرز کرنے کے بعدا پناذ اتی اسکول کھول لیا تھا۔ا ہے فکر تھی کہ رملہ کا کوئی احیما سا رشتہ آجائے پھرسعد کے لیے کوئی لڑکی دیکھے گی۔وہ اپنی محبت ہلکن ، دعا دُل اور الله یر مکمل یقین کے ساتھ بچوں کو اپنی طرف مائل كرتے ميں كامياب ہوكئ تھى اور بيوں نے بھى اے مال سلیم کرلیا تھا۔

☆.....☆.....☆

ولید کے جانے کے بعد وہ اکثر سوچتی کاش وليدكاكوني بنا موتاتويس اے آرى آفيسر بنائي مگراس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ پھر

درخت کود کھے کراے اپنا بچین بے تحاشایا د آیا۔ خالہ تو جیسے گھر کی تقلیم کے انتظار میں تھیں۔ بچوں کو اینے گھروں میں آیاد و کمھے کر ایک ون خاموشی ہے پُرسکون نیند سوکٹیں اور اس کا جو آ خری بزرگ سہارا تھاوہ بھی ختم ہو گیا۔ پھرگز رتے وقت کے ساتھ اس کی زندگی میں

مشکل ہے مشکل ترین دور آتا گیا۔ایک کھے کے کیے تو وہ پریشان ہوجانی مگراس نے اپنے قدم و کمگانے جیس دیے۔ ہرحالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ سفیان کے رویے اور معاشرے کی ول آ زاری کی باتوں کے باوجود ندیمی سفیان کی فہ میدداری ہے غافل ہوئی اور نہ ہی ہیں بچوں کی تربیت میں کوتا ہی ہرتی ۔ بچوں کا تمیز شعور دیکھ کر جب لوگ خوشی ہے اس کی تربیت کی تعریف كرتے تو سننے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے جواس کی تعریف سن کر حسد کرتے۔ اس وفت ایسے لوگوں کی سازشیں اے یر بیثان کر دیتیں۔ جب بیچ کسی ہے من کراہے سوتیلی ماں ہونے کے الفاظ کہتے ایسے وقت میں وہ شدت سے اینے رب کو یاد کرتی ، اس سے مدد " طلب کرتی اس نے کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے ليے سب سے زیادہ آسان راستداختیار کیا تھا، وہ راستہ تھا کثرت ہے اللہ کی عبادت۔ اس ممل کے میں بعدا سے نہ لوگوں کی کڑوی یا توں کی بروائشی ہدان کی مبازشوں کی۔اس کی زندگی کا مقصدا پی وہ ذ مدداری بوری کرناتھی جواس کے رہے ہے اس پرسونی تھی۔ وہ ایج رب سے پُرامید تھی کہ اللہ

اس کی محنت بھی ضائع نہیں کرے گا۔

\$.....\$

Specilon

الم اعداحت -8001 جادو شازيه الخازشازي -/300 تیری یا دوں کے گلاب غزالة عليل راؤ -/500 کا کچ کے پھول د بااور جکنو غزالة خيل راؤ -5001 غزالة جليل راؤ -/500 ا نا نیل فسيحآ صف خان -/500 جيون جبيل مِن جاند كرنين فصيحهآ صف خان -/500 عشق كاكوئي انت نبيس سلكتي دهوب يحصحرا عظرانا بره -/500 ع اخر -/300 £ بيديا بجھنے نہ پائے ائم اےراحت -/400 وش كنيا اليم ا\_راحت -/300 ايماےراحت -/200 ايما عداحت -/200 خاقان ساجد -4001 چيون فاروق الجحم -/300 دهوال فاروق الجم -/300 وهوكن انوارصد نقى -700/ ورخثال اعجازاحمدنواب -/400 آشيانه اعجازا حمرنواب -/500 017. انجازا حمنواب -/999 ناحمن 1/92 ، كوجه ميال حيات بخش ، اقبال رودُ يىتى چوك راوليد Ph: 051-55555275

سفیان ہے شادی کے بعداس نے سعداور معاور کے لیے اسی آرز و کی تھی۔ مر افسوس بوے ہونے کے بعد دونوں بچوں میں ہے کسی کا بھی رجحان اس طرف نہیں تھا۔ لبدا اس نے کسی یر زور زبروسی کرنے کی بجائے اُن کی خواہش کا احترام کیا۔ و ہے بھی کسی برمرضی مسلط کرنا تو اس کی بچین ہے ہی عادت تہیں تھی۔اس کی تعلیم اور اس کے مال باب کی تربیت نے اس کے مزاج میں جومواد شامل کیا تھا۔ اس کی بدولت اس کی طبیعت الیمی تھی کہ جس ماحول میں جا ہوڈ ھال لو۔ اس نے بچین ہے ہی اپنی کوئی بات ضد ہے تہیں منوائی تھی ۔ فقد رت کے ہر فیصلے کو خندہ پیشائی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ تو صرف دینا جانتی تھی ما تکنا تو اس نے سیکھا ہی جیس تھا۔ زندگی کے ہرموڑ یرویتی چلی آئی تھی۔ ماں پاپ نے جہاں اس کی شادی کردی۔اس نے خوشی ہے قبول کرلیا۔ ولید نے اتنی جلدی اس کا ساتھ حیموڑ ویا اس نے قدرت کے اس فیصلے برکوئی شکوہ نہیں کیا۔ ماں باپ نے دوسری شادی پر زور دیا خاموتی سے تین بچوں کے باپ کوا بنالیا۔ سفیان نے اس کے حقوق بورے کرنے پر معذرت کی وہ حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ ماں باپ ساس مسر سب ایک ایک کر کے اے تنہا چھوڑ گئے۔ وہ اللہ کی رضا پر صبر کرتی گئی اوراب بچوں کی شادی کے معاملے میں بھی اولین تریح بچوں کی خواہش کو دی۔

ری بچوں کی وہ س ودں۔ سعد کو اپنے ساتھ جاب کرنے والی ڈاکٹر ماریہ پہند آگئی۔ وہ سال بھر کے اندراے دلہن بناکر لے آئی بداور بات کہ ڈیز ھسال کے مختصر عرصے میں ماریہ کواس تھر میں تھٹن محسوس ہونے







ای پرسنز کر کے وہ اپی منزل پر پہنچ کر دنیا کے سامنے مرخروہوئی تی۔

☆.....☆.....☆

زندگی این بگذیذی پرسیدهی ست سنر کرر ہی تھی کہ ایک منحوں حادثے نے اس کی زندگی میں ایک د فعه پھر بھونچال محادیا۔

رملہ کامیاں اجھا خاصا آفس جانے کے لیے كرے نكا كر رائے ميں بى ايك فرك كے حاوثے نے اس کی زندگی کا چراغ کل کردیا۔

اس پرتوایک دفعہ پھرغموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لا کھاس نے رملہ کوائی کو کھ سے جتم تہیں دیا تھا تکر مال بن كرائي كوديس بالانتما\_

لا كها في حمالي كا دوده مبيل يا يا تقا مر بجين میں اس جمانی ہے لگا کرا سے میٹھی لور بال تو سائی تھیں۔ آج اس جمانی سے لگا کرمبر کی تلقین كررى مى - ان بى بحول كى خاطراس نے اپنى زندگی ع دی معی - رملہ کی عدب کے بعد اس کا و ہاں رہنے کا جواز تہیں بنتا تھا۔اس لیے وہ رملہ کو این ساتھ ہی لے آئی۔رملہ کو دیکھ کراہے ای جوالی کے وہ دن یاد آتے جب ولید کی شہادت کے بعداس براُدای اور مایوی نے ڈیرے ڈال کیے تھے، اور وہ ہروقت بولائی بولائی پھرتی سی۔ تب اس نے رملہ کو بالکل ای طرح سنجالا جس طرح کسی وفت میں اس کی مال نے اسے سنجالا تھا۔ اے لکتا رملہ کی صورت میں ایک دفعہ پھر عاتد نے جنم لے لیا ہے اور زندگی جہاں سے جلی تھی آج پھروہیں کمڑی تھی۔ جیب رملہ کی چی هنزاء کواس درخت کے نیچ کھیلتے دیکھتی تواسے اپنا بھین بہت یادآ تا۔اس کی زندگی فیم کے درخت ے شروع ہو کرنیم کے درخت یربی حتم ہوئی گی۔ \$.....\$

محکی تو وہ اپنے جیوسوکڑ کے بٹکلے میں شغٹ ہو سکتے ۔اس نے خوتی خوتی اُن کی جدائی برداشت کرلی۔ معاویہ نے اینے دوست کی بہن کو پند كرليا۔ اس نے خاموش سے ان كى محبت كو يائي متحيل تك پنجا ديا ـ معاوية بحي حيد ماه بعد سرال ک طرف سے ملے ہوئے کھر میں شفٹ ہو کیا۔ وہ اس کی خوتی ہے بھی آ ڑے بیں آئی۔

رملہ اور اس کے ماموں کا بیٹا زیاد ایک دوس سے کو بین سے پند کرتے تھے۔اس نے اس معالطے میں بھی دیوار ننے کی کوشش نہیں کی نہ اہے اِن کے قیلے پرافسوں ہوا۔افسوس ہوتا تھی کیوں .... تینوں نیج اینے کھروں میں خوش وخرم زند کی گزاررے تھے۔

سب بینے بہومیں اس کی این سکی ماں جیسی عزت کرتے تھے اور بڑھتی عمر کے ساتھ بچول نے مجى اس كے ساتھ كوئى بدلميزى كبيل كى كى۔ دونوں منے ہر مفت اس سے سلنے آتے وہ خندہ پیثائی کے ساتھ اپنی خد مات سرانجام دیتی۔

منے اے ایے کمریس شفث ہونے پرراضی كرتے مروواس بات سے الكاركرو يى ايك تووہ اس کمر کوچھوڑ ناخبیں جا ہتی تھی۔ نیم کا ورخت اس کی تنبانی کا بہترین ساتھی تھااورا سے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ دوسرے وہ بہت سلح جو اور امن پند عورت مى \_كوئى بدمزى مبيس جامتى مى -

آج وہ بہت پُرسکون اور مطمئن تھی۔اس کے تینوں بچے اپنے اپنے کھروں میں خوشحال زندگی كزارر بے تھے۔ بن مال كے بجوں كى يرورش كرتے ہوئے اس نے اپنا آب بھلا دیا تھا۔وہ ہر بل اینے رب کے سامنے بعدہ شکر رہتی کونکہ ای کے رب نے اسے جوروش راستہ و کھایا تھا







'' وہ رائے تب دیں مے جب بھائی کوئی غلط فیصلہ کرنے جارہے ہوں مے۔انہوں نے گئے۔فاط کیا بی بھر وہ رائے تب دیں تا جہ رہی تنسیں کی میں اور کے کیا دیتے ۔'' عبرین نے کہا۔'' مگر آئی تو کہہ رہی تنسیس مہت شریف لوگ ہیں اور کا بھی اچھا ہے،نوکری بھی ہے۔وہ تو خوش نظر آر ہی تھیں ، پھر .....

# ا پنوں کی بے و فائی سے عبارت ایک انسانہ

کڑا ہی اور جاول بنانے کا ارادہ تھا چندون پہلے ہی اس نے بیڈش بنانا سیمی تھی۔وہ کچن میں چکن کڑا ہی کڑھائی کے کام سے فارغ ہوکراس نے پچن کی جانب رخ کیا۔ آج اُس کا پسندیدہ ڈش چکن



مدد ماعیں اور پھر بھی ہمارا وہ کام نہ ہو، میں تو کھر کے ہر کام میں ای سے مددطلب کرئی ہوں، اگر سالن میں نمک مرج وغیرہ تیز بھی ہوجا تا ہے تو میں اس پر بھی بھی پڑھ کر دم کر لیتی ہوں اور یقین کرو کہ مجھے بھی مایوی مبیس ہوئی۔اللہ تعالی کی مدد ہمیشہ ہرحال میں بندے کے شامل حال رہتی ہے بشرطیکہ اس کے طلب کرنے میں خلوص اور یکارنے میں اعتاد ہو۔'' عزين في المعيوت بر المح من كها-

'' تمہاری شخصیت میں تو بھی ڈھونڈنے سے بھی جمول نظر تہیں آتا ، کی کی محصر شک آتا ہے تہارے اور یے تورین نے اس کی ساری بات دھیان سے سی تھی اور اس کے خاموش ہونے پر برے جذب سے کو ہا ہوئی تھی اور عبرین نے محض سرانے پراکتفا کیا تھا۔

مشاحیحا ساؤ تمہارے اس پروبوزل کا کیا بنا ، مجھے تو بہت ہے چینی ہو رہی تھی۔'' نورین کو اپنے آنے کا مقصد بادآ یا۔اس نے بڑے اشتیاق ہے عنرین کو و عصت ہوئے یو چھا جو چکن کر ای بتانے ميل مكن محل-

'' کیا بنتا ہے کھی جملی آئیں۔عبرین نے نورین كاطرف بغيرد يلصيكها\_ "مطلب بات آ مے تبیں برھی؟ نورین نے

حرت ہے یو چھا۔

ناصر بھائی کو اس کی نوکری پیندنہیں آتی کہ چوده، پندره بزار میں گھرنہیں جلایا جاسکتا اور پھرابھی دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں۔تو ان کے چودہ بعدرہ ہزار میں تو مجھ بھی نہیں ہوسکتا نے تغصیل ہے بتا کرایک نظرا ہے دیکھااور پھر کام

اور جاول کی تیاری میں معبروف بھی کہ اجا تک اس کے کا نوں میں ایک آ واز کو بھی۔

" ہیلو!" آواز براس نے وروازے کی جانب نگاہ اٹھائی تو دروازے پرنورین کو یا کرمسکرادی۔ "ارے تم وہال کیوں رک می ہو! آ جا کے عنرین نے نورین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

" تم تو کھ بنانے کی تیاری میں سر جھکائے اتی عن تعین که میں نے سوحیا خودتو تنہارا سرام مے گائبیں میں ای اٹھا دول۔'' نورین شوخی سے بولتی عزرین کے پاس آ کھڑی ہوئی۔

" كيا بنانے جا رہى ہوعبرين؟" نورين نے '' چکن کر ابی اور جاول ''عبرین نے جواب

"ارے واہ مہیں چکن کر ابی اور جاول بنانا آ گئے ۔" نورین نے جرت سے عبرین کی طرف شوخی ہے و مکھتے ہوئے کہا۔ " مجھے تو سوائے مائے کے بیکھ بنانا میں آتا۔ تم

نے اتنا کچھ بھی سیکھ لیا۔" نورین نے حسرت جرے المجين كبا-

عبرین فریزرے چکن کا پیک تکالتے ہوئے مویا ہوئی۔''اتنامشکل نہیں ہے نورین، پاہمیں ہر کام سیمنے یا کرنے ہے اسم اللہ پر مفتی ہوں اور پھر تین مرتبددر ودشریف اور مجھےدہ کام الله اوراس کے راول العظام كاركت سے بہت جلدى آجاتا

تم سے کہتی ہوعز س!" نور س کے لیے میں

حیرت بھی۔ حمرین معلوم ہے میں مجھی جموث نہیں بولتی ،خود ممکن میں ہم کوئی کام آزما كرد كي لينا-كيا ايمامكن ہے كہ ہم كوئى كام اس ليے وہ ألبس يندنبيں آيامنع كرديا-"عبرين كرنے سے بہلے ہم اللہ اور اس كرسول الفقات





میں مصردف ہوگئی۔ میں مصردف ہوگئی۔ ''عزبرین چودہ، پندرہ ہزار نخواہ کوئی کم تونہیں مجرتے ہوئے اس سے جاول بنانے کا طریقہ بجھنے

ے ہیں سے جہ اس کا مہا ہے ہیں سے سے اسکول میں کے اسکول میں کے دالد بھی تو گور دہ دوسرے کمرے میں ان کی بھی تو آ کہ بیٹے گئیں اور نورین کواپی بنائی کڑھائی دالی مین ان کی بھی تو آ مدنی ہوگی تا۔ آج کل تو آ کر بیٹے گئیں اور نورین کواپی بنائی کڑھائی دالی مین

کھانے لگی۔

"بہت بیاری ہے ۔کب پہنوگی؟" نورین شی سردیا

"پیمیری تونہیں ہے۔"

سیسرں ویں ہے۔ '' کیا مطلب؟'' نورین نے جرت سے حما

مطلب یہ کہ میری ہے ہی آئیں، یہ تو میں نے اپنی آئے والی بھائی کے لیے کا ڑھی ہے۔' عنبرین نے خوشی ہے کہا۔نورین نے اپناسر بیٹیااور تیزی سے رہی ۔

اوہ گاڈ اعبرین! تم نے اس تدرمحنت اور لگن سے تیار کی وہ بھی اپنی آنے والی بھالی کے لیے جو ابھی تک اس گھر میں آئی ہی تہیں۔''

''آگی نہیں تو ایک دن آجائے گی۔' وہ پورے اطمینان ہے میض تہہ کرتے ہوئے کو یا ہوئی۔ '' نورین کے کان کھڑے

ہو گئے۔

''بس چندہی دنوں کی دیرہے۔'' '' تمہاری شادی ہے بھی پہلے ؟'' نورین کے د ماغ میں سنسناہٹ می دوژگئی۔ د ماغ میں سنسناہٹ کی دوژگئی۔ '' جی مان کوئی نئی ایت تھوڈی سے س'' وہ

'' جی ہاں بیکوئی نئ بات تھوڑی ہے ۔'' وہ اطمینان ہے کو یا ہوئی۔

اسمیبان سے تو یا ہوں۔ ''ناصر بھائی کوشرم نہیں آئے گی خودتو شادی کر کے بیٹھ جائیں محے اور تمہارے آئے استھے رشتے یو نہی محکراتے رہیں محے۔'' ''نورین!'' جرین پوده، پدرہ ہرار واہ وی اور ہر اسکول ہیں ہے، یہ بھی تم ہے ہی سناہے کہ اس کا ابناا چھا ساگھر بھی ہے اور اس کے والد بھی تو گور نمنٹ اسکول ہیں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی تو آ مدنی ہوگی تا۔ آج کل تو معاشرے ہیں والدین صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا برسرِ روزگارہ یا نہیں، چاہاس کی تخواہ تحض آ ٹھ برسرِ روزگارہ یا نہیں، چاہاس کی تخواہ تحض آ ٹھ بول برار بھی کم لگ رہے ہیں، اور پھر انسان کی ترقی بھی ہوتی ہے بین، اور پھر انسان کی ترقی بھی ہوتی ہے بین، اور پھر انسان کی ترقی بھی ہوتی ہے بین، اور پھر انسان کی ترقی بھی ہوتا ہے وہ ساری زندگی چودہ، پندرہ ہزار پرتو نہیں ہوتا ہے وہ ساری زندگی چودہ، پندرہ ہزار پرتو نہیں بوتا ہے وہ ساری زندگی چودہ، پندرہ ہزار پرتو نہیں بوتا ہے وہ ساری زندگی چودہ، پندرہ ہزار پرتو نہیں بوتا ہے وہ ساری زندگی چودہ، پندرہ ہزار پرتو نہیں نور بین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ''بھائی نے اچھا کیا ہے۔ بھے معلوم ہے وہ میرا فرین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہے۔ بھے معلوم ہے وہ میرا فرین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہے۔ بھے معلوم ہے وہ میرا فرین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہے۔ بھے معلوم ہے وہ میرا فرین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہے۔ بھے معلوم ہے وہ میرا فرین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہے۔ بھے معلوم ہے وہ میرا فرین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہیں۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہیا ہی ہوئی ہیں۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہیں۔ ' بھائی نے اچھا کیا ہوئی ہیں۔ ' بھی کو دو میرا کیا ہوئی ہیں۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہی ہوئی ہیں۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہوئی ہیں۔ اپندی کی کو دو میرا کیا ہوئی ہیں۔ اپندی کی کو دو میں کی کی کو دو میں کیا کی کو دو میں کی کو دو میں کی کی کو دو کی کو دو میں کی کو دو کی کی کو دو کی کو دو کیا گویا ہوئی کی کو دو کی کو

''عمانی نے اچھا کیا ہے۔ بچھے معلوم ہے وہ میرا ٹر انہیں جا و سکتے بچھے ان پر پورایقین ہے۔''عنبرین نے بڑی شدت ہے اس کی ہات رد کر دی اور بڑے بیقین ہے کو یا ہوئی تھی۔

نورین نے بیچارگی ہے اس کے چیزے پر پھیلی معائی کی محبت کودیکھااور پھرگویا ہوئی۔ دورنکا سے نیز رس کا دارتا کہ گرات ہے ہیں۔

''انگل اور آنٹی کا کیا کہنا تھا، کوئی تو رائے دی ہوگی انہوں نے بھی؟''

''وہ رائے تب دیں گے جب بھائی کوئی غلط فیصلہ کرنے جارہے ہوں گے۔انہوں نے پچھ غلط کیا ہی ہیں تو پھر دہ رائے کیا دیتے ۔''عبرین نے کہا۔
''مگر آئی تو کہہ رہی تھیں بہت شریف لوگ ہیں لڑکا بھی اچھا ہے ،نوکری بھی ہے۔وہ تو خوش نظر ہیں انتقاق کیسے کرنے لگیں؟'' سوال وزن رکھتا تھا عبر میں کو چھ بجھ بہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ پچھ کھوں عبر میں کو چھا ول بنانے کا طریقہ سمجھانے گئی۔نورین نے ترجم مجری نظروں بنانے کا طریقہ سمجھانے گئی۔نورین نے ترجم مجری نظروں بنانے کا طریقہ سمجھانے گئی۔نورین نے ترجم مجری نظروں

ووشين

READING Section

عنرین کے چبرے پر پھیلی خفکی کا تاثرِ دکھائی ویا تقا۔اس نے ٹو کنے والے انداز میں اس کی جانب اتھا۔ ''اگرمبرے لیے کوئی اچھارشتہبیں مل رہاتو کیا

بھائی بھی بینے رہیں میرے انتظار میں۔'' '' تم ......تم عنرين اسمجھ ميں نہيں آ رہا تنہيں مس طرح سمجاؤں۔'' نورین نے بے بی سے اہے دونوں ہاتھوں کوآپس میں رکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے روبرومیتھی زردلیاس میں ملیوس انتہائی خوبصورت لڑکی اس کی دوست نہیں تھی بلکہ اس کا سب کھیونی تھی۔اس کو وہ حقیقت سمجھانا جا ہتی تھی جوآج كل مجمح فيصد كمرون مين كطي عام نظر آتي ہے۔ وہ سب کچھ بچھتے ہو جھتے بھی انجان بن رہی تھی یا پھراہے اینے بھائی پراس فلدر پختہ یقین تھا کہاہے حقیقت د کھانی ہیں دے رہی تھی۔

" ناصر بھائی گنتی شخواہ لیتے ہیں۔" نورین کو ا جا تک خیال ہی آیا تھا۔ عزرین نے خمار آلود آ تکھیں اس پر جما۔

ہوئے قدرے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ " بولوعبرين؟" اس كو كھويا يا كر تورين ـ اصرارآ ميزلبجدا پنايا-

" یمی پندره ہزار۔"عبرین نے سوچتے بتایا۔ "صرف بندره بزاراور كمرجمي كرائے كا-"نورين نے تائید جا بی تو ، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " اور تمبارے والدیمی مزدور آدی ہیں، کھ خاص نہیں کرتے ہے تا؟ "عظرین کواس کے سوالوں كالمقصد سجه مين تبين آربانقا-أس نے الجھتے اثبات

اے جیسے کچھ یادآ یا تھا۔ "اس کوچھوڑ ویہ بتاؤ ناصر بھائی بھی شادی کرنا

حاہ رہے ہیں۔ ان کی بھی تو شخواہ اتی نہیں ہے۔ اے بھی تو تمہاری شادی آخر کرنی ہے، جس کے لیے وہ بھی کچھ پس انداز کرتے ہوں گے ۔ تو سوچیں ناصر بھائی خودکوکس طرح اہل سمجھ رہے ہیں شادی کا -'' عنبرین پھر لا جواب ہوئی تھی۔ وہ کوئی جواب وبے بغیر بے تاثر چرے کے ساتھ اے دیکھتی رہی۔نورین اس کی کیفیت سمجھ کئی تھی جب ہی تو محبت ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے زی ہے کویا ہوئی۔

اب بھی وقت کی ڈور ہاتھ میں ہے عبرین، اینے والدین کو مجھا ؤ کہوہ کم از کم تمہارے معاملات میں اینا ہولڈر تھیں ہمہارے متعلق کیے تمام فیصلوں کا اختيارصرف ادرصرف انبيس موناحا ہے۔عبرين اكر دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی مخلص ہے اور دل وایمان ے تبہارا بھلا جا ہتا ہے تو وہ تمہارے والدین کے علاوه کوئی اور میس ، نہ کوئی بھائی نہ کوئی دوسراعزیزے' یے عنبرین خاموتی لیے بس اے غورے دیکھے جا رہی تھی۔اس کی نگاہیں سلسل اس کے چیرے برعی ہوئی تھیں۔اس کو یقین تھا وہ شرور پچھے نہ پچھے بولے کی تب وہ اس کے گال پر بیار کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ "ابوجی گھر آ گئے ہوں گے۔تم کھانا کھالو، میں چلتی ہوں .... 'دروازے کے قریب بھی کروہ تغیری تھی۔ 'عنبرین! میری بات کوسو چنا ذراغور ہے۔'' وہ کہتے چلی تی۔ باہر گاڑی سلسل ہارن بجائے جا رہی

وہیں کافی در بیٹھی رہی تھی ، جیسے چھے سوینے میں مصروف ہو،حتی کہ کمرہ اندھیرے سے بھر آیا تھا۔مغرب کی اذان سنائی دی تو وہ چونگی تھی۔جیٹ پٹ سارا سامان میں سر ہلا دیا۔ میں سر ہلا دیا۔ ''مگر پھر بھی ابوجی کی پیشن آتی ہے۔''ایک دم سیٹ کرالماری میں رکھااور جلدی ہے باہرآ گئی۔ باہر ماں کو کسی مجری سوچ کے دریا میں ڈو بے و کھے کرچلتی ہوئی ان کے پاس آن بینھی۔

تھی۔ یقیناً اس کے والد آ چکے تھے۔ وہ کمرے میں





عنرین جائے بنائے میں مصروف ہوگئ ساری مفکن دور ہو جاتی ہے بیٹیوں کی محبت کے دو بولوں کے سوا بیٹوں جا ہے بھی کیا ہوتا ہے۔ حائے کے لیے وہ لاؤ کج میں آئی خلاف معمول امی اور یا یا بھی بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے آتے ہی وہ نتیوں خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ حيرت محسوس موئي، ليكن ميجه يوجهم بغير وه واپس اینے کرے میں چلی آئی تھی۔ بے خیالی میں وہ دروازہ بند کیے بغیر ہی بیڈیر لیٹ کی احا تک اس کا وهیان باہرے آئی بھاری آوازیر کیا۔

" يايا جي! آپ خود سوچين اور کتنا انتظار كروائين بهم ان لوگوں كو ووسال تو ہو گئے ہيں منگنی کیے،لوگ با تنمی بنانے لگے ہیں اور پھران کے دالد کی طبیعت بھی کچھ خراب رہتی ہے۔وہ لوگ پر بیٹان رہتے ہیں، خدانخواستہ بچھالٹاسیدھا ہو گیا توضمیر ملامت کرتا رہےگا۔ ماہ ٹورے چھوٹی بھی ابھی دوبیتھی ہیں۔اس کی شادی ہوگی توبائی دو کا تمبرآ سے گالے"

بھائی کی آوازاہے بہت واس سائی دے رہی می ۔ وہ بیڑے اٹھ کھڑی ہوئی، کرے کے ادھ کھلے دروازے سے اب اسے این بھائی ناصر کا چرہ بھی نظر آ نے لگا تھا۔جس پر ماہ نور بھائی کی بہنوں کے لیے بے تحاشا فكرمندي تعى اس كاول دهر كانقاراس سے جل كوئى اس كے دماغ كى دہليز يرمنڈ لايا۔ كچھ لمح بعد اے یا یا کی دھیمی ہو جھل آ واز سنائی وی تھی۔

'' میں اور تمہاری مال سوچ رہے تھے کہتم ہے <u>بہلے</u>عبرین کی شادی ہوجائی تواجھا ہوتا۔' " پایا اس کی بھی ہو جائے گی کوئی اچھا رشتہ تو آئے،آپاکرکیوں کرتے ہیں۔"

" وْهَنِّك كَارِشْتِهُ آياتُو تَهَا بِمَانْبِينِ كِياسُوجِ كُرْتُمْ نے منع کردیا۔''مال کے کیج میں بلکا سااحتجاج تھا۔ بھائی نے ایک نظرانہیں دیکھا۔آپ کوان لوگوں میں "ای جی کیا سوچ رہی ہیں آ ہے۔" مال کے پاس بیر کراس نے اپناسر مال کے کندھے سے نکاویا۔ اماں نے ممری سائس خارج کرتے اس کی طرف دیکھااور پھر کچھ کھے بعد کویا ہوئی۔ " کچھنیں بیٹا! میں نے کیا سوچنا ہے۔" امال نے برے دھیم کہے میں جواب دیا۔

" كوئى يريشاني لاحق ہے كيا۔"اس نے سراٹھائے ان کے چبرے پر تھیلے تفکر کے جال کو دیکھا تھا۔ و دسیس ایبانو کھی جھی ہیں۔''

اماں نے خود کومطمئن ظاہر کرنے کی کوشش تھی پھراس کا دھیان بٹانے کے لیے کو یا ہوئیں۔ آج کھانے میں تم نے چکن کڑاہی اور حیاول

بنائے ہیں نا اسے دیکھواورروشیاں بنالو،تمہارا باپ اور بھائی آنے والے ہیں۔''

تھوڑی دریر ہوئی تھی کہ بابا آ گئے اور ان کے يتي يتي بهاني بهي علي ائد

'' جلدی ہے کھانا لگاؤ۔ عبرین پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھوک سے اوسے معمول انہوں نے آتے ہی کھانے کا واویلہ کیا وہ فوراً اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بوے سليقے ہے تمام چیزیں دسترخوان پرسجائیں اورخود بھی

ساتھ میں بیٹے کر کھانے لگی۔ کھانے کہ ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی می شپ ہمی جاری تھی۔ کھانے کے بعدوہ پکن سمیٹ کر کمرے میں کیٹنا جاہ رہی تھی کہ یا یائے آواز دی۔

"عَبْرِين بني ايك كب حائة كا توبنالا وَ بلكيه ایک کب بھائی کے لیے بھی ، دن بھر کی تھکا وٹ ہوتی ہ، جب تک تہارے ہاتھ کی جائے نہ لی لیں تھاوٹ جاتی ہی جیس ''عنبرین نے ہمت کرکے المحتے ہوئے کچن کا زخ کیا۔

وہ دونوں باپ مٹے باہرلاؤ کج میں چلے گئے اور





ک کرنے کی مرضی بھی پھر بھائیوں کو ہی ہوتی ہے۔ عبرین کو کیا خبر تھی کہ اس کے ڈھیر سارے خواب حقیقت کاروپ دھاریے بغیر ہی اس کے دل کے ایک کوشے میں اس خاموتی ہے دہن ہو جا تیں مے جنتی خاموتی ہے انہوں نے سراٹھایا تھا۔

مھرییں شادی کا خوب شور تھا۔ دعوتوں کا سلسلة حتم ہوااور زندگی اینے معمول پر آئی تو شب کو لیٹ کراس نے سوچا کہ اب اے مجمع چھے ہے جا گنا مبیس بڑے گا اب بھالی جو تھیں۔ بھائی کو جگانا، الهيس ناشتادينااور سيج تياركر كےان كے ساتھ كرناان کی ذمہ داری ہے ۔ مسح جلدی نہ جا گنے کا خیال اتنا خوش آئند تھا کہ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی تکی۔دروازے پر ہولی مسلسل وسٹک پروہ ہڑ بروا کر أتقى تقى \_ سائية تيبل پر گھڑى ركھى تھى اٹھ كر ديكھا تو چھن کے رہے تھے۔ دویٹا کا ندھوں پر پھیلاتے اس نے آ تکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولاتو سامنے ناصر بھائی کو کھڑے و کھے کرایک دم حیران رہ کئے۔ "بعالي آپ خريت؟"

' عنبرین ٹائم دیکھو،اب تک پڑی سوئی ہوئی موناشتا تيارنيس كرنا تها كيا؟"

ان کی تیوری بل کھارہی تھی۔ بیا نداز اس نے بھی بھائی کے چرے برہیں دیکھاتھا۔نیندے بند ہوتی آ تھیں ایک دم ملی تھیں۔

' بھيائي وه بھالي جي کہاں ہيں؟'' وه يو <del>ڇھ</del> بغير

رەنە يانى كىلى ''وہ ابھی سور ہی ہے۔''ان کا انداز برقر ارتھا۔ " تو بھائی انہیں جگادیں۔ وہ ناشتا بنادیں کی آ ہے کو۔" "اس کی عادت نہیں ہے اتن مسبح جلدی انتھنے کی اوراباے جگانے کا ٹائم بھی تہیں ہے؟ "میں لیٹ ہو جاؤں گااس کے اٹھنے پر بتم فٹافٹ جاؤ کچن میں اور ناشتا بناؤ۔'' بھائی اسے علم دیتے اپنے کمرے ک

كون سا دُ صنك نظراً يا، جھے توان ميں كوئى بھي بات اليى نبيس نظراً ئى كەائبيس پىندىيا جايتااور پېرجىنى فكر آپ لوگوں کوعزرین کی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہے۔آپ لوگ خود سوچیں ، وہ میری لا ڈلی بہن ہے تو کیا ایک بھائی اپی بہن کائد اسوچ سکتا ہے۔

" وتبیں بیٹا ہم بھلااییا کب سوچتے ہیں کے تمہیں ا پی بہن کی فکرنہیں ہے لین میٹا ناصر پیجی تو د کھے لوکہ آج کل کے دور میں رشتے لمنا کتنا مشکل ہیں، پھر بردی مشکل ہوتی ہے اور تم ہو کہ کوئی رشتہ پیند ہی نہیں آر ہاا چھے بھلے رشتوں کوتم نے انکار کر کے واپس جھیج دیا۔"عزرین کے دالدنے شکوہ مجرے کہے میں کہا۔ " پایا آپ لوگ جو بھی سوچیں لیکن میں اپنی بہن کے کیے جلد بازی ہے کوئی فیصلہ نہیں کرنا جا ہتا میں کسی ایسے رہتے کو ہاں نہیں کرسکتا کہ جب تک میں خورسو فیصدمطمئن نہ ہو جاؤں اور پھراس کی اتنی فلرکیوں کررہے ہیں۔ وہ تو ابھی اتی کم عمرہے اور پھر کیا کی ہے اس میں جواجیما رشتہ نہ ملے ۔ عمانی نے بہن کی بھر بور و کالت کی ۔

" أف الله ـ" اس كا چيره ايك دم سرخ هو كيا ـ وه تیزی سے در دازے ہے بٹی تھی اور در دازہ بند کیا تھا۔ 'بینورین بھی پیانہیں کیا کیا کہ۔جاتی ہے۔ناصر بھائی جیسا اجھا بھائی تو ہے ہی جیس کسی بہن کے یاس۔'اے ناصر بھائی ایک بار پھرادنچ مینار پر بنتے نظر آئے تھے۔ان لوگوں کے درمیان مزید کیا لفتكوبونى اے اس مس كوئى ولچى تبين محى-وه بیڈ پر پر لیٹی اور بھائی کی عظمت کوسلام پیش كرتے موتے نيندكى داديوں ميں الرحى تحى-☆......☆

جو كمر بهائيوں كى كمائى ير جلتے ہيں وہاں مركزى حیثیت بھی ان کی عی ہوتی ہے۔ایے کمرول میں والدين ثانوي حيثيت اختياركر جات بين اوران ير





يس آن کھري مولي -

''ارے عبرین اتی جلدی کیوں جا گ گئی ہو۔ا نہوں نے اے ویکھا اور اس کے قریب مسکراتے کویا ہوتی۔ " میری جان میں ہوں تا ، اب سمجھ لو تمهارے کام حتم ، جاؤتم سوجاؤ۔ جب جا ہے اٹھ جایا كرنا كام كى فكرمت كرنا\_''

اس کی جیرانی موا مو گئے۔ کہاں تو وہ کل سارا دن تمرے ہے نکلی ہی تہیں تھیں اور کہاں اب بیرسب اور انہوں نے بھی شایداس کی آئلموں میں تحریر حبرانی کی رقم داستان پڑھ کی مجب ہی وضاحتی کیجے میں بولیں۔ " وه بات دراصل میرهی که عبرین کل میری طبیعت خراب تھی۔ مبح سراتنا بوبھل ہور ہا تھا کہ مجھ ے اٹھاہی ہیں گیا، خیراب بس تم جاؤ آ رام کرو۔'' انہوں نے تیزی ہے ہاتھ چلاتے ہوئے انڈا پھینٹااوراس کی طرف دیکھتے پھرمسکرادی تھیں۔اس کے چہرے پر بھی مطبئن ی مسکرا ہٹ پھیل گئی تھی۔وہ بے اختیار خوش ہوئی اینے کمرے میں لوٹ آئی اور

پر مبی تان کرسونی۔ كام كالمينش حتم مونى توسيد بعي كيا خوب آنى - باره یے اس کی آ کھ کھلی تو وہ باہر آئی تو ہر چیز صاف تلمری تکھری نظر آئی تھی اس کا دل خوش سے بے قابوہو گیا۔ "آج جا کنے کا ارادہ مہیں تھا کیا بینی-" ای شفقت بھری نظروں ہے دیکھتی بولیں۔ " ای بھالی جی نظر مہیں آرہیں؟ بینی ایخ كرے ميں ہوگى، ابھى سارا كام تمثا كر كئى ہے۔ بری پاری ہے۔

"ارے عبرین کیسی ہو بھی؟" وہ شاید نہا کرآئی تھیں۔ حکیے بال ان کی پشت پر تھیلے ہوئے تھے۔ اے ای کے پاس بیٹے دیکھا تومسکراتے بولیں۔ " بى ميں بالكل تھيك آب تھك كئي مول كى،

طرف طیے گئے۔ وہ من می کھڑی وہیں رہ گئی اس کی عادت نہیں، تو کیا میری عادت ہے اتی سج جا گئے کی۔ وہ اس کے آ کے سوچ مبیں یائی۔ اس کی آ تھوں میں میدم جلن ہونے لکی تھی۔ واش روم میں جا كراس نے بالى كے حصينے كافى دريك منه ير مارے اور منہ یو تھے بغیر پکن میں چلی آئی۔

وفت بهت كم تقااور كام بهت زياده جلدي جلدي كرنے كے چكر ميں اس كا باتھ جلتے ہوئے توے ير یرا۔ تیل کے چھنٹے اڑے لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز کام میں مصروف رہی۔

سب کھے وقت پر تیار کر کے دے دینے کے باوجود بهائی کا موڈ خراب دکھائی ویا تھا۔ وہ چلے بھی محتے اور بھالی سولی ہی رہیں ۔سب مجھ سمیٹ ساٹ كروه كمرے ميں آئى تواسے دونوں ہاتھوں ميں تکلیف کا احساس ہونے نگا۔جہاں تیل کے جیمینے اڑے تھاس کی سرخ سفیدر گئت وہاں ہے ملس تی تھی۔ واش روم جا کراس نے جلی ہوئی جگہ پرٹوتھ پیسٹ لگایا تو خود بخو دا نسواس کے ہاتھوں پر کرتے ہوئے کیروں میں جذب ہو گئے۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے ہے قاصرتھی لیکن اسے بہت تکلیف ہور ہی

اس کے جذبوں پرشاید پہلی مرتبہ ضرب پڑی تھی۔ اس لیےدہ بیڈیر کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کررویزی-ል.....ል

اس نے فرض کرلیا کہ بھائی کے ہونے یا نا ہونے ہے کوئی فرق جیس پڑے گا اس کیے اس نے دوسرے روز ان کا نظارتہیں کیا اور ہمیشہ کی طرح بھائی کے لیے ناشتااور کھانا بنانے کچن میں چلی آئی۔

" بھالی آب!" انہیں پہلے ہے کی میں موجود و كه كرائے جرت كاشديد جھنكالكا تھا۔ وہ جران آ جھوں ہے انہیں دیکھتی اندر آئی اور ان کے برابر





''عَبِرِین میں تمہارا ہے حدا حیان مند ہوں گا اگرتم منع مجھ کوتم ناشتا بنا کردوگی۔'' بھائی نے بڑی بیچارگ سے اسے مخاطب کیا تھا۔اس نے جیرت سے بھائی کی طرف دیکھا۔'' خیریت بھائی۔'' '' تمہارے ہاتھ کا کھانا اتنا لذیذ ہے کہ مجھے عادت ہوگئ ہے کہ تمہاری بھائی کے ہاتھ کا کھانا تو موڈ خراب کردیتا ہے۔''

'' سی بھائی۔' ' آئی تعربیف من کر وہ ہے اختیار کھلکصلائی تھی۔'' ناصر۔' بھالی نے مصنوی خفگی ہے گھورا۔ '' مانا کہ عنبرین کھانا بہت مزیدار بنالیتی ہے لیکن میں نے بھی توا تنابرانہیں بنایا تھا۔''

'' ہاں ۔۔۔۔۔ ہاں اثنا برائبیں تھا بس برا تھا۔'' وہ شرارت ہے کو یا ہوئے۔ اس ہے پہلے بھائی بچھ بولتی عبرین کو یا ہوئی۔

اس سے پہلے بھائی کچھ بولتی عبرین کو یا ہوئی۔ ''اوکے اوکے میں بنادوں گی۔'' ''ہاں اچھی می جائے بنادو۔'' وہ فورا گو یا ہوگئے۔

'' بھالی آپ کے لیے بھی بناؤں؟''اس نے اٹھتے ہوئے یو چھا۔

''کون برنصیب ہوگا جوتمہارے ہاتھ کی جائے ہے منع کرے گا۔''انہوں نے ستائش کہے میں کہاوہ خوشی ہے بے قابو ہوئی کچن میں جلی آئی۔ بھالی اور بھائی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بڑے دکش انداز میں مسکرائے تھے۔

 آخرسارا کام جوکیا ہے۔''اس نے رُرخ مور گرانہیں ویکھااور پچوشرمندگی سے کویا ہوئی۔ ''ارے نہیں عزرین! کیسی تھکن اچھا یہ بتاؤ ناشتا کروگی۔''اس کا گال چھوتے انہوں نے محبت بھرے انداز میں بوچھا، وہ اندری اندرسرشار ہوگئی۔ ''نہیں بس اب کھانا کھاؤں گی بلکہ میں لگاتی ہوں کھانا۔'' اُس نے بیہ کہہ کراٹھنا چاہا بھائی نے ہاتھ کچڑ کر اسے دابس بٹھادیا اورخو داشمتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اسے دابس بٹھادیا اورخو داشمتے ہوئے گویا ہوئیں۔

'' تنہیں عبرین تم بیٹھو میں لگاتی ہوں کھانا۔''وہ اتنا کہہ کریجن کی طرف بڑھی اس نے ای کودیکھاان کے چبرے پرسکون اور سرشاری دونوں مسکراہ سمیت موجود تھے،وہ خودبھی مسکرادی تھی۔

بھائی نے دستر خوان لگایا درسب چیزیں رکھنے
کے بعد البین آ واز دی دوتو کو یاخودکو ملکہ بجھ رہی تھی،
شائ ہے اتھی اور دستر خوان پر بیٹے گی اور ابھی اس
نے بہلا نوالہ تو ڑا ہی تھا کہ آ دھی آ دھی ہی روشاں
اور یائی بیس تیرتی بوشاں اور مرچوں ہے سرخ سائن
نے اس کے حلق ہا ترنے ہے تی انکار کر دیا بچھ
نے اس کے حلق ہا ترنے ہے تی انکار کر دیا بچھ
سے بے نیاز بردی رغبت سے کھا تا کھارہی تھیں۔
پی حال ای کا بھی تھا جبکہ وہ ان دونوں کی کیفیت
سے بے نیاز بردی رغبت سے کھا تا کھارہی تھیں۔
پو ہے دوڑ رہے تھے کھا تا کھانے کے لائن نہیں تھا
اور ادب و آ داب کو لمحوظ رکھتے ہوئے چند لقمے حلق بیں انڈ بلے اور برتن سمیت کھڑی ہوگئی۔
میں انڈ بلے اور برتن سمیت کھڑی ہوگئی۔
اس کے آگر انہوں نے مزید ایسانی کھا تا بنایا تو ......''

و كيدكراس في كما تابناني بس خوداى عافيت جانى -





بیٹا کہبس اب جلدا زجلدعنرین کے فرض ہے سبکدوش ہو جاؤں۔ یہ بھی اپنے کھر کی ہو جائے تو میرا آخری فرض بھی بورا ہوجائے گا۔"

کسی جاننے والے کے توسط سے عبرین کا ایک اوررشینہ آیا تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی خای نظر تہیں آ رہی تھی۔ای اور یا یا دل ہےراضی تھے۔ یا یا نے تو لڑ کے کے بارے میں ساری معلومات بھی حاصل کر لی تھیں ۔اب وہ ناصر کو تفصیل بتارہے تھے۔ "آپ نے بھی اچھی طرح لڑ کا دیکھ لیا، کیساہے؟" بردی در بعد انہوں نے بے تاثر چرے کے

ساتھ ہوچھا۔ " بی میں خود بی کیا تھااس کی فرم میں اس سے ملئے بیٹا۔''یایانے بتایا۔

" تو پھر آب کی تاریخ رکیس " بھائی کو یکدم خاموش و کیچکرامی نے یو چھا۔

"جی و کھے لیتے ہیں جلد ہی رکھ لیس کے۔ وہ كہتے ہوئے اٹھ كر كورے ہو گئے۔ يا يا اوراى ايك ووس بے کو و مجھتے رہ مجھے۔اس کے سوا وہ کر بھی کیا كتے تھے۔فلاہر بساراخرج ان بى كوكرنا تقامريد یہ کہ جوسیٹ وغیرہ ای نے عبرین کے لیے بنوار کھے متے وہ بھی ناصر نے یہ کہد کربری میں ج موادیے کہ میں اور بنوا دوں گاعبرین کو۔ابھی وفت نہیں ہے اور جو کھے تھوڑے بہت ہے جمع تنے وہ بھی شادی پر لگا ویے۔اب وہ دونوں ہاتھ جماڑے بیٹھے ہتھے۔ سارے کا سارا آسرا بیٹے پرتھاجس کو بظاہر کوئی ولچیس محسوس جیس ہور ہی تھی جہن کی شادی میں۔

☆.....☆ وہ بڑے مسرور انداز میں سننے کے لیے کوئی خاص سوٹ منتخب کررہی تھی کہ چھود ہر پہلے آئی نورین

شيخ ميں بھي كيڑے لكال ہى ليس مے۔ درحقيقت وہ ہر گرجیس جا ہیں کے کہتمہاری شادی ہو۔ "الی کوئی بھی بات نہیں ہے، کیوں ایباسوچی ہونورین۔ اس نے نا کواری سے اسٹو کا تھا۔

''میرے بھائی نے اس کیے منع کیا تھا کہ ڈھنگ کے رشتے تہیں تھے لیکن اس رشتے میں ایس کوئی خام تہیں ہے، سووہ بلا وجہ تے جیس کریں گے۔ "نورین نے کہا چھے مبیس بس اے ویسی رہی اور پھر کویا ہوئی تھی۔

'' خدا کرے کہ ایسائی ہوعبرین میکن ایک بات یا در کھوبعض و فعہ حقیقت اتن واضح ہوئی ہے کہ دوسروں كوباآ ساني نظرآ جاتي ہاوربعض دفعه فریب اس قدر فہیم انداز میں دیا جاتا ہے کہ بوی در کے بعد مجھ آئی ہے۔جب پائی سرے گزر کیا ہوتا ہے۔"عبرین بھی المجی بے وقو فوں میں شار ہوئی تھی۔، جنہیں نا بے جا تعريف كامطلب مجهجآ باادرنه بي اس كي جموتي تعريف کے بدلے میں اینارومل۔

معانی کو بھائی کے ہاتھ کا کھا نابنا ہوا پسند تبیس آیا بہذمہ داری اس نے دوبارہ اینے سریر لے لی می مفانی اے پندیس آئی۔

آ کے آ کے سے کی گئی مفائی اسے سخت زہرلگتی تھی اور یہی ہور ہاتھا۔ بادل تخواستدا سے بیدذ مدداری مجى اين سرلينى يدى اورر با كمزى كمزى عات بنانے کا سوال تو ہمائی کواس کے ہاتھ کی جائے اس قدر بندهی کہ بھائی کے سرے خود بخو و بیذمیداری اس کی ہوئی پہلے سے زیادہ کام میں مصروف ہوگی تھی اوراس وقت اس كاكام اورزياده بره حاتاجب بماني اس سے بوے پیار اور لجاجت سے کی وش کی فرمائش کردیتی اور وہ ان کی اس دکھا وے کی محبت کو حقیقت جان کر بوی جانفشانی ہے ان کا ہر کام کر دیا كرتى \_مثلًا انبيل يجهد كما نا بوتا تو كهتيں \_ ''میں بنا لوں کی خود ہی عنبر بن! کیکن جو مز ہ



وہ بتا چکے تھے کہ ان کی خواہش کیا ہے اور اس وقت کسی فتم كاكوئى اعتراض اس نے تبیں كيا تقااوراب اچا تك \_ انہوں نے درزیدہ نظروں سے ماں بیٹے کودیکھا۔ " بيربات ميس بي بات طے ہوچک ہے بينے! بس ایک نظرد یکھنا ہے اسے اور ویسے بھی نمہب اس بات کی اجازت دیتا ہے۔"

نعمان فاروقی کی ای نے بڑے حل ہے کہا تھا۔ " جي الذهب بھي صرف ايسے مواقع پرياد آتا ہے جب اپنا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم شریف لوک ہیں۔ ہارے ہاں ایسامبیں ہوتا اگر آب ایل خواہش پر قائم ہیں تو بہتر ہے کہ جان کیس نکاح یا سنکنی سے پہلے ہم اپنی بنی کوئیس دکھا کیں گے۔ تاصرنے دوٹوک کہجے میں کہا تھا۔نعمان کا صبط جواب دے گیا۔وہ اچا تک کھڑا ہو گیا۔ الحيس مال جي بهت هو گيا۔''

نعمان غصے ہے یہ کہنا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھی خاموتی ہے آھیں اور ایک لفظ کے بغیر بیٹے کے سچھے چلی سیں۔ ای یایا ساکت نظروں ہے اینے بے حد خوش اخلاق بیٹے کے بدترین رہے کو دیکھتے رہے اور وہ دروازے ہے لگی اینے کانول میں گو بھی نورین کی آ واز کی بازگشت کورو کنے کی سعی میں نڈھال ہوگئی۔ " و کھے لینا تمہارے بھائی اس رشتے میں بھی

کوئی ناکوئی کیڑے نکال کیں گے۔ در حقیقت وہ جاہے بی جیس کہ تمہاری شادی ہو۔"

" كوكى تماشانبين مورباب يهال جو مركونى منه اٹھائے دیکھنے کی خواہش کرنے لگاہے۔ دکان میں رکھا کوئی شوپیس میں ہے ماری بہن جو پہلے امال آ کر قیت لگاسی اور پھر منے کو لے آئیں کہ پسند آئے تو قیمت چکائے اور لے جائے ، ورندد کھے کرواپس کردے ان کی ہمت کیے ہوئی اس طرح کی خواہش کا اظہار كرنے كى۔" اے ناصر بھائی كے يا آواز بلند

تمہارے ہاتھ میں ہے وہ شاید میرے ہاتھ میں نہ آئے زندگی بھر۔ ' اور وہ فورا ان کی فرمائش بوری كرنے ميں بُنت جاتى -اس كے ہاتھ كاسلا ہواكونى سوث البين پيندآ جا تا تو تهتين \_

'' کاش مجھے بھی ایساسینا آتا۔''اورفورا کہتی۔ " پیکون کی بات ہے، لائیں میں می دوں کی۔" اور وہ چٹا جیٹ کئی بیار کرتی اُس کے گال پر اور سوٹ اسے تھا دیا کرتیں ، اور حقیقتا خوشی تواہے اس وقت ہوتی جب وہ بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتیں ہے

اسے ابھی تک پیربات مجھ میں نہیں آئی تھی کہ پیر نیا دور ہے ، بے وقوف بنانے اور قابو کرنے کے طريقے بھی نے ہیں اور وہ بھی ان ہی نے طریقوں کا چھیار بن بے وقو ف بن رہی تھی۔

ል.....ል

عنبرین کی بات طے ہوگئی تھی۔ آج وہ لوگ حتمی تاری کے لئے کرنے آ رہے تھے ، ساتھ ہی ان کی پی خواہش تھی کہ لڑ کا ایک نظر عبرین کو ویکھے لے ای پایا اس بات يرجمي راضي مؤ محصر

آج کل کے دور میں وہ اس پر بھی راضی نہ ہوتے تو پھران کی بنی کے ساتھ ہی زیاد لی ہولی۔ لاؤیج خوب چیک رہاتھا۔ آج اس نے بری جی جان ہے صفائی کی تھی۔ وہ لوگ وقت پر ہی آ گئے تنے۔رسمی علیک سلیک کے بعدان کی امی نے عبرین کولاؤنج میں لانے کی بات کی تھی جس پر ناصر بھائی ايدرم برك كئے تھے۔

"اُگراآپ کے بینے کوآپ لوگوں کی بیند پراعتبار نہیں تھا ترآب نے بیاضیاران ہی کو کیوں تبیں دے دیا۔ انہوں نے مکا یکا ہوکراس کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ آنے والے نعمان فاروتی کا چہرہ خفت ك مارت سرخ موحميا تفا-اى بايا تمصم بينے كى اس ا ما تك حركت كود كله كرخاموش تقير





ی آ داری اب تک آ رہی تھیں۔ وہ بھوئیس یا ''اچھا وہ جو پالیسی کے آیک لاکھ ملنے تھے۔'' راس نے تیجے کیا یا غلط کیکن اس کے بعد لاؤر جُ بھائی بو چھر ہی تھیں۔ خاموثی جما گئی ای اور بایا میں سے دونوں ''نہیں وہ تو مل گئے ہیں۔ مگر وہ سارے مسے

''تہیں وہ تو مل گئے ہیں۔ مگر وہ سارے پیسے
اگر میں نے عزر مین شادی پرخرج کردیے تو جومہمان
چند دنوں تک ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔ اس کا
خرچہ پورا کون کرے گا۔ اس کے آنے پر دعوتیں
ہوں گی ہماراخر چہتو مجھے ہی برداشت کرنا ہے نا، پایا
کی طرف ہے تو کوئی آسرانہیں۔''

ں مرسے ہوئی۔ عنبرین نے ہینڈل پر سے ہاتھ ہٹا کر بوجھل دل سے ماؤف ذہن کے ساتھ دیوار کوتھا ما تھا۔

''آپ تو برے سیاست دان نکلے ناصر۔'' بھالی کی تھنگتی آ داز براس نے بردی مشکلوں سے خودکو گرنے سے ردکا تھا۔

'' وہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو ہر کام کرنے ے پہلے سے پلانگ کر کے رکھتے ہیں، میں اپنے وارث کو دوسروں کے آسرے پرتونہیں چھوڑ سکتا اور پھرعبرین کا کیا ہے، دوجارسال میں ہوہی جائے گی اس کی شادی۔ پھر ابھی اگر بیدرشتہ ڈن ہوبھی جاتا تو میرا تو سوچے سوچے لی لی ہائی ہور ہاتھا کہ آنے والے دنوں کے بھیڑے کون سینے گا۔ ای تو کام وغیرہ کرمبیں سکتیں اورتم سے تو ابھی چھمبیں ہوتا۔ بعد کا تو اللہ بہتر جانتا ہے، سویس نے یہی سوجا کہ عنبرین کی شادی جننی در سے ہوا تناہی اچھاہے۔' وہ فخریہ کہے میں بول رہے تھے۔عبرین کے ہاتھوں کی تمام طاقت جواب دے گئی تھی۔ باوجود کوشش کے وہ ٹرے کو ہاتھ سے کرنے سے نہ بچا یائی متھی۔ شیشے کے نازک گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تنے اور ان کے ساتھ ہی بھائی ناصر کی عظمت کا بلند مینار بھی کرچی کرچی ہوکراس کی روح کوزخی کرتااس كسامن دهوام حركياتها\_ 公公.....公公

بر برانے کی آ وازی اب تک آ رہی تھیں کے بعد لاؤ کی میں کے بعد لاؤ کی رہی تھی کہ اس کے بعد لاؤ کی رہی تھی کہ اس کے بعد لاؤ کی میں کمل خاموثی چھا گئی۔ ای اور بابا میں سے دونوں کوئی ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ خاموثی کا وقفہ طویل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اٹھی اور میں چلی تی ۔ میں جلی تی ۔ میں جلی تی ۔ میں جلی تی ۔ میں جلی تی ۔

''کی کو جرمیں ہوئی جا ہے کہ میں رور ہی ہوں۔''
منہ پر پانی کے جھینے مارتے وہ مسلسل بہی سوچ رہی منے ۔ لاؤن کے جھینے مارتے وہ مسلسل بہی سوچ رہی منی ۔ لاؤن کی لائٹ بند ہو چکی تھی ای اور باباشاید اپنے کمرے میں ہلے گئے تھے۔اس کا خیال تھا کہ ای اس کے پاس چلی آئی کہی تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ موجوں کی ۔اس لیے نہیں موجوں کی ہیں شرمندہ ہو جاؤں گی ۔اس لیے نہیں آئی میں شرمندہ ہو جاؤں گی ۔اس لیے نہیں آئی میں شرمندہ ہو جاؤں گی ۔اس لیے نہیں آئی میں شرمندہ ہو جاؤں گی ۔اس ایے تھے۔ آئی اور بھائی بھی شایدا ہے کمرے میں جانچے تھے۔ رہا بھائی کا سوال وہ تو آج کل ' خاص' بیار تھیں ۔ سو ایک کے تھیں۔ سو ایک کا سوال وہ تو آج کل ' خاص' بیار تھیں ۔ سو ایک کے تھے۔

"جواللہ جا ہے گابس وہ ہوجائے گا۔"اس نے تمام سوچوں کو ذہن ہے جھٹا اور دودھ کرم کرنے کے لیے گئی مرات کوامی اور پاپا کے ساتھ دونوں کو گرم دودھ کہم آئی ،رات کوامی اور پاپا کے ساتھ دونوں کو گرم دودھ پہنچانا بھی اس کی ذھے داری ہیں شامل تھا۔ دودھ گرم کر کے اس نے ٹرے ہیں رکھا اوران کے کمرے کے سامنے آکر ہاتھ سے ٹرے اوران کے کمرے کے سامنے آکر ہاتھ سے ٹرے مقام کر ہینڈل تھمانا ہی جا ہاتھا کہا جا تک اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی ساکمت ہوگیا۔

" میں تو بالکل پر بیٹان ہی ہوگیا تھا کہ اب تو سب بچے ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہیں بھی کوئی برائی نہیں ہے، پھر ان لوگوں کو کیسے ٹالا جائے، ویسے لوگ خاصے شریف تھے، لڑکا میرے استے سانے پر بھی ایک لفظ نہیں بولا۔افسوس تو بھے بھی ہوا۔ لیکن میں کیا کروں سارے پسے تو میں اپنی شادی پرلگا چکا۔ پھر جو پہنے تھے۔ وہ ایک دوست کواس کی بہن کی شادی کے لیے تر میں ویے دیاور بس ۔"









# عشق کی راہدار ہوں ،طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی سے جڑے لوكول كى عكاى كرتے سلسلے وار تاول كى تيكوي كرى

كوشته اقساط كا خلاصه

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تنے۔ان کا شار منتلع خوشاب کے جائے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ تنے۔عمارعلی ریاست کے امور بیس دلچیں لیتے تھے جبکہ ملک مصطفی علی چھوٹی بہن اس کے ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہورر ہائش پذیر تھے، ملک عمار علی کی شادی ان کی کزن ما ہیں ہے ہوئی تھی۔ وہ اٹھارہ سالہ کڑی خود ہے غریس حمی سال برے ملک عمار علی کو وائن طور پر قبول تر کر سکی تھی۔ وہ کا نویت سے برحی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات رکھتی تھی، جو لاگف بھر پورطریقے ہے انجوائے کرنا جا ہتی تھی۔ اُم فروا اُم زارا اور اساعیل بخش مولوی ابراہیم کی اولا دیں ہیں۔ آم فروا کی شادی بلال حمید ہے ہوئی ہے جومیدم فیری کے لیے کا م کررہا ہے۔میڈم فیری کاتعلق اس جکہ سے تعاجماں دن سوتے اور را تیں جا گتی ين - بال حيدام فرواكويبل باريك في كرآياتها كدميدم فيرى كى كال آحى ..... میدم فیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کروے۔ بلال حمید کے

ليے بين المكن سا ہو كيا تھا كيونكيو و أم فرواے واقعي محبت كرنے لگا تھا۔ ما بين اين ويورمصطّفيٰ على میں دلجیں لینے کی تھی۔ال کی تعلیم مملل ہوتے ہی اُس کی شادی اُس کے کزن تحریل کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تعیں لیکن امل کے خیالات کسی اور طرف بعظلے کیے تھے

ما ہیں این بچین کے دوست کا شان احمہ ہے لتی ہے تو پتا چاتا ہے کا شان بچین ہی ہے اُس میں ولچیں لیتا تھا کر بھی محبت کا اظہار نہ کر پایا۔ ما بین اے آئیڈیل کے اس طرح بچیز جانے پردھی ے۔ کا شان احمد ملک سے باہر جانے سے پہلے ماجن سے محبت کا اظہار کرویتا ہے۔ ماہین ملک عمارعلی ہے ویسے ہی ناخوش ہاس بر کا شان احمد کا اظہار محبت اُس کی زندگی میں بلجل مجاویتا

ہا ہیں کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ میٹر رہی ہے اور اب وہ ممار علی کی شدتوں ہے حرید خائف ہونے تکی ہے۔ال کی شادی اس کے کزن محر غلی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محمر علی أے محبوں کی بارش میں منہلا و بتا ہے اور یوں فوجی اضر کی بیوی بن کرووا بی مبلی محبت کی یادوں سے بیجیا جیز النی ہے۔ ماہن اور ممارعلی کے بیج میں تکرار ہونے کی ہے۔ میڈم فیری بلال کو أخ فردار

FOR PAKISTAN









الزی نظرر کھنے کا کہتی ہے۔ ایک دن اما تک بال کی ملک مصطفیٰ علی ہے ملا قات ہو جاتی ہے اور وہ انہیں اعتادیس کے کراپی اور اُم فرواکی رام کھاشنا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اپنے ساتھ مراد ولا میں لے جاتا ہے اور انٹیسی میں رہائش اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں سر

ا جا تک ملک قاسم علی کی و فات ہو جاتی ہے۔ سارا جہان آ بادسوک میں ڈویا ہے۔ ملک عمار علی سارے انظام اپنے ہاتھ میں لے کربرے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔ ما جن كى ذراى غفلت أے نہ جا ہے ہوئے بھى ماں بناديتى ہے۔ ما بين كے دل ميں كسى طرح بھی بچے کی محبت بیدائیس ہو پاتی۔ وہ مال کے سلمان پر بیٹ کر بھی کا شان کی محبت کی ہوک ا ہے دل میں محسوس کرتی ہے۔ امل دوسری بار مال بنے دانی ہے۔ محد علی مہر النساء بیلم ہے امل کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ اوھرمبرالنسا وبیکم دادی بننے کے بعد جا ہتی ہیں کہ ما بین ریاست کی بوی ملکائن کی ذے داریاں اُن کی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ماہین اِس صورت حال سے سخت متنفر ہے۔ وہ جلدا ز جلد جہان آباد ہے واپس لا ہور جانا جا ہتی ہے۔ کیکن ملک ممارعلی أس كى بالتمس من كر بهت رسان ، اپنى محبت ، أب جبان آبادر بنے برقائل كر ليتے ہيں۔ کا شان احمد ، ما بین کوممارعلی کے ساتھ محبت کرئے پر ججور کردیتا ہے۔ آخر ما بین کا شان کی محبت میں عارعلی کے ساتھ آ ہتہ آ ہتہ محبت کرنے لگتی ہے۔ اپنی علطی کا احباس ہوتے ہی دوعہد کرتی ہے کہ آئندہ زندگی وہ ملک عمار کی محبت کی پاسداری میں گزارے گی۔ زندگی نی کروٹ لیکی ہے۔ ماہین دوسری بارا میدسے ہوئی ہے۔اجا تک اُس کےسرکا سائیں، جہان آباد کے بوے سر کار ملک عمار علی زیر کی کی بازی مارد سے بیں۔ جہان آباد اس افاد پرخون کے آنسوروتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی ، بھائی کی اجا تک موت پر دلبرداشتہ بین آخر ماں ، بھائی اور بھتیج کے لیے زندگی میں دلچیں لینے لکتے ہیں۔

اُمِ فروا کو بالاً خرد بلال طلاق وے دیتا ہے اور اُمِ فروا واپس اپنے ملیے آ جاتی ہے۔اُمِ فروا کی محبت میں ملک مصطفیٰ علی کامسلسل دین کی طرف ربخان بڑھ رہاہے اور آ خرکار .....

(ニッムエーリ)

مہرالنساء نے ملک مصطفیٰ علی کے سسرالیوں کو بے حدعزت و تکریم دی تھی۔اس ضیافت میں موجود ہر ہرخانون سے انہوں نے بے بے جی اور اُم زارا کو ملوایا تھا۔ مجی ان ماں بیٹی کے حسن سے متاثر دکھائی دے رہی تھیں۔

و سے رہیں ہیں۔ یقینا مصطفیٰ علی کی بیوی بھی اپنی بہن کی طرح حسین ہوگی۔سب قدرت کی تعریف وتو ضیف بیان کررہے تھے جوکیسی کیسی شکلیس خلیق کرتی ہے۔ اُمِ زارا جس ڈریس میں ملبوس تھی وہ معروف ڈیز اُسز کا تقا۔ ملک مصطفیٰ علی نے تقریب کے لیے خاص طور پر اُم زارا کے لیے بنوایا تھا۔ایسا ہی ڈریس اُمِ فروا کے لہ بھی رہتا

یں اور آف وائٹ کنٹراس میں گھیرے دار فراک چوڑی دار پاجامہ کے ساتھ بڑا سامکیش چھنا دو پٹاجس کے بارڈر پردیجے کانفیس کام تھا۔ سر پر ٹکائے ہلکی ی میچنگ جیولری کے ساتھ اُم زارا خطرناک حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسی مج دھج کے ساتھ ایسا قیمتی لباس آج ہے پہلے اُس نے تہیں پہنا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی حازم علی کواٹھائے اندرون خانہ آئے تو تمام کزنز اُن کے گروجی ہوگئیں۔





''مصطفیٰ پیمائی آپ کی سالی اتن پیاری ہے تو بیگم تو بہت خوبصورت ہوگی؟'' مکک مصطفیٰ علی اثبات میں مسکرائے۔ ''تم لوگ خود ہی دیکیے لیناناں۔'' ''مصطفیٰ بھائی ، آصف بھائی کے لیے اپنی سالی کا رشتہ لے دیں ناں۔'' صدف تو مرمٹی تھی اُمِ زارا پر۔ جو اس وقت اسلیج کے نزدیک کھڑی امل ہے با تیں کر دہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی نے کن اکھیوں ہے

معرف '' پلیزمصطفیٰ بھائی میرے بھیاڈاکٹرریحان کے لیے بات کریں ناں۔'' ہالہ نے سرگوشی میں مصطفیٰ علی سے کہا۔اُمتل نے چنگی کائی۔

ہے ہیں۔ سے سے میں اسے۔ '' نہیں بس میر ہے شاہ میر لالہ کے لیے کوشش کریں۔''اس دوران ملک مصطفیٰ علی مسکراتے رہے۔ ''اے لڑکیوں بخش دو مجھے۔انہوں نے ماموں زاد ہالہ کے سر پرہلکی می چپت رسید کی ۔اور ہاری ہاری اینی ان قمام کزنز کودیکھااور ماہین کی جانب بڑھ گئے۔

انہوں نے باہین کود کیھتے ہی ماشاء اللہ، چھم پدور چھے کلمات دل ہیں ہولے ۔ آج ما ہین پہلے جیسی ماہی لگ رہی تھی۔ اپنی شاری میں اُس نے خاص اہتمام کیا تھا۔ بہت خوبھورت کٹ میں گرین ڈرلیس تھا اُس کا۔ جس میں وہ تھلی تھلی لگ رہی تھی۔ وہ خوش تھی ، گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمار علی کی روح کی خوش کے لیے ہمار علی کی روح کی خوش کے اُسے آج اپنی آئیس کرنی تھیں۔ بلکہ ان نیلگوں آئیس خوش ہوں گے۔ اُسے آج اپنی آئیس کرنی تھیں۔ بلکہ ان نیلگوں آئیس خوش میں خوش ہوں گے۔ اُسے آج اپنی آئیس کرنی تھیں۔ بلکہ ان نیلگوں آئیس خوش رہنا تھا ممار بلکہ ہوں کے ایس ہمل اور اجھے طریقے ہے اُسے سمجھایا تھا۔ تب اہل آپی کی ایک ایک ایک ایک بات اس نے اپنے بلوے با ندھ لاتھی ۔ اُسے ہر حال میں خوش رہنا تھا ممار علی سے بچوں کی خاطر۔ وہ دل ہیں دب کاشکر ادا کر رہی تھی کر تبات کرنی تھی۔ اُسے بہترین مقام دلا تا اُسے سونپ گئے تھے۔ جن کی اس نے بہترین پرورش کرتی تھی ، تربیت کرنی تھی۔ اُسیس بہترین مقام دلا تا اس کی طرف دیکھا شفاف، اُسے جہاں آباد کے وارث تھے۔ حسان علی اور حازم علی۔ تب ما ہین نے کھلے آسان کی طرف دیکھا شفاف، اس میں بھی سے بات اُس کی طرف دیکھا شفاف، اس میں بریندے محوید پرواز تھے۔

ہر پر پر مدے ہو پروار ہے۔ ''اے مالک! ٹو بردار من ہے۔ تیرے نیلے بہترین نیلے ہوتے ہیں۔''اس کے بند ہونٹ آ مسکی ۔ ملہ معام کے معام کے بند ہونٹ آ مسکی

ے کیے۔ رمثائے آ منگل ہے اس کا کندھا چھوا۔ دمثائے آ منگل ہے اس کا کندھا چھوا۔

'' ماہی کیاد کیچرہی ہو؟'' '' دکیچرہی ہوں اس حسین کا نئات کو بنانے والاخود کس قدر حسین ہوگا۔ جو ہمیشہا پنے بندوں کے لیے '' ۔ سکیچرہی ہوں اس حسین کا نئات کو بنانے والاخود کس قدر حسین ہوگا۔ جو ہمیشہا پنے بندوں کے لیے

چھا کرتا ہے۔ '' ماہی تم ٹھیک کہدرہی ہو۔''رمشانے آ ہتگی ہے زی ہے اُس کا ہاتھ دبایا اور ماہین کے ساتھ آ گے مع .

بڑھئی۔ خاندان کی کئی خواتین نے اُم زارا کے رشتے کے لیے مہرالنساء سے بات کی تھی۔ مال جی نے انہیں ۔ جواب دیا تھا کہ آپ اُم زارا کے والدین ہے رابطہ کریں۔''وہ اس سلسلے میں خود نہیں آنا جا ہتی تھیں۔





د وسرے دن موادی صاحب کی فیملی رخصت ہو گی تھی۔مہرالنسا ویے فیمتی تنا نف ساتھ دیے تھے طے میہ پایا تھا فوزیہ کے جیسے ہی امریکہ سے پاکستان کے لیے ٹکٹ کنفرم ہوتے ہیں رحقتی کی تاریخ مقرر کردی جائے گی۔ ابھی تو بہت تیاریاں باتی تھیں۔ امل بھی نوشپرد جا پیکی تھی۔ ان دنوں محمد علی کی پوسٹنگ و ہیں پڑھی ۔ ماہین اب زیادہ تر جہان آباد میں رہتی تھی۔اس کا جہان آباد میں زیادہ دل لگتا تھا۔وہ بھی وقت تھاجب وہ جہان آ با در ہے پر بیزیاں تزواتی تھی۔ ماہین کوسکون ملتا تھا یہاں پر۔ فوزیہ بھی آنے والی تھیں۔مہرالنساء سوچ رہی تھیں۔فوزیہ کے آنے کی سیح ڈیٹ معلوم ہوجائے تو مصطفیٰ کی تاریخ رکھ دیں۔

☆.....☆.....☆

اس ویک اینڈ ملک مصطفیٰ علی دودن جہان آبادرہ کروایس لا ہورآ رہے متھے۔اُن کے ساتھ اُن کے کز ن عرفانِ اسلم بھی ہتھے۔ جوسی ایم ایکج میں میجر ڈ اکٹر ہتھے۔ وہ بھی دودن پہلے ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ آئے نتھے۔مہرالنساءے ملنے،مہرالنساء ملک مصطفیٰ علی ہے کہدرہی تھیں۔ '' پترایک دن اورزُک جاتے \_عرفان جھی رہ لیتا۔اتنی بدت بعد تو پہے جہان آیا د آیا ہے'' مہرالنساء کے ہاموں زاد کا بیٹا تھا عرفان ۔جن کی آبائی زمینیں بھل آباد کے ایک گاؤں میں تھیں۔ '' پھو لی جان میں انشاء اللہ چکر لگا تا رہوں گا۔''عرفان آ کے بڑھے تو مہرالنساء نے اُن کے ماتھے کا

ماں جی اللے ہفتہ آپ نے لال حویلی آناہے۔" '' ہاں میں سوچ رہی ہول مولوی صاحب ہے درخواست کردن کہاب ہمیں رخصتی کرادیں ۔ فوزید می ترج است کر در انگر '' ہے بھی آج بات کروں گی۔"

'' ٹھیک ہے آپ اور ماہین تیارر ہنا،انشاءاللہ جمعہ کو میں آپ کو آکر لے جاؤں گا۔'' مہرالنساء دونوں ہاتھوں ہیں مصطفیٰ علی کا چہرہ تھا ہے مسکرا کیں۔ '' ہم علی بخش ڈرائیور کے ساتھ آجا کیں گے۔''عرفان نے کن انکھیوں سے ملک مصطفیٰ علی کی طرف ''

' میں اپنی ماں اور بھانی کو لینے خود آؤں گا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے ماں جی کا جھریوں زوہ دود حیا ہاتھ چو ما۔مہرالنساء نے زبردی دو پہر کے کھانے کے لیے انہیں روک لیا۔ "كهانے كا ثائم باب كها ناكها كرى لكلو"

اس وفت ملک مصطفیٰ علی ڈرائیونگ کررہے تھے۔ میجر ڈاکٹرعرفان اُن کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھے۔ ملک مصطفیٰ علی کا من مین حیدر چیچے جیٹھا ہوا تھا۔ سارا راستہ عرفان اسلم نے ملک مصطفیٰ علی کی شاوی کا ذکر

'' عمار لالہ کی شادی میں تو میں شرکت نہیں کرسکا تھا۔ اُن دنوں آ رمی کی طرف سے میں سعود سے میں سعود سے میں سعود سے میں سعود سے میں تھا۔ اب تمہاری شادی پر میں زیردست تسم کا ڈانس





کرنے والا ہوں ۔ ساتھ میں تہیں گیا گا۔'' ملک مصطفیٰ علی اچا تک اُ داس ہو گئے تھے۔ انہیں ملک عمار علی یاد آ گئے تھے۔ ان کی برا دُنش آ تھوں میں یک بارگی پورش بڑھی تھی۔ تب ہمیشہ کی طرح دائیں ہاتھ کی پشت سے بائیں گال زور سے رگڑا، ونڈ اسکرین پراُن کی نظریں بدستور مرکوز تھیں۔ شفاف سرمئی موٹروے پر دور تک نیلا آسان جہان سفید سرمئی نارنجی روئی کی مانند با دلوں کے بگولے تیزی سے ان کے ساتھ محوسفر تھے۔ کافی دیر تک ملک مصطفیٰ علی خاموش رہے۔ عرفان اِ دھراُ دھرکی باتیں کرتے رہے۔

راوی کراس کرنے کے بعد جیسے ہی وہ لا ہور شہر کی طرف ٹرن لینے گئے۔ مخالف سمت سے تیز رفآری
میں آتی ویکن سے گاڑی زور سے نگرائی۔ ایک زور دار دھا کہ ہوا۔ آسٹیئر نگ پوری قوت سے ملک مصطفیٰ
علی کے سر میں لگا۔ ونڈ اسکر بن کھمل ٹوٹ بھی تھی ۔ کا بچ کے نکڑ ہے عرفان کے ما تھے اور گردن پر لگے تھے۔
ملک مصطفیٰ علی پر بھی شخشے کے نکڑ ہے اڑکر آئے تھے۔ ان دونوں نے حفاظتی بیلٹ با ندھی ہوئی تھی ، پیچھے
ملک مصطفیٰ علی پر بھی شخصے کے نکڑ ہے اڑکر آئے تھے۔ ان دونوں نے حفاظتی بیلٹ با ندھی ہوئی تھی ، پیچھے
میٹی حیور اُچھلا تھا۔ اُس کا سرگاڑی کی حبیب سے نکر ایا۔ لیکن مجز انہ طور پر اُسے کوئی چوٹ نہ آئی ۔ اُسے
خراش تک نہیں آئی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی بے ہوش ہو تھے۔ تیزی سے اُن کا خون بہہ رہا تھا۔ عرفان
میٹی میں اُسٹی

قوراً سارجنٹ نے فون کر کے ایمبولینس منگوالی تھی۔عرفان نے سی ایم ایک ٹیں میجر ڈاکٹر انوار چو ہدری کوفون کر دیا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کی کنڈیشن الی تھی فوری طور پر آپریشن ہونا چاہیے تھا اُن کا۔عرفان خودزخی تھے۔کیکن اس وقت انہیں صرف ملک مصطفیٰ علی کی فکرتھی۔ میجرعرفان ڈاکٹر ہوتے ہوئے سمجھ نہ پارے تھے ملک مصطفیٰ علی کی پوزیشن کے بارے میں۔خون بہت بہہ چکا تھا۔ایمبولینس میں ہی عارضی فرسٹ ایڈ وے وی گئی تھی۔ایمبولینس فل آسپیڈ میں کینٹ میں داخل ہوئی تھی۔اب وہ می ایم ایک کی طرف فراٹے مجرد بی تھی۔

سر سرح بروس نے ابھی تک کسی کو پچھ نہیں بتایا تھا۔ حیدر کو بھی منع کر دیا۔ ایمرجنسی میں ملک مصطفیٰ علی کا آپریشن جاری تھا۔ سرجن عارف بیک نے میجرڈا کٹرعرفان اسلم کوآپریشن میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ سرجن عارف بیک کے ساتھ باقی ڈاکٹرز تھے۔عرفان اسلم کی ٹریٹ منٹ ہوچکی تھی۔ ونڈ اسکرین کے شخشے لگنے سے وہ کافی زخمی ہوئے تھے۔ اس دقت وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہے چین دکھائی دے

رہے ہے۔ تین سیختے کا آپریشن کا میاب رہا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی خطرے سے باہر ہتھے۔ بیرتو میجرعرفان بھی سمجھ رہے ہتے لیکن وہ پر بیٹان ہتھے۔اڑتا لیس سیختے میں ملک مصطفیٰ علی کا ہوش میں آنا ضروری تھا ورنہ ۔۔۔۔۔ ورنہ سمجو بھی ہوسکتا تھا۔ انہیں آئی ہی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عرفان سوچ رہے ہتے کہ اگر مصطفیٰ کے سسرال میں اطلاع دی گئی تو اُن کی تمام رات پر بیٹانی میں گزرے کی ۔لہذا میج ہی سب کو بتایا جائے۔ میجرعرفان اسلم نے اپنے گھر میں فون کر کے والدہ اور بیوی کو بتادیا تھا کہ میں مصطفیٰ علی کے ساتھ جہان آبادے آگیا ہوں۔ رات میں مصطفیٰ کی طرف ہی رکوں گا۔''

ات بارہ بے میجرعرفان اسلم ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ اپنے آفس میں موجود تھے۔اس وقت ملک





مصطفیٰ علی کاکیس و کسس ہور ہاتھا۔ میں جرع فان بہت بنجیدہ تھے۔ باتی پینل کے لوگ بھی فکر مند تھے۔ ان اڑتالیس گھنٹوں میں ہرصورت ملک مصطفیٰ علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جانی تھی۔ آ ہت ہتا ہت ہتا م ذا کٹر زسر جن اٹھ بچکے تھے۔ کرنل عارف بیگ نے میں جرع فان کو بھی آ رام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کا موبائل میں جرع فان کے پاس تھا جو انہوں نے Silent پر رکھا ہوا تھا۔ ما ہیں کی کال تھی۔ انہوں نے جیک کیا تو بہت ساری مس کالرخفیں ما ہیں کی۔ وہ میں جرع فان کو بھی فون کرتی رہی تھی۔ انہوں نے ما ہیں کا نمبر ملایا۔

"کیسی مومایی؟"

''عرفان بھائی آپ لا ہور پہنچ گئے؟''

"بال بم سات بح بي محمد مع الله

، مصطفیٰ بھائی نون کیوں نہیں اٹھار ہے، سخت فکر ہور ہی ہے۔ پھو پی ماں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو پہنچ کرفور آوہ فون کرتے تھے۔''

رور ان دامل آج میں بھی لال جو ملی ژک گیا ہوں کہ بچھ کپ شب نگا ٹیں سے مصطفیٰ علی ابھی ابھی مردان خانے کی طرف گیا ہے۔ دراصل چند کسانوں کا آپٹی میں کوئی شکین مسئلہ ہوا ہے۔ فون وہ یہیں مجول گیا۔ سے''

ں سیاہے۔ ''اجھاوہ آئیں تو اُن ہے کہیں فون کرلیں ۔''

'' ما بین بیٹا وہ خیریت ہے ہے۔تم کیوں فکر کررہی ہو۔ میں تواب سونے لگا ہوں ،وہ جانے کس وقت آئے۔وہ صبح تم لوگوں کوفون کر لے گا۔اب تم سوجا دُاور پھو پی جان سے بھی کہووہ بھی سوجا کیں۔وہ فکر نہ کریں آج رات میں اُن کے بیٹے کے پاس ہوں۔''

آتنا لمباچوڑا جھوٹ ہولتے ہوئے اُلفاظ میجرعرفان کے مکلے میں اٹک اٹک مکئے۔ رندھی آواز پروہ بمشکل قابو پاسکے تھے۔ میجرعرفان اسلم' ملک مصطفیٰ علی سے کانی بڑے تھے دونوں میں زبر دست تسم کی دوئی تھی۔ جسمی فرینک بھی بہت تھے۔ جب بھی ملتے تھلی ڈلی ممپ شپ کتی دونوں میں۔ میجرعرفان کئی مرتبہ آکرملک مصطفیٰ علی کود کی ہے تھے۔ ابھی تک وہ بے ہوش تھے۔

میجرعرفان اسلم تمام رات بے چین رہے۔ میٹی مؤذن نے اذان دی تو وہ ہاسپلل کے اندر بی میجد میں چلے گئے۔ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد دیر تک مصطفیٰ علی کے ہوش میں آگنے کی دعائیں کرتے سے سی گڑا کر رہے ہوان کی صحت بھری سلامتی ما تکتے رہے۔

ر ہے۔ گڑ گڑ اکررب ہے اُن کی صحت بھری سلامتی ما تنگتے رہے۔ ''کیوں ناں مولوی صاحب کوفون کر کے بتا دوں تا کہ وہ سب مصطفیٰ کے لیے دعا کریں۔ ملک مصطفیٰ ما سے سنگا سند نور نام میں مصر بختا کرائے ہیں۔

علی کے موبائل پرانہوں نے مولوی ابراہیم بھٹ کائمبر تلاش کیا۔ ملک مصطفیٰ علی کانمبرد کی کرمولوی صاحب نے دوسری ہی بیل پرفون اٹھالیا تھا۔عرفان کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا وہ کیسے مولوی صاحب کو بتا کیں۔ گھبرا ہٹ و بے چینی کا رومل ایک کیلی بڑبڑا ہٹ کی صورت، مجلے کو کھنکار کر صاف کیا۔ بھلا وہ مولوی صاحب سے کیا کہتے کہ آپ کا داما دموت وحیات کی مشکل میں

ووشيزه 210

Section

ہے ہوتی میں جتلا ہے۔

"جي وعليم السلام-"آ وازاجبي هي-" مولوی صاحب میں میجرڈ اکٹرعرفان اسلم بات کررہا ہوں۔ ملک مصطفیٰ علی کا کزینے ہوں۔'' ''جی جناب خیریت ہے ہیں آپ ۔' مولوی صاحب کی آ واز میں فکر مندی عود آ کی تھی۔ '' دراصل مولوی صاحب آپ کو پیر بتانا تھامصطفیٰ علی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ی ایم ایج میں ایڈ مٹ ہے۔سر میں چوٹیں آئی ہیں۔آپ اُن کے لیےخصوصی دعا کریں اور بھالی ہے جھی کہیں مصطفیٰ علی کے لیے '' ڈاکٹر صاحب پیسب کیسے ہوا؟'' ''مولوی صاحب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کوتمام صورت حال ہے آگاہ کروں گا۔ جہان آباد میں ابھی نہیں بتایا۔ون چڑھ جائے تو بھو پی جان کو بتاؤں گا۔''انہوں نے بیاس کیے کہا تھا معا وہاں فون میں انہوں نے بیاس کے ایک کیا تھا معا وہاں کو بتاؤں گا۔''انہوں نے بیاس کیے کہا تھا معا وہاں فون ' اجازت جاہوں گا۔'' میجرعرفان نے فون بند کردیا تھا اور نیے تلے قدم اٹھاتے می ایم ایکی کی عمارت کی جانب بڑھنے لکے تھے۔ اب وہ آئی سی پوروم میں تھے۔ملک مصطفیٰ علی کودیکھا۔اُن کی آٹکھیں چیک کیں ۔پھر سوالیہ نگا ہوں ے زی کی طرف دیکھا۔ نرس نے تفی میں سر ہلا یا کہ انہیں ایک لیے سے لیے بھی ہوش نہیں آیا۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ ملک مصطفیٰ علی کی پیچیدہ حالت کے بارے میں بہت کچھ بچھرے تھے۔وہ دعا کررہے تنے اڑتالیس کھنٹے ہے پہلے مہلے صطفیٰ علی کوہوں آجائے۔وہ سامنے کا دُیج پہ آ کر بیٹھ گئے۔اُن کے لیے البیشل جائے آ بھی تھی۔ گرم کرم جائے نے اُن کے تھے تھے اعصاب کونڈ رے تقویت پہنچائی تھی۔ صبح ہیں بجے کے قریب میجرعر فان نے ما ہین کوفون کیا۔ ما ہین جاگی ہو کی تھی اور جا زم علی کوفیڈ کرار ہی تھی \_فورا ہے پہلے اُس نے اسکرین پرانی بھائی دیکھ کرفون اٹھالیا۔ '' إنى بهائي خيريت! آج توضح منح آپ نے فون کرلیا۔'' و منصطفیٰ بھائی کومیرے فون کا بتایا تھا؟'' وہ حازم علی کواپنے قریب لٹاتے ہوئے بولی۔ "مائى تم سے بات كرنى ہے بيٹا ذرامت ہے ميرى بات سننا۔" '' خیریت تو ہے اِنی بھائی۔'' وہ طلق کے بل چیخی ۔ " ہاں بھی خبریت ہے تم پریشان مت ہو۔ دراصل کل لا ہور میں انٹر ہوتے ہو۔ يمصطفيٰ على كى گاڑى کا کیسٹرنٹ ہوگیا ہے۔ کچھ چوٹیس کی ہیں مصطفیٰ علی کو، میں بھی زخمی ہوا ہوں مصطفیٰ سی ایم ایج میں ہے۔ آپریشن تو اُس کا ہو چکا ہے۔ دعا کر وجلد ہوش میں آجائے۔اُس کے سرمیں چوٹ کی ہے۔ "میجرعرفان کے لیج سے فکر مندی چھلک رہی تھی۔ ما بین کے ہاتھ کا نب رہے تھے۔ جیسے آواز نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ گنگ ہوچکی تھی پھراُس کی





سسكياں ميجرعر فان اسلم نے فون يريثي یں برار ہوں ہے۔ ''بیٹاتم بہت بہادرائر کی ہو، ہمت سے کا م اوا در پھو پی جان کو بھی بہت آ رام سے بتانا ہم لوگ جلدی " اِنی بھائی خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے ناں مصطفیٰ بھائی ٹھیک تو ہیں۔" " ہاں ماہی وہ تھیک ہے۔" " بأن بهني ميري بات برته بين يقين كيول نبيس آر ماتم خود آكرد مكيه لينا ـ احجها ميں فون ركھتا ہوں \_" ما ہین کا نپ رہی تھی۔اس کا جسم پھر کی بھاری سل کی ما نندمحسوس ہور ہا تھا۔اس نے بیر بیڈے نیچ اُتار نے جا ہے پیروں میں جان ہی جہیں تھی۔ بمشکل اٹھنے میں کامیاب ہو پائی۔خود کو تھیٹے ہوئے پھوٹی ماں کی خواب گاہ تک آئی۔ وہ اس وقت تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ ماہین کی آٹھوں میں بار بار دھندلا اندهیرا چھاجا تا۔ دہ مہرالنساء کے قریب آ کر بیٹھرٹی ٹیشکل اُس نے خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ چیرے کا رنگ أ ژاہوا تھا۔مہرالنساء نے بیج ممل کر کے سائیڈ پر رکھی ۔اورمسکرا کر ماہین کی طرف ویکھا۔ '' پتر آج جلدی اُٹھ کئیں؟'' انہوں نے ماہین کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ وہ اُن سے نظریں کترا رہی سمى \_تو قف بعد كوي<u>ا</u> ہوئى \_ '' پھو بی ماں آج لال حویلی نہ چلیں۔ چھاموبھی اپنے چاچا کو یا دکرر ہا ہے۔'' ما بین نے اُن کا ہاتھ ۔ '' ما ہین کل ہی تومصطفیٰ علی سمیا ہے۔'' ا جلتے ہیں ناں پھو پی مال ۔ " ماہین نے اُن کے مطلے میں بانہیں حمائل کردی۔ اس وفت ماہین کس یل صراط ہے کز رر ہی تھی بیاتو و ہی جاتی تھی۔ '' ما بین جمعہ کوتو جاتا ہی ہے۔ دو دن تک پٹواری نے آنا ہے۔ اچھا ہے پٹواری کا کام نمٹ جائے ورندتار یخیں ہی دیتارے گا۔ آبیانے کے معاملے کو یکھے تیجے رہائے۔ " و الماسي بيوني مال جميس آج بي جانا ہے۔ آب مجھے بتا كيس ميں آپ كي پيكيگ كرديتي مول - " " ما بین آخر کیوں تم اس قدر اصرار کررہی ہو۔ خیریت تو ہے۔" اچا تک تفکرات اُن کے چیرے پر تعا۔ جلتے ہیں ناں بھو پی ماں۔ مصطفیٰ بھائی تو بالکل ٹھیک ہیں معمولی سی چوٹ آئی ہے انہیں۔عرفان بھائی کا فون آیا تھا۔ جلتے ہیں ناں بھو پی ماں۔ مصطفیٰ بھائی ہے بھی مل لیس سے۔ 'ما ہین اُن سے نگا ہیں چراتے ہوئے بے " كيا ہوامصطفیٰ علی كو\_" مال جى نے ما بين كى بےربط گفتگوئن كرأس كےدونوں ماتھ پكڑ ليے۔أن كى آ تحمیں پھیلی ہوئی تھیں ہے جسم پررعشہ کی کیفیت طاری ہوگئی کھی۔ " پھولی ماں آپ کیوں پر بیٹان ہور ہی ہیں۔ وہ خیریت سے ہیں۔ بتار ہی ہوں نال معمولی ی چوٹ آئی ہے۔ میں آپ کا ناشتا بنواتی ہوں ہم ایک محضے تک نکل رہے ہیں۔" ا المعرى بات كراؤمصطفىٰ على ہے۔"

پھوٹی مال ڈاکٹروں نے آئیس بات کرنے ہے شع کیا ہے۔ افی بھائی ہیں اُن کے پاس ، آپ فکر نہ کریں۔ بس اُن کے لیے دعا کریں۔'' ماہین جلدی جلدی اُن کی پیکٹِگ کررہی تھی۔ اُسے ابھی اپنی اور بچوں کی بھی پیکنگ کرنی تھی۔مزید وہاں کھڑے رہنا ما بین کے لیے مشکل ہور ہاتھا۔وہ تیزی ہے باہرنکل

ماں جی اور ما ہین تمام راستہ د عاکرتی رہی تھیں ملک مصطفیٰ علی کی زندگی وصحت کے لیے۔ ماں جی تب ہے تم صم تھیں۔ وہموں کی ماری میہ مال اندر سے سخت خوف زوہ تھی۔ جانے اُن پر کیسی قیامت ٹوٹے نے والی تھی۔ پہلے ہی ایک جوان کڑیل میٹے کو کھو چکی تھیں۔ اُن میں اب ہمت نہیں تھی مزید کوئی صدمسہنے کی ۔ دہ نڈھال لگ رہی تھیں ۔

للمجرعرفان اسلم کے قوبن سے مولوی ابراہیم بخش سخت پریشان ہوئے تھے۔ وہ اُس وقت محبد میں ہی تتھے۔انہوں نے دورکعت ملل پڑھے اور نہایت عاجزی وانکساری ہے اللہ پاک ہے ملک مصطفیٰ علی کی صحت یا بی اور ہوش میں آنے کی دعا ئیں کیں۔ انہیں سمجھ نبیں آرہی تھی گھر والوں کو کیسے بتا ئیں گے سرمتی اندهیراسپیدی میں تبدیل ہور ہاتھا۔اس وقت پوراموچی گیٹ نیند میں اونکھ یہ ہاتھا۔ وہ جیزی ہے اپنے کھرکے کیٹ کی طرف بوسھے۔اس کی میں سب سے بوا کھر مولوی ابرا تیم بخش کا

انہوں نے گیٹ بجایا۔ جانتے تھے اُن کی زوجہ غلام فاطمہ برآید ہے میں ہی ہوں گی۔ نجر کی نماز پڑھنے کے بعدوہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھیں۔اساعیل، اُم فروا اور اُم زارا تماز پڑھنے کے بعد سوجاتے تھے۔ بے بی نے کیٹ کھول ویا وہ جانتی تھیں اس وفت مولوی صاحب ہی کھر آتے ہیں۔ مولوی صاحب اندرآتے ہوئے چو تھے۔اُم فروابھی آج برآ مدے میں بیٹھی بہتے پڑھرائی کھی۔ ''اُم فروا بیٹا آج نماز پڑھنے کے بعد سوتی نہیں؟''

'' ابا تجی کیٹی تو تھی کیکن نیندنہیں آئی سو جا ہے ہے جی کے پاس چل کر بیٹھوں۔ عجیب سی ہے چینی محسوس ہور ہی ہے۔ دل بھی کھبرار ہا ہے اللہ خیر کرے۔ ' مولوی صاحب نے اُس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا توقف بعد بولے

'' بیٹا تنین کپ جائے بنالاؤ'''

''جی اچھا۔''اُم فروا کچن کی طرف بڑھ گئے۔اس وقت پیورشیفون کا سفید دوپٹا جس پرنفیس سی لیس کی

ہو گی تھی اُس کے چہرے کا ہالہ کیے ہوئے تھا۔ بے بے جی دوبارہ تخت پوش پرآ کر بیٹھ چکی تھیں۔انہوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔جو بار بارداڑھی پر ہاتھ پھیرتے سوچوں میں گم تھے۔ ''مولوی صاحب خیریتِ توہے آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔''

''غلام فاطمہ پریشانی ہی کی بات ہے۔'' ''کیا بات ہے مولوی صاحب؟'' ہے ہے جی کی تمام توجدان کے متفکر چبرے پرمرکوز تھی۔

READING Section

'' ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک مصطفیٰ علی کے ما موں زاد کا فون آیا تھا۔ ملک مساحب کا ایکسیڈنٹ ہو کیا '' ، من روش بین آیا۔ سی ایم ایکی میں ہیں۔'' ہے۔ ابھی ہوش بین آیا۔ سی ایم ایکی میں ہیں۔'' '' میرے مالک خیریت فرما۔'' اچا تک سے بے بے جی کی رنگت پیلی پڑگئی۔ چبرے پر فکر مندی ''غلام فاطمہ جائے ٹی کرہم ابھی ہاسپول چلتے ہیں۔اساعیل کوبھی جگادو۔'' ''اباجی کہاں جارہے ہیں آپ لوگ؟''اُم فروا چائے کی ٹرے لیے قریب آگئی۔ ''دینہ جارہے ہیں آپ لوگ؟''اُم فروا چائے کی ٹرے لیے قریب آگئی۔ ''بیٹھاتو جاؤ'' بے بے جی نے خودکوسنجالا ۔ '' ملک مضطفیٰ علی کاکل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سرمیں چوٹ آئی ہے۔ پترتم اُن کے لیے دعا کرو۔'' بے بے جی نے اُس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔اُم فر دا کا سرگھو ما آٹکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زمین ۔ تا سی میں سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔اُم فر دا کا سرگھو ما آٹکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زمین پیروں تلے سر کتی محسوس ہوتی۔ ''حوصلہ رکھوا م فروا۔''اب بے بے جی نے اُسے دونوں کندھوں سے تھا م لیا تھا۔ ''ملک صاحب تھیک ہیں تم بس دعا کرو۔اسا عمل کو جا کرا تھا ددہم ابھی نگلیں سے۔'' '' بے بے جی دہ تھیک ہوجا نیں سے ناں۔''اُس کی آ دازرندھی محلے میں جیسے کسی نے دہکتے کا نے بھر ''تھے۔ '' انشاء الله وہ جلدی ٹھیک ہوجا کیں گے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے وہ تمہارے سہاگ کو ہمیشہ سلامت رکھےگا۔''مولوی صاحب کیائے پی کر دہاں ہے اُٹھ چکے تھے۔ '' بے بے جی میں بھی چلوں گی ۔'' '' أم فرواتم ویسے ہی پریٹان ہو۔ابھی ہمیں جانے دوشام کواسا عیل تمہیں لے جائے گا۔تم أنہیں و کھے کرتسلی کر لینا۔ ' وہ نڈھال قدِموں سے اپنے کمرے کی طرف بردھی۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔ اُس رب سے ایک ہی التجاتھی۔ " مالك بيرے ملك بي كو تھيك كردے ..... " روتے روتے أس بچكيال بندھ كئيں۔ أس كى خوبصورت سیاہ آسمیں سوج محی تھیں۔جنون بیجان میں مبتلا اپنی خود ہے بھی لاتعلق محسوس کررہی تھی خود بے بے جی کب سے دروازے کے وسط میں کھڑی اُم فروا کو بول تڑپ ترپ کراہے رہ سے التجائيں كرتا د كير رہى تھيں۔ اچا تك بے بے جى كے دل كو كونا كوشفى محسوس ہوئى۔ اُن كے بھينے ہونك سکیائے۔انشاءاللہ ملک مصطفیٰ علی ضرور ٹھیک ہوجا تیں گےان کی بیوی کی فریا دو ہ مالک کل ضرور سے گا۔ اُمِ زارا بھی ہے ہے جی کے پاس آکر کھڑی ہوگئ تھی۔ بے بی نے اُمِ زارا کواشارے سے جانے کے لیے کہا۔ دونوں دیے پیریا ہرنکل کئیں۔ أم فروا سيدى موكر بينوكى أس نے عارضوں برزكة نسومتعيليوں ميں جذب كي اور كمزے ہوتے ہوئے سلے عبادت اور پھر حاجت کے نوافل پڑھتی رہی۔اُس کے بحد سے طویل تھے اس کے پاؤں سوجھ سیکے تھے۔ کمر شختہ بن گئ تھی۔ کندھوں کا تھیچا ؤیڑھ رہا تھا۔لیکن اُسے قطعی پچھے موس نہ ہور ہا تھا۔اس Section. ONILINE LIBRARY

وفت اس بندی اورا ہے پیدا کرنے والے کے درمیان کوئی فاصلہ بیں بچاتھا وہ محسوس کررہی تھی خدا اُ ہے و کھے رہاہے بسن رہاہے ،اس کے دل کی تکلیف جان رہاہے۔ یک بارگی اس کالسلسل جھرا " آئی زوال کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اب بس کردو۔" أم زارا أس كے زديك آئى۔ ہاسيال سے اساعیل بھائی کا فون آیا ہے۔ بتارے تعصطفیٰ بھائی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ "اُم فروانے سلام پھیرنے کے بعد مسکراکراً م زاراکی طرف دیکھا۔

"وافعي ،أم زارا-" '' ہاں آئی تبعلا میں کیوں غلط بولوں گی۔ آپ خودا ساعیل بھائی سے بات کرلیں۔ آ جا کیں میں ناشتا بناتی ہوں۔ میں نے بھی ابھی تک ناشتانہیں کیا۔''

ور میں آئی ہوں۔'' درودِ پاک پڑھنے کے بعدائی نے دعا کے لیے ہتھیلیاں جوڑلیں۔ شام کوأم زارائے اُسے اٹھایا۔''آئی اٹھیں اساعیل بھائی کہدرہے ہیں تیار ہوجا تیں۔مغیرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ہاسپول لے جائیں گے۔ ماہین بھالی اور ماں جی آپ کا بہت یو چھر ہی تھیں۔ آپ کی طرف ہے وہ فکر مند تھیں۔'' اُم فروا اُنھے کر بیٹے گئی تھی۔ بال پیچھے کرتے ہوئے بوجس آ تکھوں ہے اُم

"أم زارا أن كاكيا حال إب و المليك بين مصطفیٰ بھائی، ميں آپ کے کپڑے واش روم ميں رکھ ديتی ہوں آپ شاور لے ليں۔'' اُس کا دل نہيں جا ور ہاتھا چينج کرنے کوليکن اس کا ملکجا لباس دیکھتے ہوئے اُمِ زارانے اُسے زبردی واش روم کی طرف دھکیلاتھا۔

یا سیل کی لائی میں اس کے قدموں کی رفتار میں شدید تیزی آ گئی تھی۔ وہ اسا عمیل بخش کے برابر چل ر بی تھی۔رومز کے سینک لاؤنج میں ماہین اور ماں جی اُواس بیٹھی اسے دکھائی دی تھیں۔اُم فروائے مال جی کوسلام کیا۔ انہوں نے فرط جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے اُسے ملے لگالیا۔ اور اُم قروا کے روشن ماتعے پرای لزش زدہ ہونٹ شبت کردیے۔

'' ماں جی انشاء اللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہوجا کیں ہے۔'' اُم فروانے مہرالنساء بیم کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ پھر ماہین کی جانب بردھی۔

'' بھائی فکرنہ کریں وہ بہت جلدی اچھے ہوجا ئیں گے۔''لڑ کھڑا تالہجہ زبان کا ساتھ نہ دے پار ہاتھا۔

''ہم نب دعا کررہے ہیں نال۔'' ''انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی بہت جلد ہوش میں آ جا کیں ہے۔'' ما ہین رندھی آ واز میں بولی۔ د کیا بھی تک انہیں ہوش نہیں آیا؟" اُم فروا کی روح پر پڑے چھالے پھوٹ پڑے۔ " بہیں آیا۔" ماہین نے اُس سے نظریں کترائیں۔ وہ صوفے پر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹے

"أم فروا ميں نيچ لاؤنج ميں ہوں۔"اساعيل بخش كوأس نے سر ہلاكرا ثبات ميں جواب ديا۔





'' اُم فروا پتر دعا کروا ہے سہاگ کی سلامتی کے لیے۔'' '' ماں جی وہ بہت جلدی ٹھیک ہوجا ئیں گے۔آپ فکر نہ کریں۔''انہیں تسلیاں دیتے ہوئے اس کا ول كث رباتها ـ أس نے بمثكل آنسوروك رکھے تھے ۔ ليكن أے مهت كرني تھى ورنداس ماں كى متيں جواب دیے جاتیں۔جنہوں نے پہلے ہی ایک جوان بیٹا کھویا تھا۔ ماہین جس نے سہاگ کھویا تھا۔اب ملک مصطفیٰ علی ہی تو تھے ان تینوں خوا تین کا خیال رکھنے والے۔

'' ڈ اکٹر ز کا چینل اندر ہے چیک اپ ہور ہا ہے۔ وہ جاتے ہیں تو تم مصطفیٰ بھائی ہے بل لو۔'' ما ہین نے اُس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اُم فروا کی طرف دیکھیا۔اُم فروانے سرکوجنش دی اور خشک ہونٹوں کوآپس میں بھینچا۔مہرالنساء بیگم کے سیج کے دانے تیزی ہے گرر ہے تھے۔ماہین اوراُم فروادل ہی ول میں خدا و ند قد وس کو پکارتے ہوئے اُس اللہ ہے مدد ما تک رہی تھیں۔ ملک مصطفیٰ علی تے ہوش میں

آنے کی دعا تیں کررہی تھیں۔

ڈ اکٹرز روم سے باہر نکلے باتی تو آ گے بڑھ گئے میجرعرفان اسلم ان کے پاس زک گئے۔ اُم فروا کو د کیھتے ہی پہچان گئے۔ یقینا یہی مصطفیٰ علی کی ہیوی ہے۔ انہوں نے ملک مصطفیٰ علی کے نکاح کی نشاہ مرد کھے ر کھی تھیں۔ وہ مبہوت ہے تکٹکی باند ھے اس سو گوار حسن کو دیکھ رہے ہتھے۔ الیمی معصومیت ویا کیزگی بھراململ حسن انہوں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غیر معمولی پر مشس او کی تھی۔ کوئی ماورا، اپسرا، یونانی شنرادی پرستان کی پری یامصر کی کوئی قدیم حسن با نو ، وہ مہرالنساء بیٹم ہے بات کرتے کرتے غیرارا دی طور پرنگایں جھکائے بیٹھی اُم فرواکود کیورے تھے۔ ''عرفان!مصطفیٰ علی کوکب ہوش آئے گا؟''

'' پھو پی جان دعا کریں ہمیں اڑتالیس تھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران مصطفیٰ علی کو ہوش

''انی بھائی آخر ہوش کیوں ٹبیس آرہا؟'' ما ہین اُن کے قریب آ کر کھڑی ہوگئی۔ '' ماہی دعا کروأے ہوش آ جائے ہوش آ نابہت ضروری ہے۔ اُس کے سر میں کہری چوٹ آئی ہے۔ میں نیچے اپنے آفس میں ہوں۔تھوڑی دیر بعد پھر چکرلگاؤں گا۔ آپ مصطفیٰ کود کھے سکتے ہیں۔ بھائی آپ بس دعا قمرين انشاء الله مصطفیٰ جلدی ٹھيک ہوجائے گا۔'' ميجرعرفان اسلم اب أم فروا کے قريب آمر کہہ

'انشاءالله'' أم فروا کے منہ سے اجا تک نکلا۔

'' بھالی آ ہے مصطفیٰ کود کیھ لیں۔''

'' پھو لی جان میں نے آپ کے ریٹ کرنے کے لیے ایک روم ارپنج کیا ہے وہاں آ رام کریں۔ نرس آپ کور دم دکھا دے گی۔''

هيك ہے افي بھائي۔'' ما بين كويا ہوئي۔

" و این بچوں سے بات ہوئی؟

Section

' جی .....وہ سیمال کے پاس ہیں لال حویلی میں۔امل بھی پہنچنے والی ہے۔وہ پہلے لال حویلی جائے کی بچوں کو چھوڑ نے۔''

'اچھا۔ میں پہیں ہوں کچھ دہریتک چکرلگا تا ہوں۔''اس دفتت میجر ڈاکٹر عرفان اسلم ملٹری یو نیفارم میں اپنے کا ندھوں پر عہدے کے رینک سجائے ڈیٹنگ لگ رہے تھے۔ اُم فروانے مہرالنساء بیلم کوسہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ ما بین نے آم فروا کواشارہ کیا کہتم ماں جی کواندر لے جاؤ ۔ میں پہیں زکتی ہوں۔' اُمِ فرواینے اثبات میں پلکیں جھپکیں۔ ماہین نے لال حویلی فون کرکے سیماں کو بچوں کے متعلق ہدایا ہے وی تھیں۔ حازم صرف تین ماہ کا تھا۔ وہ مدر فیڈ کا عادی تھا۔ ساتھ میں وہ اُسے بے لی ملک بھی

آمِ قبروا مہرالنسیاء کو لے کرجیسے ہی اندر داخل ہوئی۔اس کی زکی زکی سائسیں بے اعتدال کی لوج میں پیونکنی کی طرح دیک کئیں۔اُس نے انگلیوں ہے ہونٹ دیائے دوسری ہتھیلی رندھی گردن پرسرسرار ہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی بیڈیر بے سدھ لیٹے تھے۔ ہائیں ہاتھ پر ڈرپ کی ہوئی تھی۔سر پرسفیدیٹی بندھی تھی۔اُم فروا کوڑین سرکتی محسوس ہور ہی تھی۔ایے ہیروں پر کھڑار سنا دشوار گزارتھا۔منبط کی عنابوں کو اُس لیے مزید كسارات برصورت بهت ے كام لينا تقاراس كے قلب سے الله بهوالله بوكى صدالين الجرر ہي تھيں۔ أے اپنے اللہ پر بھروسا تھا جس نے اُم فروا کے ملک جی کو بہت جلدی ٹھیک کر دینا تھا۔مہر النساء بیکم ملک مصطفیٰ علی کے بیڈے قریب آ کر کھڑی ہوگئی تھیں۔اُم فرواکو بھی اشارے سے اپنے قریب بلالیا تھا۔ مہر النساء سور تیں پڑھ پڑھ کر ملک مصطفیٰ علی پر بھوٹک رہی تھیں۔ اُم فروا ساکن کھڑی ایک ٹک انہیں و کچے رہی تھی۔ کچھے دہر بعداً م فروائے مہر النساء بیٹم کوسا ہے کے صوبے پر بٹھا دیا تھا۔ کا نٹوں بھری سانسیں أس كے ختک ملے میں خراشیں ڈال رہی گئیں۔

" میرے مالک! میں نے اور ملک جی نے آنے والی زندگی کے جوخواب اپنی آتھوں میں پروئے

تصانبين بهترين تعبيرعطا كرناب

مہرالنسا و بیٹم نے اُم فرواکواشار ہے ہیڈ کے بزدیک پڑی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔وہ بیٹھ گئی ،فرط جذبات ہے اُس کی آسمیس سُلگ رہی تھیں ۔اس کا حملی سرایا کرزش زدہ تھا۔

ا ہے بندوں کے توکل پر پورے اتر نے والے میرے مالک کب ہوش آئے گا ملک جی کو۔ آئکھوں میں بھرنے جل تھل اُس نے بمشکل روک رکھے تھے

'' أم ِفروا۔''مهرالنساء کے بکارنے پراس نے چو نکتے ہوئے جمر جمری لی اور اُن کی طرف دیکھا۔ میں باہر جارہی ہوں ہم إدھرہی ركو۔"

"جی اچھا۔" بشکل اس کے ملے ہے آ واز نکل تھی۔ ماں جی کے جاتے ہی آ تکھیں آ نسوؤں سے مجر تنس ۔ وہ بار بارآ نسوا تلیوں کی پوروں پراتارتی تووہ ای تیزی سے پرلبالب بعرجاتیں۔ " ملك جي آپ بہت جلد ہوش ميں آ جائيں گے۔" وہ اپني جگہ سے اتفی اور بيڈ کے قريب آ كر كھڑى

ہوگئے۔ ''ملک بی آپ سے دور یوں کے سلسلے میں سہار نہ پاؤگی۔ ابھی اتو ہماری روطین ملی تھیں۔ ابھی تو





میں نے آپ کی اُنگلی تھام کرنخلتانوں کی سنرگل شریں بدن دادیوں میں قدم بردھائے تھے۔آپ نے میری اُنگلی استے مختفر کھوں کے لیے تھوڑی تھائی تھی۔ ہمارا سفر تو لا متناہی صدیوں پر مقیدتھا۔
'' کیک بارگی اُس کی متورم آئی تعییں آ ہستگی سے بند ہو کیں۔ وہ اپنے سہاک کی اپنی زندگی میں ہیستگی کی خداوند قد دس سے گڑگڑ اکر دعایں مانگتی رہی۔اپنی اور اپنے ملک جی کی دائی رفاقتوں کی طلب تھی اس کے خداوند قد دس سے گڑگڑ اکر دعایں مانگتی رہی۔اپنی اور اپنی موہم ضرور اُن کے دلوں میں آ باد ہوں تھے۔ آ مین اُس کے تھے۔اب طے۔

اڑتا کیس مختے بھی گزر گئے۔ ملک مصطفیٰ علی کو ہوش نہ آیا۔ جیسے جیسے لیے گزررے تھے۔ سب ہی
تشویش میں مبتلا ہورہے تھے۔ بیرسب ملک مصطفیٰ علی کے پیارے اپنے بیارے کے لیے ہرسانس کے
ساتھ عائیں ما تگ رہے تھے۔ کوئی تو لمحہ بارآ وری کا ہوگا۔ سچارب اپنام فجز ہ دکھا دے گا۔ اُمید کا دامن کسی
نے بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ما یوی کے کسی ریلے کوا پنے نزدیک نہیں آنے دے رہے تھے۔ لیکن
خوف تھا جوتھرتھرائے بیروں میں گھبرا ہے کی کنڈلی کس رہا تھا۔

ہر جگہ ملک مصطفیٰ علی کے لیے دعا ئیں ہور ہی تغییر ۔ غریب غریا میں کھانا تغییم کیا جار ہا تھا۔ رعایا کا بچہ بچدا ہے الک کی صحت یا بی اور ہوش میں آنے کی دعا میں کررہا تھا۔

☆.....☆.....☆

ڈاکٹر کے پینل نے تغصیلی اُن کا چیک اپ کیا۔ جور پورٹ آئی تھی اُس میں تھا۔ ملک مصطفیٰ علی'' کو ما'' میں جانچکے ہیں۔ میددورانٹ کتنا ہوسکتا ہے، اس یارے میں انجی کچھٹیں کہا جاسکتا۔ اُن کے مزید دوثمیت ہوئے ، رپورٹس دودن بعد آئی تھیں۔

ہوئے ، رپورٹس دودن بعد آئی تھیں۔ ماں جی وفت سے پہلے ہی لافر وخیف دکھائی دیے آئیس تھیں۔ ما بین الل اوراُم فر واانہیں تسلیاں دے رہی تھیں۔ جبکہ وہ خودا ندر سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ الل واش روم میں جاجا کر دورہی تھی۔ آئیسوں پر منبط کے احکام کسی صورت وہ باند مد ہی نہیں پار ہی تھی۔ اُم فر وا آئیسوں میں آٹر تے ریلے کو روکنے کی سعی میں تڑھال تھی۔ اُسے آنسو آئیسوں سے باہر نہیں کرنے دیے تھے۔ ورنداُس کے آنسو ہر النساء بیگم کو مزید در گور کر دیتے ۔ ما بین کے حوصلے معبوط تھے۔ اندر سے وہ بھی تعرفر کانپ رہی تھی۔ وہ چھوٹی می اورکی اندر سے کسی قدر بردی ہو چھی تھی۔ ہمت و مبر سے سب کو سنجال رہی تھی۔ وہ اس وقت بھوپی ماں کی بھی بزرگ دکھائی دے رہی تھی۔ بل بل انہیں تبلی وضفی دیں رہی۔

مہرالنساء ماں تھیں۔اکلوتے ہینے کا معدمہ کیے سہارتمں۔اب تو دل بھی پے در بے صدموں سے آخری پچکیوں کے سر ہانے ایستادہ کمٹر ااو کلور ہاتھا۔ کیااب اُن میں اتنی ہمت تھی ،اتنا بڑا صدمہ برداشت کے زک

میجرع فان اسلم نے ان چاروں خواتین کو بہت سنجالا تھا۔ اُس طریق اُنہیں سمجھایا کہ وقتی طور پرکسیلے زخموں پر امرت پچاہے رکھے محسوس ہوئے تھے ان سب کو۔ الل زُک مٹی تھی محمد علی دو دن رہ کر چلے تھے۔ اُن کی بٹالیس کسی کو ہسار کی ویلی ہیں مشقوں کے لیے جانے والی تھی۔ اہل دن بھرسب کوتسلیاں دیتی کیجین رات کوایئے تھرے میں بچھے ہیں چرہ چھیائے آ تھیں لال کرتی





رہتی۔ وہاں اُم فروا کی بھی الیبی ہی کیفیت تھی۔ اُس کی نیندیں اُس ہے روٹھ بھی تھیں۔ اس کا ذہن سُن رہتی۔ وہاں اُم فروا کی بھی الیبی ہی کیفیت تھی۔ اُس کی نیندیں اُس ہے دلے تھا اول سیبت اس پر مسلط تھی۔ ہر لھے اُس کے دل ہے ملک مصطفیٰ علی کی صحت یا بی واس بھیا تک نیندہ ہوا گئے کی صدا کیں انجر تیں۔ مرف و ماغ کا ملک مصطفیٰ علی کی رپورٹس آ چکی تھیں۔ اُن کی بوری باؤی پہلے کی طرح تندرست تھی۔ صرف و ماغ کا مجمد حصد متاثر ہوا تھا۔ جس کی وجہ ہے وہ' کو ما' میں گئے تھے۔ ڈاکٹر زیر امید تھے۔ گر 100 فی صد تو کو کی فراکٹر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اصل علم رکھنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ سوسب کو اللہ کی ذات پر بھر وسا تھا۔ مسجر عرفان اسلم کا خیال تھا کو ماکا بیر پڑزیا وہ طویل نہیں ہوگا۔ ووسرے لیجے اپنی سوچ کو جھڑ کتے کہ طویل ہو شہر سے اسلم کا خیال تھا کو ماکا بیر پڑزیا وہ طویل نہیں ہوگا۔ ووسرے لیجے اپنی سوچ کو جھڑ کتے کہ طویل ہو بھی سکتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی کی باؤی لینکو تنج میں ایک تل کے برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی بھی لیجے ہیں۔

ال پابندی ہے نمازنہیں پڑھتی تھی۔اب وہ پوری نمازیں پڑھنے گئی تھی۔ دیر تک خداوند قد وس ہے السینے بھائی کی زندگی اوراس گھور کالی نیندٹوٹے کی دعا ئیں کرتی۔اُس کی سنہری خوبصورت آنکھوں میں بدستور مولے آنسووں کے رہلے اُٹر تے رہنے۔اللہ مجدے بیں گڑگڑاتی اللہ میرے اگلوتے بھائی کو جھی جلدی سے ٹھیک کروے۔ کتنے اربان تھے ہم سب سے دلوں میں اُن کی شاوی کے مصطفیٰ بھائی خود بھی مسب سے دلوں میں اُن کی شاوی کے مصطفیٰ بھائی خود بھی مسب سے دلوں میں اُن کی شاوی کے مصطفیٰ بھائی خود بھی مس قدرخوش تھے۔ وہ تو نکاح کے روز ہی کہہ رہے تھے آج ہی رفعتی ہوجائے۔اپنے بہلوش بیٹھی اُم میں قدرات نگا ہیں نہیں ہٹ رہی تھے۔ وہ تو نکاح کے روز ہی کہہ رہے تھے آج ہی رفعتی ہوجائے۔اپنے بہلوش بیٹھی اُم میں فروا ہے۔

" مال جی سے کہور مستی کرالیں۔" امل بھائی کی بے جینی دیکھر کر واقعی امل ماں جی کے قریب پہنچ گئی

ں۔ '' مال جی مولوی صاحب ہے کہیں ہمیں آج ہی رخصتی بھی دے دیں۔'' مہرالنساء بیکم نے امل کو گھورا۔

'' د ماغ خراب ہے تم لوگوں کا ،ہم نے صرف نکاح کے لیے مولوی صاحب سے کہا تھا۔ رخصتی کے مرنبیں '' منبیں ''

" بلیز پھو پی ماں مان جا کیں تا۔ "ما بین نے سر کوشی میں کہا۔

" د ماغ خراب ہے تم دونوں کا۔ ان بھلے مانس لوگوں کو عین ٹائم پر رخصتی کے لیے کیے کہ سے ہے۔ ہیں۔" مایوس ہوکراُن دونوں نے مصطفیٰ علی کو پیج کر دیا تھا۔

'' مال جی ہرگزنہیں مان رہیں۔''سیسے پڑھنے کے بعد ملک مصطفیٰ علی کا چہرہ لٹک گیا۔ '' فرواا بھی ہمیں تین جار مہینے مزیدا نظار کرنا پڑے گا۔''انہوں نے قریب بیٹھی اُم فروا ہے آ ہستگی سے کہا تو وہ جھینے کرمسکیرائی تھی۔

سے ہوں ہیں۔ رہ میں جی تغییں کہ کتنا اچھا ہوتا ہم نے جب نکاح کی بات کی تھی۔ رخصتی کی بھی کر لیتے۔ پہلے وقت تو دونوں نے ہی سوچا تھا ناں۔ ان کے دونوں نے ہی سوچا تھا ناں۔ ان کے دونوں نے ہی سوچا تھا ناں۔ ان کے درب کی ایسی مرضی ہیں تھا۔ یہ تو صرف انہوں نے ہی سوچا تھا ناں۔ ان کے درب کی ایسی مرضی ہیں تھی تو پھراُم فردا کیسے رخصت ہوکر ملک قاسم علی کی حو کھی آتی۔





## www.Paksociety.com

میجرع فان اسلم نے می ایم ایکی میں ایک روم بک کروالیا تھا۔ جہاں امل اور ما بین کی دری آ رام کرتی تعیں۔ دو پہر تک اُم فروا بھی آ جاتی ، مہرالنساء بیکم کواب امل یہاں نہیں لاتی تھی۔ وہ ان چند دنوں میں حد سے زیاد و کمزور ہوگئی تھیں۔ کھانا پینا اُن کا برائے نام رو کیا تھا۔ امل اور ما بین مال جی کے لیے فکر مند تھیں۔ اُم فروا کوتو جب لگ کئی تھی۔ ہوں ہاں میں جواب دی تی تھی۔ وہ تو نزع کے عالم میں محصور تھی۔ گانھیں پڑی جان کئی جیسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ دنیا اُسے پھیکی گئے گئی تھی۔

کتنے دنوں سے ملک مصطفیٰ علی اس اُ واس ہا سپول میں سفید بستر پر چیت کینے مہری نیندسور ہے تھے۔ ہر بند کا سینہ

وقت ڈرپ انہیں تکی رہتی۔

اس دو پہرمیجرعرفان اسلم ان کے روم میں آئے توانہیں دیکھتے ہوئے امل سسک پڑی۔ '' اُٹی بھائی پلیز کچھ کریں کہ میرے لالہ اس بھیا تک نیند سے جاگ جا ئیں۔'' انہوں نے بے بی سے امل کی جانب صرف ایک سینڈ کے لیے دیکھا۔

''الل آگرمیرے بس میں ہوتا تو میں اسے اس نیند میں جانے ہی نہ دیتا۔ جب اللہ چاہے گا یہ جاگ جائے گا۔اس کی بیانیندٹوٹ جائے گی۔' اس وقت ہاتھ میں ملٹری کیپ پکڑے میں جرعرفان اسلم افسر دگی ۔۔۔رکو ماشند

'' مبط کے باوجودال اپنے آنسوروک نہ پائی جو اب روائی ہے اس کے گال بھگور ہے تھے۔ان سب کا مشتر کہ در دکس تقرراؤیت ناک تھا۔ایک دوسرے کوسلی تشفی دینے کے علاوہ ان کے پائی کوئی چار ہنیں تھا۔ نگا ہیں آسانوں گی وسعتوں میں موجوداس رب کرتھیں جس نے ملک مصطفیٰ علی کوئی گئے گرتا تھا۔اس وقت ما ہین کی آ تکھیں تم تھیں جبکہ اُم فروا خاموثی سے باتھ کی گرفت میں جی تشبح کے دائے گراتی رہی ۔اب شیمر عرفان اسلم اُم فروا کی جانب توجہ کررہے تھے۔ باتھ کی گرفت میں جی دائے گراتی رہی ۔اب شیمر عرفان اسلم اُم فروا کی جانب توجہ کررہے تھے۔ باتھ کی گرفت میں جی تناوں کو جنبش دی۔ '' بھائی آ پ کی دعا کیں مصطفیٰ کو مزید ٹھیک کردیں گی۔'' اُم فروائے اثبات میں آ تھوں کو جنبش دی۔ '' بھائی آ پ کی دعا کیں مصطفیٰ کو مزید ٹھیک کردیں گی۔'' اُم فروائے اثبات میں آ تھوں کو جنبش دی۔ ''جس سے محبت کرنے والے اسے لوگ موجود ہوں اُسے اللہ پاک ضرور ٹھیک کردے گا۔'' اُن کے لیے جائے گی ۔

" ''ام فرواتم ''کھیددر مصطفیٰ بھائی کے پاس جا کر بیٹھو۔' 'آبین اُس سے مخاطب بھی۔ '' جی۔' اُم فروانے اثبات میں سر ہلایا۔ نے تلے قدم اٹھاتی سٹنگ روم سے نکل کر ملک مصطفیٰ علی کے روم کی جانب بڑھنے لگی۔اس وقت وہ سفید چوڑی دار پاجا ہے کے ساتھ سیاہ انتہائی نغیس برنٹ کے ہیئوں کمیٹیس برنٹ کے ہیئوں کمیٹیس کے سوٹ میں ملبوس تھے لیکن وہ تو ہیئوں بغوراً سے دکھیر ہے تھے لیکن وہ تو

صرف این ملک جی کے خیالوں میں مم مقی

اُمِ فَرُوا آ ہت، روی سے چکتی ملک مصطفیٰ علی کے بیڈ کے نزدیک آئی۔ وہ تو مہری نیند میں سے بھلا انہیں اُمِ فردا کے آنے کا کیسے پاچلا۔ وہ سوچ رہی تھی اس دیو پیکل نیندکوان پرترس کیوں نہیں آتا۔اس۔ کی غلاقی آئیسوں میں دردگی چیمن پرھی۔اُمِ فردانے اپنا کیکیا تا ہاتھ نری سے اُن کے ہاتھ پررکھ دیا۔اُمِ فردا نے اپنی کی بستہ الکیوں کی پوریں اُن کے مضبوط ہاتھ پرسرسرا میں۔ پھراُن کے ہاتھ کو آ ہنگی ہے دیایا۔





'' ملک جی آئے بورے دس دن ہو گئے ہیں آپ کوسوئے ہوئے۔اب اٹھ جا غیں دیا میں آپ اوس آپ کی وجہ ہے کس قدر پریشان ہیں۔ "اس کی سیاہ آئیسیس کلائی ڈوروں سے لبریز ہوئی سُلگ انھیں۔وہ بیڈ کے قریب کری پر بیٹھ گئی۔اُم فروا کی لا بی انگلیاں اب بھی ملک مصطفیٰ علی کے ہاتھ پرسرسرار ہی تھیں۔ '' ملک جی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دائی اور پاک ساتھ نبھانے کے کتنے عہد و پمان کیے تھے۔'' وہ ایسے بول رہی تھی جیسے اُ ہے بھر پوریقین تھا ملک مصطفیٰ علی اُ ہے سُن رہے ہیں۔ " ملک جی اُس روز جب فون پر میں آپ ہے کہدر ہی تھی۔ میں تواینے ملک جی کو ہر آہد، میں ہر یل میں ، ہررنگ میں دیکھتی ہوں ۔رات کی رائی کی خوشبو بھری مہکار وں میں محسوس کرتی ہوں ۔ آئن میں جھلملاتی ہوا میں دیکھتی ہوں۔رات کی خاموثی کی پُر اسرار دیوی میں دیکھتی ہوں۔ کو نجتے روش اجالے میں مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ تب آپ نے میراخوب مذاق اڑایا تھا۔ " فروتم شاعرہ کب ہے بن کئیں۔" '' جب ہے ایسے وجیہ محص ہے منسوب ہوئی ہوں۔'' کیکن اُ سے رسک العزت کی ذایت پر یفتین تھا وہ ضرور معجز ہ دکھائے گا اور اس کے ملک جی اس گہری خوفناک بھیا تک نیندے ضرور جا گیں گے۔اجا تک اُس کی ساہ آ تھوں میں امیدیں جھلملا کیں۔وہ ہو تھی بیٹھی انگشت شہادت ہے سامنے آئیں چندلئیں ہلائی رہی۔ ان چند دنوں میں اُم فروا بہت کمز ور دکھائی دینے لگی تھی۔ میچ اساعیل اُسے ی ایم ایج چھوڑ جاتا۔ اور شام کو کھر لے جاتا۔ وہ میج آتھ ہے تک یہاں بینے جاتی۔امل اور ماہین کے آئے تک وہ ملک مصطفیٰ علی کے پاس رہتی ۔ کم صم میسی منگی با ند سے الہیں دیکھتی رہتی ۔ اس شب جب وہ تبجد پڑھ کر فارغ ہو گئی تق ہے ہی اُم فروا کے نزدیک چلی آئیں۔ ''اُم فرواتھوڑی دہر کے لیے آرام کرلو۔'' بے بے جی اس کی متورم آئیمیں دیکھ کررنجیدہ تھیں۔ ''۔' "کیا کروں ہے ہے جی، نینرہیں آئی۔" "بيٹا كوشش كروگى تو آجائے گى۔" آج کل مولوی ابراہیم بخش کے گھر کی فضا بہت سوگوارتھی۔ بوجھل تھمبیر سنائے ہرکونے کھدرے میں منہ چھپائے محسوس ہوتے۔ اُم فروابے بے جی کے مزید قریب ہوگئی۔ ' ہے ہے جی وہ اس کالی نیندے جاگ جا تیں گے ناں؟''اس کی آئکھوں میں ایسی تڑیتی جیسے سمی نے اس کے کیے کھرنڈ سفا کی ہے توج ڈالے ہوں۔ "انشاءالله بیٹا خدا کی ذات پر بھروسار کھو۔ ملک مصطفیٰ علی بہت جلد کو سے سے باہرآ کیں گے۔ أم قروااللہ یاک کی ذات سے بھی مایوس نہ ہونا۔ 'جی ہے ہے۔' وہ اُن کے کندھے پرسرٹھیک کر گہری طمانیت یا گئی تھی۔ ہے جی آ ہتہ آ ہتہ أس كاسر تفييتياتے ہوئے آواز بابلندسورة مزمل يردهتي رہيں۔ مرالنساء بیم نے ڈیری انٹرسٹری کی تمام تر ذہبے داری میر عارفین علی پر ڈال دی تھی۔میر صاحب READING Section

# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرین احیار کو ویٹ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

ہلک قاسم علی کے کانج کے زمانے میں کلاس فیلورہ چکے تھے۔ میر صاحب نیک خصائل کے ایک ایما ندار ستخص تتعجے۔جنہوں نے تمام زندگی پولیس میں نوکری کی لیکن بھی ایک دھلہ بھی رشوت کے نام پر نہ لیا۔ نہ ى رشوت بھى اپنے آ فيسروں كو كھلائى ، أن كى ايماندارى كى وجه بيے ہى وہ ذى ايس بى سے آ محرتى نه کر سکے۔ ہمیشہ اُن کی تر تی زکی رہی۔ریٹائر منٹ کے بعد ایک بھی لمپنی میں سپروائز ارتھے۔ ملک قاسم علی نے البیں اپی ڈری فیکٹری میں بوی پوسٹ پرتعینات کرلیا تھا۔ میرصاحب نے یہاں بھی نہایت ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے۔ ہر ہرمعاملے پر اُن کی نگاہ رہتی باریک بنی سے ہرڈ پارٹمنٹ سے نسلک اسٹاف کا جائزہ لیتے۔

انڈسٹری کو بھی Loss میں نہ جانے دیا بلکہ ڈیری مصنوعات کی ڈیمانڈ بڑھتی چکی گئی۔ملک قاسم خود ہر ماہ میرصاحب سے میٹنگ کرتے۔ ملک مصطفیٰ علی تو اکثر میرصاحب سے ملاقات میں رہتے۔ ملک قاسم علی کی وفات کے بعد ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ علی کے مشتر کہ نصلے پر میر صاحب کو چند ڈیبیارٹمنٹ کا چیئر پرس بنادیا حمیا تھا۔ بہت ساری ذیبے داریاں انہیں سونپ دی تن تھیں ۔ اُن کی کارکردگی کی بدولت اُن کی سیلری ،گاڑی ،ر ہائش ،میڈیکل کا پیکیج بھی بہترین دیا جار ہاتھا۔

اب مہرالنساء بیلم نے ماہین سے مشورہ کرنے کے بعد میرصاحب کومزیدا ختیارات سوئی دیے تھے۔ میر صاحب آتی بڑی ذہبے داری اٹھانے ہے چکچار ہے تھے۔لیکن مہرالتساء بیٹم کےاصرار پرائیس پیڈے داری قبول کرنا ہیزی۔ انہیں اب مالکوں کے اعتاد پر پورا اتر نا تھا۔ انہیں نہایت محنت ہے اپنے فرائض کی انجام دې نبعاني تھي \_

مبرالنساء بيكم اور ما بين كے سرير كى مرد كا سابينيں تھا۔ دونوں بيجے ابھى كم سن تھے۔ جہان آ باد ميں مزارہے کیا کرتے پھررہے ہیں۔مہرالنساء بیٹم کسی پر بھروسہ کرتیں کسی پر نہ کرتیں۔ سب ہی مزار ہے ایما ندار تونبیں ناں ہو سکتے ۔مجبور ہوکرانہوں نے اپنے بھتیج ارسلان کو دیکھ بھال کے لیے کہا تھا۔جن کا کا وُں صلع خوشاب میں ہی جہان آبادے چند کلومیٹر کی دوری پرواقع تھا

ارسلان ہفتہ میں دو تین بار جہان آ با دمتی اور کاردار ہے تعصیلی بات چیت کرتے ، کھاد، جج ، کیڑے مارادویات، ڈیزل کافرچہ، ایک ایک چیز کا حماب لیتے۔

تما م لوگ ملک مصطفیاً علی سے جلد صحت پاب ہونے کی دعا ئیں کررہے تھے۔ گاؤں کی کننی عور توں نے منیں مانی حمیں۔ویسی کمرکے چراغ جلانے کی نبیت کی تھی۔ جہان آباد کے اس چیثم و چراغ کے لیے۔کون تفاجودعا تمن تبيل كررباتقا

بلال حميد دو د فعه بأسيول آيا تما ملك مصطفیٰ علی کو د ميمنے۔ وہ جاہ رہا تھا مير عارفين علی أے تر تی دے دیں۔لیکن میرصاحب نے صاف انکار کردیا تھا کہ وہ ایک سال تک کسی فرد کو بھی ترتی نہیں دیں ہے انشاءالله ملک مصطفیٰ علی بہت جلدی ٹھیک ہوجا کیں کے تواہیے فیصلے وہ خود کریں ہے۔'' بلال حمید کومیر صاحب کا انکار بہت برانگا تھا۔اب بلال حمید کے دل میں میر عارفین علی کے لیے جلن كرابن يزارى برنى جارى كى-

أم فروااب بمی بلال حمید کے خیالی پیکمسوژوں میں سمندری جل پری بن کراتری و مجمی اس شبنی پیکرکو





اپے خیالوں سے نکال نہ یا تا۔ ''بلال کیا ہوا؟ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔''نورین اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ ''نیزنبیں آ رہی تھی۔'' اُس نے مسکرا کرنورین کی طرف دیکھا۔ ''سوجا ئیں۔''نورین نے وال کلاک پرنظر ڈالی ساڑھے چارنج رہے تھے۔وہ سگریٹ کا اُدھ جلائکڑا کب سے ایش ٹریے میں مسل رہا تھا۔اذا نیں شروع ہو چکی تھیں۔ دور سے نزدیک سے ایک ہی صدا فضاؤں میں گونج رہی تھی۔

"الله اكبر ....الله اكبر ..... "أ ع بعراً م فروا كا خيال آيا-

ملک مصطفیٰ علی کوکو ما ہیں مسے تقریبا ایک ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران مہرالنساہ بھیم ایک بار جہان آبادگی مسلم مسلم علی کوکو ما ہیں مسلم کے تقریبات کے تمام مسلم کا اسلوبی ہے انجام دے رہا تھا۔ مہرالنساہ مطمئن ہیں۔ زیست کے تمام تقاضول کوساتھ لیے کر چلنا تو تھا ہی مشی ہے اندراج کے تمام رجنہ مشکوا کر انہوں نے خود چیک کیے۔ یہ ریاست ایک امانت تھی مصطفیٰ علی ، عمار علی کے بچوں کی ، مہرالنساہ بھیم کا ایساد بد بہتھا کہ کی کی جرائت نہیں ۔ بھی ایک چیے کی ہیر پھیر کرے۔ وہ کو ئین میری اسکول کی فاریخ التحصیل اسٹوڈ نٹ بی شار ہوتی تھیں۔ بعد ذہین جرائت مندتھیں اور قابل خاتون تھیں۔ ایک بارکا سناد یکھا بھی نہ بھولتیں۔ یہ بات جہان آباد کے حال مراز کے تعالیم مزار سے بخو کی جو نہیں جان آباد کی عالی شان مجد کی تو ئین وآ رائش کا کام مزید ایک بار پھر ستحقین میں اناج تھیے کرایا تھا۔ جہان آباد کی عالی شان مجد کی تو ئین وآ رائش کا کام مزید بوے بیائے وہائے وہائے ایک بار پھر ستحقین میں اناج تھا۔ وہلیں بگوا گر تر با میں تقریم کرائیں۔ سب ہی لوگ اینے ملک کی صحت یا بی بوے دیا کو تھے۔ کے لیے دعا کو تھے۔ کے لیے دعا کو تھے۔ کے لیے دعا کو تھے۔ اس جانچکی تھی۔ دن میں کئی بار ماہین اور ڈاکٹر عرفان اسلم کوٹون کرتی آئی فروا ہے بات کرتی ، ایک دولوں کرتی آئی فروا ہے بات کرتی ، ایک دولوں کرتی آئی فروا ہے بات کرتی ، ایک دولوں کرتی آئی فروا ہے بات کرتی ، ایک دولوں کرتی آئی فروا ہے بات کرتی ، ایک دولوں کرتی آئی فروا ہے بات کرتی ، ایک دولوں کرتی آئی کھولی کی دولوں کرتی آئی کولی کی دولوں کرتی آئی کی دولوں کرتی آئی کی دولوں کرتی آئی کی دولوں کرتی کردولوں کرتی ہو کردولوں کرتی کی دولوں کرتی کی دولوں کرتی کردولوں کرتی کردولوں کردولوں

الله داپس جا پیکی تھی۔ دن میں کئی بار ما ہین اور ڈاکٹر عرفان اسلم کوفون کرتی۔ اُم فرواہے بات کرتی ، اُسے تسلی دیتی۔ جب وہ اندر سے خود بھی خوف ز دہ تھی۔ ایک مہینے میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ پہلے دن جیسی کنڈیشن تھی اُن کی۔

ል..... ል

ملک مصطفیٰ علی کوکو ما بیس مسئے ایک ماہ پندرہ دن ہو گئے تھے۔ آئ اُن کا تفصیل چیک اپ ہوا تھا۔ چند شہیں بھی کے ملے تھے۔ سرکا کا ایکسرے کوئی چوتی بارلیا کیا تھا۔ قدرت جب چاہتی انہیں تھیک کردی ہے۔ وُاکٹر عرفان اسلم نے برطانیہ بیں ایک معروف آری سرجن افمو رلاس سے رابطہ کیا تھا۔ ملک مصطفیٰ کی تمام رپورٹس میل کی تھیں۔ وُاکٹر عرفان ملک مصطفیٰ علی کو باہر بھی لے جانے کے لیے تیار تھے۔ چند دن بعد سرجن افمو رلاس کا جوائی ای میل آچیا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا تھا۔ ''امید کی جاسمتی ہی کہ جلدیہ چھی ہی ۔ وُاکٹر عرفان خوش تھے۔ ''امید تو گئی نال۔ ای لیے کہتے ہیں اچھی امید وں کے ساتھ جینا جاسے امید میں تو کل اور یقین دیتی ہیں حوصلہ بخشی ہیں۔ وُاکٹر عرفان خوش تھے۔ انہوں نے ان تیزون خواشن کو یہ خوجری سائی تھی۔ امید کی کرن مزید روشن ہوگئی ہی۔ وُاکٹر عرفان خوش تھے۔ انہوں نے ان تیزون خواشن کو یہ خوجری سائی تھی۔ امید کی کرن مزید روشن ہوگئی تھی۔ انہوں نے اس دو تی ہیں دوشن ہوگئی تھی۔ انہوں نے اس میں کہ میارشام کے وقت آئیں امید کی





کر نیس اُن کے جمریوں زوہ چہر ہے پر دکھائی دینتیں ۔ آئٹھوں کی مائد پڑتی روشنی واپس آنے لگی تھی۔ ماں جی کے ساتھ آکٹر حسان علی بھی آ جا تا۔ وہ دلچیسی سے ملک مصطفیٰ علی کو دیکھتا۔ تو تلی زبان میں ماں ہے یو چھتا کہ بیا تھ کیوں ہیں رہے؟

ما ہین اُسے بہلاتی۔'' جھاموچھوٹے یا باسورہے ہیں ناں۔جانوہم باہر چکتے ہیں ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں مے۔' مابین أے لے کر باہر آ جاتی ۔ حسان علی اُم فروا ہے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ آتے ہی اُس کی گود میں بیٹے جاتا۔ ماں جی نے حسان علی کو سمجھایا تھا بہتمہاری چھوٹی ماں ہیں۔چھوٹے بابا کی بیوی ..... بھلا اُ ہے کیا پتا ہیوی کیا ہوتی ہے۔وہ آتھوں میں مسکانیں بھرے بغوراُم فروا کود بھتا۔اور پھراُس کے گلے لگ جاتا۔ تب اُم فرواا ہے ہونٹ جھامو کے سیاہ بالوں میں چھپالیتی۔

ما بین بھو پی ماں کی اجازت ہے آج فوڈ انڈسٹری گئی تھی۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ملک شاہ جہان کی قیملی کی کوئی خاتون کاروباری امور کے لیے گھریا ہرنگلی تھی۔ جہاں مرد ہی مرد تھے۔ مابین کو ہمت کرناتھی اُ سے اب اپنے پیروں پرخود کھڑا ہونا تھا۔کسی متم کا نقصان نہیں ہونے دینا تھا۔اوز کی حیثیت ہے اُسے بہت مجھداری اوراحتیاط کی ضرورت تھی۔شاہ جہان انڈسٹریز کوعروج پر لے کر جانا تھا۔ان چند دنول میں ما ہیں نے برنس ایڈنسٹریشن کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔رات کو دیر تک وہ موتی موتی بٹس پڑھتی رہتی ۔کوئی

کہ سکتا تھا ہے وہی لا اُبالی ما بین ہے جو صرف اپنی ذات کے بارے بیں سوچا کرتی تھی۔

ملک مصطفیٰ علی اکثر اس ہے انڈسٹری کی بابت بات چیت کرتے رہتے تھے۔ وہ تجربہ بھی اس کے یاس تھاس۔میر عارفین علی کے ساتھ ایں نے طویل میٹنگ رکھی تھی۔جس میں فرم میں اعلیٰ عہدوں پر فائز چیدہ چیدہ لوگ بھی شامل تھے۔ ماہین کو تقصیلی بریفنگ بھی دی گئی تھی۔ جس میں ایسے تمام ایشوز پر تفصیل ہے آگاہ کیا گیا تھے۔ااس نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔اس کی ابزرویشن زبردست تھی۔وہ سمجھ علی تھی ہے لوگ فارمیٹی نبھارہے ہیں یااس کے ساتھ ایماندار ہیں۔میرصاحب پراُسے ممل بھروسا تھا۔وہ پُرامید تھی۔اس نے میٹنگ کے دوران اُس سے کہا تھا کہ انشاء اللہ ملک مصطفیٰ علی بہت جلد آ پ کو جوائن کریں

کے یجر بوراعماد ویقین تھا ما بین عمار کے کہے میں۔

ونت نے اُسے اس قدر پُراعتاد بنادیا تھا جواس ونت صدارتی چیئر پر بیٹھی کس قدر بااعتاد ، باوقار مرغوب کن برسنالٹی دکھائی دیےرہی تھی۔ ما بین اس و دنت آنس ہے نکل ہی رہی تھی کہ کا شان احمد کی کال آگئی۔

''کیسی ہو ماہی؟''

''اللہ کاشکر ہے بہت اچھی ہوں ہے کہاں غائب تھے؟'' '' میں امریکہ میں ہوتا ہوں ۔'' ''ارے کب؟ تم نے کچھ بتایا ہی نہیں ۔'' ''ارے کہ جان کرفون نہیں کیا تھا۔'' وہ بہت آ ہمتنگی سے بولا تھا۔ '' میں نے تہہیں جان کرفون نہیں کیا تھا۔'' وہ بہت آ ہمتنگی سے بولا تھا۔





'' آئھ ماہ پہلے میں یہاں آیا ہوں۔ ٹیکساس میں ہوتا ہوں۔ یہاں کے بینک ہے اچھی آفرخی ۔سوچلا آیا۔ پرسوں ہی یا کستان پہنچا ہوں۔'' "أنى الكل كيے بيں؟"

'' ٹھیک ہیں مال کی طبیعت بچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بہت یا دکرتی تھیں سو مجھے اُن کے لیے آتا پڑا۔''اریب نے تمہارے دوسرے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا۔ بہت مبارک ہو۔''

" آج کل کیا ہور ہاہے؟" پھر ماہین نے اُسے تفصیل سے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ ا جا تک کا شان احمد کا فون آ جانے ہے اُسے کونا کوخوشی بھی ملی تھی۔اس کے بچین کا دوست کا شان احمد اب بھی اس کا بہترین دوست تھا۔ ما بین سے روحانی محبت کرنے والا جس نے ماہی سے دل کی حمرائیوں سے محبت کی تھی۔ اُس کاعشق ہرتم کے طبع سے بھرا تھا، پاک تھا۔عقیدتوں سے ہمکنار ہوتا متبرک تھا۔وہ اس کا سچا قدر دان تھا۔اُس کی حب (محبت) میں سچائی تھی۔اپی اس پاکیزہ محبت کے بابت وه خود میں جانتا تھا۔

مولوی صاحب اور ہے ہے جی بھی ہفتے ہیں دو ہار ملک مصطفیٰ علی کود کیھنے جاتے تھے۔وہ دونوں فکر مند تھے۔اُن کی بٹی کامستنقبل خطرے میں تھا۔مصطفیٰ علی کو ماسے باہر نہ لوٹے تو کیا ہوگا؟ مہرالنساء بیٹم ہر ہر آ ہٹ پر چونک جاتیل۔انہیں لگتا اچا تک ہے وہ کھے آئیں گے جب اُن کے مصطفیٰ عکی ہوش میں آ جا کیں سے۔ انشاء اللہ میری آ تکھیں مترور دیکھیں گی جب میرامصطفیٰ علی اس بر من

بھیا تک نیندے جائے گا۔ مہرالنساء کی صحت دن بدن کرتی جارہی تھی۔ ما بین اُن کے لیے فکر مندتھی۔اس دن وہ ملک مصطفیٰ علی ے ملنے آئیں تو ماہین کے کہنے پرعرفان انہیں زبردئ ڈاکٹر زید پوٹس کے پاس لے گئے۔تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر زید ہوئس نے اُن کے چند ٹمیٹ کرائے۔رپورٹ آ چکی تھیں جوٹھیک تھیں۔ ماں جی کو کوئی مسکنہبیں تھا۔عمر کا تقاضا تھا جوان کے جوائث میں شدید در درہتا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کا انہوں نے بہت اثر لیا تھا۔ یہی وجھی اُن کے دن بدن نڈھال ہونے کی۔

سیماں ماہین کو بتا رہی تھی کہ چھوٹی ملکانی جی ، آپ کی برا دری میں چھوٹے ملک جی کے متعلق طرح طرح کی با تنس بن رہی ہیں۔میرے منہ میں خاک مجھے میرا کھروالا بتار ہاتھا۔ملک اظفرخان کہیں بیٹھ کر بات مشہور کررہا تھا کہ ملک مصطفیٰ علی اب نے نہیں سکتے۔ ڈاکٹرون نے جواب دے دیا ہے۔ "سمال

ڈرتے ڈرتے بولی می ۔ ماہین کے چبرے پر تناؤبر ھا۔ '' خاک جائے اُن سب کے منہ میں۔ آخر اظفر جاچوخود کو بچھتے کیا ہیں۔ (اظفر ماہین کے دور کے رشتے دار تھے) یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم عورتیں تنہا ہیں اور جس کا جو دل جانے ملک قاسم علی کے بچوں کے بارے میں بولٹار ہے۔ میں دیکھلوں کی ان سب کو۔'' ما بین بہت غصے میں تھی۔ وہ ہمیشہ سے دھیمے لہجے میں بات كرنے والى لاكى تھى۔ليكن اس وقت سے يا ہور ہى تھى۔ وہ بھى بھى ذاتى باتوں پر توكروں كے سامنے

READING Section

یوں بلند آ واز میں نہیں بولی تنی ۔ اور اللہ میں نہیں بولی تنی ۔ اور اللہ میں نہیں بولی تنی ۔ اور اللہ میں اللہ فائل کے بتا کر۔''

'' مچوٹی ملکانی جی ہم نے آپ کانمک کھایا ہے۔ میرے وڈیرے بھی آپ ملکوں کانمک کھاتے ہوئے مرکھپ مجئے ۔''مہرالنساء اِدھر بی آ رہی تھیں ۔وہ خاموش ہوگئیں ۔فضایر بک بارگی سناٹا آن تھہرا ماحول کی سائسیں زُک ی گئی تھیں ۔

" کیا بات ہے ماہن پُر ۔" اس کا لال بمبھوکا چہرہ اور تیز شنس و کھے کر وہ فکر مند ہوگئیں۔ گریز پاساعتوں کی تحیرز دگی میں کم ہوتے ہوئے۔ ماہین نے پھولی ماں کی طرف دیکھا۔

'' سیمال حسان اور حازم کو دیکھو وہ سور ہے ہیں۔اور گل بری ہے کہوا چھی می چائے بنا کر لائے۔'' '' سیمال حسان اور حازم کو دیکھو وہ سور ہے ہیں۔اور گل بری ہے کہوا چھی می چائے بنا کر لائے۔''

کل بری کومہرالنساء بیٹم جہان آباد ہے لائی تعیں۔ کیونکہ چھنو جا چک تھی۔ کل پری ایہاں آ کر بہت خوش تھی ،حسان ہے اُس کی خوب دوسی تھی۔

'' ما بین پُر گیابات ہے؟ کچوتو بولو۔'' جیسے اُ داس کی نبض سے نورا ہاتھ اٹھالیا گیا۔ '' پھولی مال وہ جوآپ کی تبسری پیڑھی کے بچیارے ملک الماس کے بہنوئی ملک اظفر خان ہیں۔ وہ مصطفیٰ بھائی کے متعلق اُ وٹ پٹا تک با تیں پھیلا رہے ہیں۔انہیں تو اچھی طرح سمجھا وُں گی کہ آ گندہ مجھی بھول کربھی ملک قاسم علی کے گھرانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ بلکہ اپنی سات پشتوں کوبھی

سمجھا بچھا کرجا ئیں گئے۔'' مہرالنساء بیٹم نے جیرائی ہے ماہین کو دیکھا۔ بیچھوٹی می نازک اندام لڑکی اتنی بہا در کب ہے ہوگئی۔ ایسااعتا دکہاں ہے آیا اس ہیں۔انہوں نے مشکرا کر ماہین کی طرف دیکھا۔ جس کوربعظیم اُس پروردگار نے کیسی ہمت عطا فر ما وی تھی۔ للک ممارعلی جاتے جاتے ماہین کوکس قدر بہا در بنا گئے تھے۔اب وہ حفاظت کرنا جانتی تھی۔ ملک ممارعلی کی تابینا ک دائستگی ماہین ممارکومضبوط بناگئی تھی۔جس کا ا دارک ماں جی

کوآج ہوا تھا۔اب انہیں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔
اچا تک ما بین کوخیال آیا کئی دنوں ہے ہارہ دری کی صفائی نہیں کرائی۔وہ عموماً بندرہ تی تھی۔یہاں کے مکین ہی کتنے تھے۔کل سیمال ہے کہہ کرصفائی کرواؤں گی۔اُسے ختکی کا احساس ہوا۔ ویلی کے اندرونی مکیٹن ہی کتنے تھے۔کل سیمال ہے کہہ کرصفائی کرواؤں گی۔اُسے ختکی کا احساس ہوا۔ ویلی کے اندرونی مکیٹ کی طرف بردھ جاتا۔
مکیٹ کی طرف سکیورٹی گارڈ کندھے پر کلاشکوف لٹکائے ڈرائیووے تک آتا پھر گیٹ کی طرف بردھ جاتا۔
'' مزیدایک ادرگارڈ ہونا جا ہے۔کل حیدرہ کہوں گی بھی کے کسی مزارعے کو یہ فرائی وے دیے جا کسی ہوئی تھی۔ وہ اندرآگئی۔ تمام دروازے اُس نے چیک کے حالانکہ بیکام گل پری کے سیرد تھا۔لیک رہ ایک ایک دروازہ کھڑکی وہ خود چیک کرتی۔ ملک مجارعلی کے سیرد تھا۔لیک ما بین کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ایک ایک دروازہ کھڑکی وہ خود چیک کرتی۔ ملک مجارعلی کے

جائے کے بعداور پھر ملک مصطفیٰ علی کے کومہ میں جانے کے بعدوہ کس قدر ذیبے داراور سیانی ہوگئی تھی۔ ماہین اپنی خواب گاہ میں آگئی۔ گل بری یہاں بھی فل پلاز مداسکرین پر نگاہیں جمائے ہمہ تن کوش تھی کیونکہ آواز اس نے بے حد آ ہتہ کر رکھی تھی۔ ماہین مسکرائی۔ '' بحسن سے جو بی''

" جي چيوني ملكاني -"





د تم جمي جا کرسوجا وَ\_<sup>2</sup> کل پری سوئے نے لیے چل دی تھی۔ وہ پاس رکھے کا وُج پرآ کر بیٹھ گئی۔اب اُسے بات کرنی تھی اظفر خان سے اور اُسے اُس کی نانی بھی شام کوأس نے افی بھائی ہے کہد کر ملک اظفر خان کا نمبر لے لیا تھا۔ بیل جار ہی تھی۔ چند بیل کے بعد فون الخاليا حميا تفا\_ Downloaded From paksociety.com "السلام عليم جي-" ''آپاظفر حاجا ہیں؟'' '' ملک اظفر خان بات کرر ہاہوں۔'' '' میں ماہین عمار علی ہوں۔' '' ہاں ماہین پُر کیسی ہو؟ کیا حال ہے؟ پچے کیسے ہیں؟ برخور دار مصطفیٰ علی کی طبیعت کیسی ہے؟ بیچے فکر نہ کر ناا نشاء اللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔' وہ ایک ہی سانس ہیں بولتے چلے گئے۔ '' اظفر چاچا سانس تولے لیس بیرنہ وہ کہ سانس ہی گھٹ کر کم ہوجائے۔'' زچ کر دینے والاطنز تھا ما ہین کے لیجے ہیں۔ لیجے بیں۔ ''اچھااچھا۔'' وہ گلا کھنکارتے کھی کھی کرکے فجل ہوکر ہنے۔ '' پہلے تو آپ کو بیہ بتاؤں ملک مصطفیٰ علی ہراعتبار ہے تندرست ہیں۔ ڈاکٹر زمجر پوریفین اور اُمید '' پہلے تو آپ کو بیہ بتاؤں ملک مصطفیٰ علی ہراعتبار ہے تندرست ہیں۔ ڈاکٹر زمجر پوریفین اور اُمید ر کھتے ہیں اُن کی وقتی نیند کا دورانیہ مختصر ترین ہے۔'' '' پتر الله کرے ایسا ہی ہو۔'' " چاچا جی انشاءاینداییا ہی ہوگا۔" ما بین کے لیجے میں امرت تھلی شدید تتم کی کاٹ تھی۔جواُس کے ہر ہرلفظ سے عیاں ہور ہی تھی۔ " ﴿ جَاجِا بِي سَاہِ آج كُل آپ كو بِيرِي خبر ين ال ربي ہيں؟" " میں سمجھانہیں۔" کہج میں جیرانی تھی۔ " " آپ کے گردی آئی ڈی کے کافی نمائندے تھیلے ہوئے ہیں نال؟" '' ہوا کیا ہے کھل کر بات کرو ماہین پُز ۔'' " عا جا جی آپ نے شادی کی تسی تقریب میں بیٹھ کر کہا ہے ناں مصطفیٰ اب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ساتھ کا نفرنس میٹنگ ہوئی ہے؟" '' ما بین پتر! میں تمہارا برزگ ہوں۔' (عشق کی رابداریوں میں، زندگی کی سے بیانیوں کی چیم کشائی کرتے اسخوبصورت ناول کی آخری قبط،انشاءاللہ آئندہ ماہ اکتوبر میں ملاحظہ سیجیے) For Next Episode Visit Section Paksociety.com

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM



''کیا نمبر ہے جناب' آپ کی سیٹ کا؟'' اب کے سفید وردی پوش عینک ناک پر لکائے آیا۔'' میال' نمبر دمبر تو تجھ نہیں۔''''اچھا تو چانس پرسیٹ لیجے گاامل جائے گا۔ بیہ جورش آپ کونظر آرہاہے مسافروں کانہیں ہے۔مسافرایک ہے تو چار۔۔۔۔۔

### ذخيره اوب سے ايك ياد كارتحرير

النيشن پراس قدر ہجوم كە گويا تمام دنيا ہى مسافر ہوئی۔ عجیب معاملہ ہے اسپتالوں میں جاؤتو جیسے تمام خلقِ خدا آزار میں کھری ہے۔ چھڑی نیکتا وہ ایک ایک میرهی چزهتااور پھراتر تا کمیا۔ آنے جانے والے اندهادهند این این آففتکیوں کے امیر اس سے الكرات ال وهلية برصة على محدال ورجه تيز رفتار تھے سب کے سب۔ گرم گرم سانسوں کی بھاپ اس کے جاروں طرف اڑتی چلی گئی۔ وہ مزے ہے دهکوں کے اس ریلے میں بہنے لگا۔ عجلت میں نہ ہونا بمى كتنانيا حساس تفاچنانچه آج اس كوشانوں پر دهراا بنا سر برا با کامسوں مواجیے لکڑی کا بلکا پھلکا او ٹا بے کار فراموش کردہ تختہ مزے سے ہولے ہولے بلکورے كماتا پانى پر بہتا چلا جائے بہتا چلا جائے اوركوئى بھى اس کورو کئے پکڑنے ویکھنے اور ویکھ کر پہچانے اور پیجان کریرانے خاک زوہ اسٹور میں رکھنے کی کوشش نہ كرے بيال تك كدوه شيطان فتندسيرت يج بھى اس کے چھےنہ بھا کیں۔واہ میآ زادی یوں جسم کا بوجھ ختم کردی ہے کہ انسان مواول میں پرزہ پرزہ

کاغذوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔

المعلوم کہاں ہے اس کی ہے۔ جی ۔۔۔۔۔؟ وہ سرخ میکڑی والا قلی نامعلوم کہاں ہے اس کی تاک میں تھا۔ اس نے چیٹری کی لوے دارنوک ریٹن میں گاڑئی جا ہی محرشا یداس کی گرفت ہی ایک ڈھیلی تھی یا چیٹر وہ پلیٹ فارم ہی ایساسخت لوے ہی ایسا تحت لوے کے ہیٹر کا تھا کہ چیٹری بھی فرش پر تیرتی رہی۔واہ!

ووشيزه (228)



والاسلسلہ ہیں اور حکمن کا سیاہ سامیہ بول اس کے جیھے لگا تھا کہ کسی بل جدا ہی ندہوتا تھا۔

سیختن جھی عجیب تھی۔ میں کہ دو مستثن کا عا دی نہ تھا' اس کا تو اس ہے ازل کا ناتا تھا۔ ٹینس کورٹ پر متحكن كاسرورتوا ورتعاا ورفيلثه ميس ميلون ميل پيدل چل كرسروے كرنے ميں جسم كا ثو ثنا بھى اور رنگ ركھتا تھا۔ ان تكانول ميں أيك نشه تھا۔ گبرا جسم كو آسود كى بخشنے والله وه مهربان نیندگی ما نند محکن که ایک وم بخار کی طرح چڑھ کے جسم کوآ سودگی بخشی تھی۔ گہری شندی میشی آسودگی! تمریبی حکن؟ اس میں بڈیاں گداز کرنے والی ایک ہے ہی تھی۔ پیشکن ایک آسیب کی طرح منہ محولے بڑھتی چکی آئی تھی۔ایک میردگی جاہتی تھی اندھی میردگی تو بوے حوصلے کی بات ہے۔ چنانچہ جب تک انسان کے اندرسکت ہے وہ اس سردگیا ہے آسیب ہے بچتاہ مجا گتاہے کہ میردگی اپنے آپ کی تنی کرنے کو کہتی ہے اور اپنا آپ تو اپنے آپ سے علیحد وسیس کیا جا سکتا۔ ہاں' بھی کسی کی خاطر' بھی نسی انتہائی جاں گداز کھے میں ایک ٹانے کے لیے بول ہوسکتا ہے مگر اس کے اسنے برسوں کی زندگی میں بھی بول بنہ ہوا تھا اور ہوش وحواس کا

حصار تو شروع ہی ہے اس کا ایسا مضبوط تھا کہ کیا کہا جائے۔ تواب یہ ہڈیاں گداز کرنے والی ایک تھکن تھی کہ علمان ائل کلا اختباس ردگی کا تقاضا کرتی تھی اورا پنے سیاہ پر پھیلائے اس کے سر پر سامیہ سامیہ منڈ لاتی تھی جہاں وہ جاتا تھا جہاں وہ بوتا تھا اور وہاں بھی جہاں وہ نہ ہوتا تھا۔ پس اس لیے اس نے شکر کیا کہ اس جلتی جلاتی دھوپ تھا۔ پس اس لیے اس نے شکر کیا کہ اس جلتی جلاتی دھوپ مجری دو پہر ہیں کسی نے اس کو یوں نگلتے نہ دیکھا اور وہ طویل معذرتوں اور وضاحتوں کے چکر سے نی لگا۔ اپنی طویل معذرتوں اور وضاحتوں کے چکر سے نی لگا۔ اپنی اس جالا کی پر دہ دل ہی ول ہیں ہنس دیا۔

من چوں پر دوری میں میں جائے گا آپ؟'' قلی ابھی ''کون سے ڈیے میں جائے گا آپ؟'' قلی ابھی تک اس کے ساتھ ساتھ تھا۔

"میاں وہ جوسامنے ریل کارہے ہیں اس میں چلا جاؤں گا۔" اس نے ذراا پی رفتار تیز کرنا جاہی گر قلام ہے کہ دین کرنا جاہی گر قدم سے کہ زمین پر سکتے ہی نہ سے ہیں تیر تے چلے جائے ہیں تیر نے جلے جائے شخے۔ اس کے نہ چاہئے پر بھی قلی نے ڈیے کی او نجی سیر حمی اس سے مہارا دے کر چڑھائی۔ چھوٹا سا تنگ راستہ گزر نے کے بعدا سے اندر کی شنڈک بہت بھلی راستہ گزر نے کے بعدا سے اندر کی شنڈک بہت بھلی راستہ گزر نے کے بعدا سے اندر کی شنڈک بہت بھلی ما تھرادھر نظر دوڑائی۔اللہ اللہ حد ہے!







کے شیشے دیوار کی مانند جامد ہیں' تھلتے نہیں۔'' ساتھ والے نے ذرامسرا کے کہا۔ "بال میال تھیک کہتے ہو مجھے کون ساہرائیش سے پکوڑے خرید ناہیں۔'' '' با با با واه صاحب ٔ واه .....'' ساتھ والا ہنس دیا۔ " میں تو بس سے کہدر ہا تھا کہ بیاسب ان کھڑ کیول' درداز دن شکافوں ہی کا چکر نہ ہو۔ اب بید دیکھو کہ ہر چہرے نے اینے حسابوں کی ایک کا تنات بنار تھی ہے۔ اس طرح ہر چرے کی ایک کا نتابت ہے نا تو اتنی بہت ی دنیا میں ان گنت کے حساب اھنیٹی (infinity) تک رتو میاں کیوں نہاس چکر ہی ہے چھٹکارہ یا نیں يعني كديميامعلوم تم كيار يكهية مواور بين كياد عكمنا مول تو آوً<sup>،</sup> اہیے دیکھیے ہاہرآ جائیں اور تب دیکھیں کے کیا دیکتا

ہے۔ واہ صد ہے کہ ایک چہرہ جل جھا تو ساری کا منات

ان گنت و نیا ئیں ہی جل جھیں یا پھر یوں کہ جب بہت ہی

تھک جاؤ' بری طرح اورایک اندھی تھکن کا سابہ تبہارے سر

منڈلا ہے تو لیک سپر دہوجاؤ جناب مجربیتمام شور وغوغا' فتنہو

فساد ان سینی سب متم سنو بھیا کی سب مجھ خود ہی بناتے بكارت بوالا حول ولا إبر عشعيده باز موتم مجعي؟" "السلام عليم إجناب معاف تيجيے كا سورے تھے آبي؟ بال ذرا تكليف تو موكى مجھے ساميني كيس ركھنا ہے۔ ا يك محص في شانه بلايا-" إن بان بان ..... "اس في الليس سمیٹ لیں۔ واہ ٔ اتناسامان؟ ایک المیحی کیس کہد کے اس نے سوٹ کیس ہولڈال ٹوکریاں بنڈل اور نہ جانے کیا مجھ رکھنا شروع کردیا۔"بہت تیاری کے ساتھ سنر ہور ہا ب\_اللذاللذا تناسامان؟" آخراس سربانه كيا-"ووجي بس كياكيا جائے جيمو في جيمو في بي بين ایک ایک چیز بھی لوتو پی ڈھیر سامان اٹھاٹا پڑتا ہے۔ وہ میری سیٹ دائیں ہاتھ کو ہے۔ ' وہ اپی سیٹ کی طرف مو کیا۔ گاڑی چلتی جارہی تھی۔اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ سرٹکا دیا۔اس کا ساتھی مزے سے سور ہاتھا' خوب کوئے دارخرانوں کے ساتھ۔اجا تک وہ ہڑ بڑا کر اٹھ گیا'

''کیا نمبر ہے جناب' آپ کی سیٹ کا؟'' اب کے سفید در دی ہوش عینک ناک برٹکائے آیا۔ "ميال مبرومرتو يحييل"

''اچھا تو چانس پرسیٹ کیجیےگا'مل جائے گی۔ پیہ جو رش آپ کونظر آ رہا ہے مسافروں کا نہیں ہے۔ مسافرایک ہے تو جاراس کورخصت کرنے والے ہیں۔ آب يهال تشريف رهيس في الحال-" وردى يوش نے ہاتھ میں پکڑے کا غذیر پنسل کی نوک پھیرنی شروغ کی۔ وہ قریب کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔واہ! عجب طرح کی نشست بھی کہ نیجے ہی نیجے دهنستی جار ہی تھی۔''جی سیٹ تمبرسا كاسامان ب\_ابھى تك بيساحب تشريف بين لائے بس اہمی مکٹ بن جائے گا" آپ اطمینان رکھیں۔ ال نے آستہ سے سرسیٹ کی بشت سے تکا دیا۔ كے الگ الگ سے چرے تخاتے بہت سے ايك ے ایک نہ ملتا تھا۔ان چہروں کی کثرت پروہ ایک دم ہے حران رہ گیا۔ ہرایک چرہ ایک ایک جسم کے ساتھ کیا اطمینان سے چیکا ہوا تھا' شانوں پر دھرا ہوا تھا مطمئن! اور ہر ہر چرے میں دود وجھروکے تنے کہ جن کے رہے بإبرى تمام كى تمام كائنات اندرا تى جاتى تھى رچى بستى تھی۔ ان کھڑ کیوں کو بند کر دونو پھر؟ پھر بھی ہے بند کہاں ہوتی ہیں۔رائے ای طرح کھےرہے ہیں اور دنیا جہان كاشور بنگامهٔ سيال واردا تيس بهي چلي جاتي جي اندر باهر اندر باہر۔" جی کیا کہا؟ یہ کھڑ کیاں ملتی نہیں جناب اتھل جائیں توسب کی سب مھنڈک غارت ہوجائے۔''برابر کی سیٹ پرے آواز آئی۔

اس نے ذرا گھوم کرد یکھا'بہت سے چہرول میں ے اک چیرہ کہ مطمئن تھا'ایے جسم کے شاتوں پر دھرا ہوا تھا۔" ہال سے بھی عجیب معاملہ ہے محندک زندہ رکھنا جا ہوتو کھڑ کیاں در دازے بند کر دو مجھی نے کھولو۔" " تحريرے محترم بيديل توايير كنديشند ہے اس





' ہال ' تعجب کی نبات ہے شروع سے دیکھر ہا ہوں' بیرساتھ والی بھی ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ انتہا ہے ا تنا فاصله ، وتو د وگاڑیاں برابرساتھ ساتھ نہیں چلتیں۔' '' ہاں بھٹی ٰ یہ پٹر یوں کا بھی کچھنہ یو چھڑا یک تو ہا ہر گھپ اندهیراہے بس بیساتھ والی کی کھڑ کیوں کی روشن ہے پتا چلتا ے۔ بیتو یوں ہے کو یا مخبر ساتھ ساتھ دوڑ اچلاجا تا ہو۔ "جناب یانی-"بیرے نے گلاس آ کے بوحایا۔ اس نے چونک کر گلاس بکڑا ا ہونٹوں سے لگایا۔ عجیب طرح کا یانی تھا یالکل ختک۔اس نے بھڑکتی پیاس کےساتھ گلاس واپس کردیا۔ '' بھی شرط لگالو۔'' چندسیٹیں ادھر دو محص آپس میں الجمدے تھے۔ا جا تک ہی کسی اجنبی احساس نے اے آ و بوجا۔ اس نے إدھراُ دھر نظر دوڑ ائی سب ای این سیٹوں پر براجمان تھے۔کوئی گھڑا نہ تھا تو پھر واقعی وه سيٺ تمبر ١٣ والانهيں پہنچا تو اب تو مل تي سيٺ \_اس نے ڈرااطمینان کے پیٹھٹا جاہا۔ سامنے پر کے سرے پر ایک دوسرا وردی پوش الك ايك كے ياس ركتا شايد فك چيك كرر باتفا۔ '' ہاں بھئ تو شرط ہوجائے پھر؟ بار عجیب کھیلا ہے۔ اے بھائی صاحب ذرا توجہ کیجے گا۔ "الجھنے والوں میں سے

ایک نے وردی بوش کو یکارا۔" حاضر ہوا جناب .....!"اب وردی ہوٹ اس سے چھیشیں پر سے تھا۔

اس نے بٹواٹولا پھراس نے دوسری جیب دیکھی اور پھر تيسري چوهي ايك تو سالباس بي بے كار ہے۔ اب جس میں اتن ڈھیرساری جیبیں ہوں محلایاد کیے رہے کہ کون می چیز کہاں رکھی ہے اور پھر انسان کی یا دواشت بھی کیا کتر بیونت کرتی ہے۔ارے واہ اب اس کو کھڑا ہونا پڑا۔ بیک یا کٹ بھی خالی تھی۔ وہ پچھ تھوڑ اسا پریشان ہوا تو پھر کیا گھریر ہی رہ کیا؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ پھراسے سب کھ یادآ گیا۔ بلاارادہ سفرتو اليابى موتا بالشے اور اٹھ كرچل ديئے - فيراس نے

گلاصاف کیااورکہا لی توجناب میں نے آپ کو پہلے کہیں ويكها ٢- تعارف نبيل كرائي كا؟ مجھے كہتے ہيں.... اس نے کچھ نام بنایا۔اب اس اجا تک حملے پر وہ کچھ يريشان موا- "بال ميال مجي و يجھے بھالے بي موتے ہيں۔" " بہیں جی یوں تو بات ہیں بتی نا شایداب سے م محمومه بہلے کہیں اخباروں میں آپ ہے ملتی جلتی تصوریں ....میں اتی در سے یجی سوچ رہا تھا۔" اب اے بھی سب کچھ یاد آ حمیااور مھکن کے ساتھ ساتھا۔ کے بیاس کی ایک لہراس کے گلے کے گرولیٹ منى \_ يبال كهير يانى دانى كالم تظام بهى تو موگا\_اس كوتمنى كابثن يادآ ياتكر باته بروها كرتهنثي دباناايك بي محال تها\_ يهال ايك دوسرے كا جانان نه جاننا برابر ب- دراصل وقت کی یادداشت بہت ہی کم ہے انتہائی کم بلکہ تاقص۔ اب خود بحے کو بی یاد نہ تھا مگر رہے بھی اچھا بی ہے۔ دراصل انسان کی یادداشت بھی کیا کمال کی کتر بیونت کرتی ہے۔ " بھنی آج ہے جھکے بہت دے رہی ہے گاڑی۔ کیا بات ہے؟ یہ ہمریگ اچھی خیس یار میجھلی وفعہ بول می ہوا کہ بھی امال تھیں مرے ساتھ۔ گاڑی تمام رستہ یوں گیند کی طرح احصلتی گئی اور بکوں پرتو خاص طور پر۔ المان توبس يرمحتى ہى كئيں ..... "اس كے ساتھ والے نے اکلی سیٹ والے سے کہا۔" ہاں یار پہلے تو ہوائی جهازى مين اليي فينشن موتى تحي أب كم بخت بيسواري بھی الی ہوگئ کہ زمین کے ساتھ ہی جبیں لگتی۔'' '' بیز مین ہی دھکے مارتی ہے میرے دوست!بہت تھکی ہوئی ہے صدیوں ہے کچھم بوجھ ہاس کی چھائی ہے۔ "میال بہال کہیں مندایانی ملے گا؟"اس نے برابروالے سے کہا۔ ' ذراب بن تو دبائے گا۔' اوراس نے اپنی جیب شولنی شروع کی۔ "جناب رہے دیجے اب یانی بھی مول کا ملے گا كيا؟"اس نے كھنٹى كا بٹن دبايا۔" بجيب بات ہے۔" بہت زیادہ سامان والے نے تھوم کرکہا۔





سوحیا، محری اور انکوشی تو ہے ہی مگر ہاتھ پر نظر پڑی تو خالی-آہم ....اس نے ذرا گلاصاف کیااور پھر جران موا كه اس ميسا موش وحواس كا يكا جهال ويده بين

الاقوامی شخصیت رکھنے والا ایسے چکر میں کھنس گیا۔ بیہ اس نے ساتھ والے کو مبیں بتانا جاہا تھا کہ وہ بین الاتوامي شهرت كا ما لك ايك ..... مكر لاحول ولا ا کرضر ورت پڑی تو اس ور دی پوش کوضر وریتا نا پڑے گا اوراتیج علم اورادب کے بہت سے نام یاد آئے جو کہ میدان چیوز کرایک بار گئے تولو شنے پرانہیں کی نے نہ یبچانا اور وہ ایروں غیروں کو بتاتے پھرے کہ مساحب ٔ میں فلال ہوں فلال ..... اور پرامیدنظروں ہے بس ارے غیروں کی آسمیں بی مولتے رہے اور دہاں خالی آ تھوں میں انہیں اپنا آب بھیک متکا نظر آیا کہ جول عمر کی حدیں مجلائلی ترکے مارتی ہیروئنیں ..... لاحول ولا۔ بید میں کس چکر میں مجھنس گیا؟ وردی ہوش ان د ونوں الجھتے شخصوں کی سیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ '' جی !'' وردی پوش نے ان کے لکٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ ''صاحب' پیتو سرا سر' میرا مطلب ہے بینی بیتو سرا سر' میرا مطلب ہے بینی بیتو سرا سر' ''جناب'بات کیاہے؟''وردی پوش نے کہا۔ "لين آپنبين جانة؟ آپ سب جانة میں۔" دونوں میں سے ایک نے کہا۔ "آپ جانے ہیں کہ ماری گاڑی نہیں چل رہی ے کوئ ہے جامے ۔ درامل ساتھ والی گاڑی چل رای ہے اور ہم بجھرے بین ہماری گاڑی چل رای ہے۔ "جناب اليي بات نبين ذرامبر....." " خاک مبر دو پہرے گھے رات ہوگی۔"اس نے اطمينان كاسانس ليا-" چلؤ بيتواجيما بي موا جب كاري جلتي بى نېيى توسيف اورنكث كاسوال بى پيدانېيى بوتا- "وو چيمرى كاسياراككرا فغااوردروازكى جانب چلا-"جناب! كهال جائے كا جلتى كا ركى سے؟" " چلتی گاڑی ....؟ میاں وہ صاحب کہدرہے

ہیں کہ جیس چل رہی ٔ وہ تو دوسری ہے ساتھ والی جو چل رای ہے۔ہم تو کھڑے ہیں۔

" بيليے تو سهى جناب تشريف ريمياور آپ كانكث؟" وہ ایک دم این تشست میں گرا۔ ماتھ پر اے مصنڈک ی محسوس ہوئی۔ رومال سے ماتھا یو نچھا تورومال تربیز۔وہ جو پہلے وردی پوش تھے وہ کہدر ہے تے کہ جانس سیٹ ہے مکث بن جائے گا۔

"جي بال جو والسيد بي لجيا آپ كا مكث بنائے وہتے ہیں۔"

اس كا باته خالى جيب يررك كميا-" اچما" توب بات ہے۔' وروی ہوش نے ناک پر سے عینک اتاری۔''میں مجمی کبول سے لتی ٹرین میں سے کہاں جاتے ہیں؟

ووتہیں میال مم غلط سمجھے ہو وراصل میں بے اراده بی ..... وه سب کاسپ کھر میں میزیر دھرارہ گیا۔ انسان کی یادداشت بھی کیا نائص ہے اور پھرتم نے شاید مجھے پہچانا تہیں؟" اس نے وردی پوش کی آتکھوں میں آ تکھیں ڈال کر کہا اور کتے میں آ کیا۔ وہاں آ تھوں کے شیشوں میں ایک دوسرا چبرہ کالکل اجنبی چیکا ہوا تھا۔ وردی یوش نے ہاتھ بر حاکرد بوار میں لکے سرخ بینڈل کو نیچ گراد یا۔ایک شدید جھنگے ہے جیسے سب مجھ رک گیا۔ اس نے اینے ملکے تھلکے ٹوٹے پھوٹے تختہ سرکو روال یا نیول میں بلکورے کھاتے و یکھا۔

"أرب بمائي ليبنكل وبرانے ميں كہاں رك محيّے؟" وردی پوش نے اس کو ہاتھ میں چھٹری پکڑائی اور سہارا وے کر اٹھایا اور وهیرے وهیرے اس کو دروازے سے باہر لے آیا گھیا تدھیرے میں۔ گاڑی کی سیٹی کہ ایک سسکی تھی اٹھی پھر ڈوب گئے۔ یاؤں تھے کہ میلوں ممری ریت میں دھنتے جاتے تھے اور کا نوں مری بیاس می کدایک زنجیری اس سے محلے کے کروہتی جاتی گی۔





# www.Pakspriehj.com

#### اساءاعوان

#### تحارت

جب بھی تم کو اپنے رزق بٹل کی نظر آنے گئے تو میچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرلیا کرو۔ (حضرت عمر فاروق) مرسلہ: شعبان کھوسہ۔کوئٹے

#### خوبصورت جواب

حضرت علی کے پاس ایک عیسائی اور ایک یہودی آئے اور آپ کولا جواب کرنے کے لیے دوسوال کیے۔

1) یہ بتا تھیں وہ کون می چیز ہے جوہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ جیس دیکھتا۔

2) آپ کہتے ہیں قر آن میں ہر چیز کاعلم ہے وہ کیا ہے جوقر آن میں نہیں لکھا۔

حضرت علی مسترائے اور آپ نے کہا۔اللہ خواب ہیں دیکھتا کیونکہ اُسے نیند نہیں آتی ہے اور دوسرے سوال کا جواب ہے کہ قر آن میں سب سے لکھا ہے جھوٹ نہیں لکھا۔

مرسله: تکهت غفار-کراچی

#### 1.6

جب واسطہ نہیں ہے ہمیں تیرے نام سے بیٹھے میں انظار میں پھر کیوں شام سے سازشیں کرتے ہیں جب میرے خلاف وہ گر جاتے ہیں احباب تو اپنے مقام سے

#### نعت رسول متلينو

خدا نے میری دل جوئی کا پھھ ایبا سبب رکھا
نی کی یاد میں دل کو ہمیشہ مضطرب رکھا
خدا کا عشق اور اس کے نی کا عشق مل جائے
فقط اس کے سوا ہم نے کوئی احساس کب رکھا
خدا اپنی جگہ پر ہے تی اپنی جگہ پر ہیں
ادب سے جب جے لکھا تو پھر پاسِ ادب رکھا
ان ہی کے در سے پاکران کے آئے چیش کرتا ہوں
میری نعتوں کا گلدستہ بھی ہے حسب طلب رکھا
میری نعتوں کا گلدستہ بھی ہے حسب طلب رکھا

عظیم ہستیوں کی سنہری ہاتیں

1) کشادہ دلی اور شیریں زبائی ہے آ دمی جنت حاصل کرسکتا ہے (حفنرت محفظیات) ۔ 2) کسی کے منہ پرتغریف کرنا، اے قل کر دینے کے مترادف ہے۔ (حضرت علیؓ)۔ 3) ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خودا کی جرم ہے۔ (حضرت امام حسینؓ)۔

4) سی نیکی کو معمولی خیال نہ کرو وہی اللہ تعالی کی خوشنودی کا باعث ہو سکتی ہے۔(امام جعفرصادق)

5) اگرخود براہے کیکن دوسروں کی برائی نہیں کرتا تو پیجی نیکی ہے۔ (خواجہ نظام الدین اولیّا)۔ مرسلہ:معصومہ رضا۔ کراچی





مناؤں تو ہ من جائے ہومیری ہرخوشی میں خوش وہ میرے بن ندرہ پائے کوئی ٹونہ کوئی منتر کوئی تعویذ ہوا بیا کہ جس کو گھول کر پی لے تو پھروہ میرا ہوجائے تو پھروہ میرا ہوجائے

يبند: ما بين خاور\_سيالكوث

زندگی کے رنگ

1) زندگی کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ د کھ والی رات سویانہیں جا تا اورخوشی والی رات سونے نہیں

یں کے دو کریتے ہیں۔ جو پہند ہے اُسے حاصل کراویا جو حاصل ہے اُسے پہند کر لو۔ زندگی بہت اچھی اور پُرسکون گزرے گی۔

مرسله: افشال رضا ـ اسلام آباد

انتظار

بیوی نے اپنے شوہرے پوچھا۔'تم مجھے سے کتنی محبت کرتے ہو۔''

شوہرنے جواب دیا: میں ساری دنیا ہے زیادہ تم سے بیار کرتا ہوں۔ بیوی (اٹھلاکر) اگر میں مرگنی تو میرے لیے تاج محل بنواؤگے۔

شوہر محبت ہے: ارے بگلی میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے۔ بس اب تمہاری طرف ہے انتظارہے۔

مرسله: اخلاق احمد ـ کوئنه

شوہر کا گلہ

ونیا کی سب سےBest مال تو

بے لان از اللہ اس جی جن کی میر ہے بغیر ا کیوں پھر کے جی آج وعا و ملام سے پی سوچی ہوں آج اکیلے میں بیٹے کر اُس نے فریب کیوں دیا اُلفت کے نام سے منسوب جن کا چین میرے دم سے تھا بھی اُن کو قرار مل کیا کسی اور نام سے ویکھا تھا اُس نے بچھ کوستونوں کی آڑے ایسا نہیں ہے ہم سے کھتے نہ ہوں بھی اُس نہیں ہے ہم سے کھتے نہ ہوں بھی اُس نہیں ہے ہم سے کھتے نہ ہوں بھی نیلم بری کا ذکر بھی ہوتا ہے یار بار مہم اُن کو یاد کر بھی ہوتا ہے بار بار مشاعرہ: شکفتہ شیق پیند: صبوحی کا م سے شاعرہ: شکفتہ شیق پیند: صبوحی کا فی کرا چی

جابل

شوہر بیوی کو چاردن سے انگریز ی سکھار ہاتھا۔ بیوی ( دو بہر میں ) ڈنر لے لوجی۔ شوہر: جامل بیڈ نرفیش کیجے۔ بیوی: جامل ہو محتم سیدرات کا بچاہوا کھانا ہے۔ مرسلہ: ریجانہ مجاہد ۔ کراچی

منة

کوئی ٹو ناکوئی منتر کوئی تعوید ہواہیا کہ جس کو تھول کر پی لیں نو پھر دو ہیر اہوجائے فقط دو ہو ند نہ برسے دو طوفال کی طرح آئے جمزی ہوجیے ساون کی محمالات کے برس جائے میں اس کے برس جائے ہے

وينيزه والما



ارجنگی این کسی میشد

ایک جرنیل سے پوچھا گیا آپ کسی دہشت گردکومعاف کر سکتے ہیں۔ جرنیل نے متانت سے جواب دیا۔''معاف کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہیں تو بس اس دہشت گردگی اللہ سے ملاقات کرواسکتا ہوں۔ مرسلہ: انزانقوی۔ کراچی

نہیں

محبت کمس ہے اور کمس دکھلا پائبیں جاتا بہت ی دخشتیں ہیں جواد عور سے خواب بنتی ہیں مسی کونا مکمل خواب بتلایا نہیں جاتا مسی دن شام سے پہلے اقرآ کے گاآ تکھوں میں وہاک منظر جسے ہرروز دہرایا نہیں جاتا تہباری دسترس میں ہوں نہی ہیرا سیجھتے ہو مگرا ہے جان جاں ہیرا کے کو بجھلا یا نہیں جاتا مگرا ہے جان جاں ہیرا کے کو بجھلا یا نہیں جاتا مشاعر بھلیل اختر کے بیند: ندیا مسعود کرا چی

اوگ کہتے ہیں گئی ایک کے پلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی

الیکن میکوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کہل جانے سے بھی اس ایک کی کی پوری نہیں ہوتی۔ مرسلہ: سائر ہ خورشید۔سیالکوٹ

اطمينان

ایک سردارجی کوائی بٹی کے کمرے سے ایک
دن سکر بیٹ کی تو بہت پر بیٹان ہوئے۔ دوسرے
دن شراب کی بوتل کی تو مزید پریٹان
ہو مجھے۔اس سے ایکے دن لڑک کے کمرے سے
ایک نوجوان برآ مرہوا تو سردار جی اطمینان سے
بولے شکر ہے بیسب اس لڑکے کا تھا۔
مرسلہ: ندیم عباس ڈھکو۔ساہوال

ہر بیٹے کے پاس ہوئی ہے لکین پتانہیں ونیا کی جیسٹ بیوی مدید ماری میں اس میں کردیں تا

د وسروں کے پاس ہی کیوں ہوتی ہے۔ مرسلہ: شاہانہ احمد۔کراچی

خوبصورت كهاوت

حچیونی سوچ ادر پاؤں میں موچ انسان کو مجھی آگے تہیں بڑھنے دی مرسلہ بسیم شفیق ۔اسلام آباد

ام ے لوچھیے

اک بل میں اگر صدی کا مزہ ہم سے پوچھے
دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھے
بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم
فشطوں ہیں خودخش کا مزہ ہم سے پوچھے
دہ جان گئے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے
آئیھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھیے
آئیھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھیے
شاعر: خمار ہارہ بنگوی، پسند: خوار برقان

ئوتھ برش

انگریز ڈاکٹرنے پوچھا کہ ایک ٹوتھ برش کتنے عرصے میں ریٹائر ڈ ہوجا تا ہے۔ چائنیز نے جواب دیا۔ 2 دن میں۔امریکی بولا ایک ماہ میں۔برطانوی نے کہا ڈیڑھ ماہ میں میاکتانی بڑے فکر ہے بولا۔'' ہمارے یہاں ٹوتھ برش بھی ریٹائر ڈنہیں ہوتا۔

اگریزڈاکٹرنے جیرت سے پوچھا۔" وہ کیے۔" پاکستانی: پہلے ٹوتھ برش دانت مساف کرنے کے کام آتا ہے۔اس کے بعد بال کور نگنے کے کام آتا ہے اور پھر آخر میں بیاذار بندڈ النے کے کام آجاتا ہے۔

مرسله: وقارقيوم يحمر

العشيزه 1250



دوسراد وست زاینے کلے کی وجہ ہے۔ ووست: كيول ،كيا مواتمهار \_ كلےكو؟ دوسرادوست: يروسيول نے اس كود بانے كى وحملی دی هی ـ

مرسله:احسن رضا\_اسلام آباد

آ ہے عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دالش کی بات کر لیں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں ۔اکر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس کی منطق کو بھی نہیں متحصے گی۔اس کے ذہن کے اندرا پی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جھے اس نے اپنی مرضی ہے سجایا ہوا ہوتا ۔ اور وہ اُے روش کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی مختاج نہیں ہوتی ۔اس نے جو فیصلہ كرليا ہوتا ہے وہى اس مسئلے كا واحداور آخرى حل

امتخاب: فاطمه سليم - كراجي

ایک سردارنے کارے پہلوان کوئکر مار دی۔ بہلوان نے غصے سے سردا کو کار سے نکالا اور کار ہے دس میٹر دور کھڑا کر کے روڈ پر ایک لائن سینج دى اوركبا-اكرلائن سے ذرائھى ادھرآ كے آئے تو جان ہے ماردوں گا۔

پر ڈنڈے سے سردارک گاڑی توڑنے لگا۔ جب كاركا كانى نقصان كرديا تو پيچيے مژكر ديكھااور حیران ره حمیا-سردارز ورز ور سے بنس ر ہاتھا۔ " آخرتم کیوں ہنس رہے ہو؟" پہلوان نے حیران ہوکر ہو چھا۔ جب تم گاڑی توڑر ہے تھے تو میں نے پانچ دفعہ کیسر پاری تھی۔ مردار نے ہنتے ہوئے پہلوان کو جواب دیا۔ مرسله: ماسمين ا قبال يستكم يوره لا بهور

میں نے اپنی مال کے کندھے پر سرر کھ کران ہے پوچھا: کب تک اپنے کندھے پر سرر کھنے دو

ماں مسکرائی اور کہا۔ جب تک لوگ مجھے اپنے کا ندھوں پر نہ

مرسله:افشاں پری۔حویلیاں

دادا: ایک زماند تها میری جیب مین صرف 2 رویے ہوتے تھے اور میں اسٹور سے دودھ دہی ملی، دالیں ، سبزی لے آتا تھا۔

پوتا بولا -اب بەحرىمتىن نېيىن چل سىتىن كيونكە اب د کانوں پر کیمرے کیے ہوئے ہیں۔ مرسله: رياض حسين عميم چو بان \_ فيصل آباد

جومیراتمهارارشتے

میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں لکھا حمیا ہے بہت لطف وصل و درد فراق مر یہ کیفیت اپی رقم نہیں ہے کہیں به اپنا عشق بم آغوش جس میں ہجر و وصال یہ اینا ورو کہ ہے کب سے ہمرم ماہ وسال اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھیائے ہوئے كزر كيا ہے زمانہ كے لگاتے ہوتے شاعر: فيض احر فيض-يسندرضوا نهكوثر - لا بهور

دوست: تم نے گانے کی مثق چپور دی۔

PAKSOCIETY1





# مرابع في الواقعي الواقع

اہمی تو عم دورال سے ہی فرصت نہیں جانال کے میں فرصت ملی تو تم کو منانے آئیں کے ایک اپنے ہرغم کو دل ہیں چھپا لو صائمہ چہرے بدل بدل کے لوگ ستانے آئیں کے چہرے بدل بدل کے لوگ ستانے آئیں کے شاعرہ:صائمہ شبیر۔سرگودھا

گرکوئی اپناہوتا زندگی گنتی حسین ہوتی گر کوئی اپناہوتا جو بیار ہے کہتاتم کیسی ہوا سے تعصیں کیوں بھیگ جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ شہائی میں کس کی غزلیں اور گیت گنگناتی ہو گیا خوشی میں تم بھی چرا غال کرتی ہو عیرتم نے کیسے منائی عیرتم نے کیسے منائی خالی ہاتھوں پر مہندی کیوں شہوائی خہیں کوئی اپنا تیس ہو چھنے والا تم نے اپنا کا مختم کرلیا کام وقت پرختم ہونا چاہیے کام وقت پرختم ہونا چاہیے

عرال مرائے دیکھنے کی عادت نہیں گئی دل سے بھی ہمی تیری ضرورت نہیں گئی نظروں ہے سارے حسن کے مناظر ہٹادیے دل سے مگر حسین کی صورت نہیں گئی دل سے مگر حسین کی صورت نہیں گئی بخشا تو بہت کچھ ہے بن مانظے خدانے لیکن کچھ ہے بن مانظے خدانے لیکن کچھے یا لیکنے کی جاہت نہیں گئی آ

مجھے تم یاد آتے ہو

مجھے تم یاد آتے ہو

خصر کی آہٹ پہ

صدا میں دے کوئی مجھی رنگ

مجھے سارے تمہارے رنگ

مہارے ساتھ بیتے بل

مبہارے ساتھ بیتے بل

وفا کی مجھی سبھی رسمیں

وفا کی مجھی سبھی رسمیں

وفا کی مجھی سبھی رسمیں

مرے تم سے کی تھیں وہ باتیں

مرے تم سے کی تھیں وہ باتیں

مرے تم می یاد آتی ہیں

مرے تم یاد آتے ہو

مرے تم یاد آتے ہو

مراح تم یاد آتے ہو

مراح کراچی

میرادل تو ،کانچ ہے بھی نازگ تھا اس کے تیز لیجے کے تیروں سے اس کی شعلہ اگلتی آ تکھوں سے اس کی سر دمبری کے ، ایک ہی وار سے ایک ہی آن میں ، ریزہ ریزہ ہوگیا شاعرہ: فصیحہ آصف خان ۔ ملتان سبر میں

ا یں سے بہت حساب کھلتے ہیں تمہاری طرف اپنے بہمارے صاب اک دن تم سے چکانے آئیں گے میں تجھ زخم دیے تم نے ، کچھ دیے دفت نے کھاؤ روز حساب بیسب تمہیں دکھانے آئیں سے





میں گیا وقت تہیں ہو کہ جو آبھی نہ سکے میرا انداز محبت وه بھلا بھی نہ سکے وہ جوشیتے کے بے گھر میں رہا کرتے ہیں سکریزوں ہے وہ گھر اپنا بچا بھی نہ سکے تیری ہے نام می جاہت یہ فدا ہو جاؤں کوئی بھی عشق کے درجے یہ یوں آ بھی نہ سکے زخم کھا کر بھی کیے فضلے جن میں ان کے ہر کوئی یاس وفا ایسے نیما بھی نہ سکے مل کیا تم کو تو شاہوں کا مقدر انزا کوئی بھی براہ کے مقدر سے تو یا بھی نہ سکے شاعره: انز انفؤي - كراجي

حاراشعار ب نے زقم پرانے ہوں کے وہ کوئی اور زیانے ہوں کے یوں اندھرے ہیں جہاں میں جسے چھ نے دیں جلانے ہوں کے کون ہے جو عم مارے بانے عم تو تنہاء ہی اٹھانے ہوں کے پھول مہلیں کے دریجے میں جمال کتے موسم وہ سہانے ہوں مے شاعر: سميع جمال - كرا چی

ہم اگر مٹ بھی گئے یاد رکھو رے ول میں باں امر ہوں کے ہم علا شاعر:رياض حسين عبهم چو مان \_ فيفل آباد

ونیا کے دکھاوے کوہم جیب تو ہیں فرح کیکن مزاج کی وہ بغاوت نہیں سمجی دنیا میں اور لوگ بہت معتبر سہی ليكن رے ليے وہ عقيدت تبيل كئ شاعره: فرح على - كراجي

تم كياجانو! بے صلہ تو ضرور تھے، بے سب تو نہیں تھے ا تیری یا دمیں کائے ، جو ہم نے رت جکے ہر ایک میں شامل تھا ،خون دل کا شب انتظار میں جو جلائے تھے ہم نے دیے

شاع: شابد فراز مدرآباد بهت معصوم تتھے سب کی طرح وه عبدطفلي ميس محلتے تھے، وبلکتے تھے، دریچوں پرلٹکتے تھے كہ ہم آغوش ہوجائيں الى كے دوست ہوجائيں

میں ان کو پیار کرتی اور انہیں سے بات سمجھالی ہراک کے پاس مت جاؤ ،کسی کودوست نہ یاؤ و کرنہ ہے نیازی اور خوشی ہے جین کردے کی متاع میمی ہوتم میری کوئی میں جانے 🗝 بہت کی ضد مگر یوں ہی کی ان کی پرورش میں نے اب مجھ دن ہے تغیرآ یاہےان کے روبوں میں وہ بچھ ہے ضد ہیں کرتے میں نم آ کھوں ہے اک تک دیکھتی ہوں مسکراتی ہوں الد كرد كاندرك اب ميرے بہت ميجور ہوگئے ہيں شاعره: خوله عرفان \_ کراچی





# www.Paksociety.com (عباد المعرفة)



### اس ماه مینی عصل بورکاسوال انعام کاحق دار منبرا۔ انبیں اعزازی طور پر دوشیزه گفت میمر رواند کیا جار ہاہے (ادارہ)

شیپ کرلوں پھرٹ کر جواب دوں گا۔

شرمیلاانور۔جہانیاں ۞:لوگوںکوا بی اوقات کب یادآ تی ہے بھیا؟

مرجب کری دیکھتے ہیں۔

صبيح بابر حلثان

ن بقم انتا جوسکرارے ہو کیاغم ہے جس کو چھپا

رہے ہو؟

محد: آپ کو پتا چل کمیا۔

شاہین ۔میانوالی

نزین بھائی تاجر بھی خون چوستا ہے اور مچھر

بھی ،تاجر موٹا ہوجا تا ہے مچھر موٹا کیوں نہیں ہوتا؟

مھر: مجھر صرف اپنا پیٹ بھرتا ہے جبکہ تاجر نا

جائزخون چوستاہے۔

حورین۔سوہاوہ ©:بھیا پاؤل کی لغزش اور زبان کی لغزش ہیں کیا فرق ہے؟ حصر: زبان کی لغزش دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے جبکہ یاؤں کی لغزش سے خودنقصان ہوتا ہے۔ صوفيه- پدعيدن

ن زاین بھیا! آگرا ئیڈیل چھناچور ہوجائے آو کیا کیاجائے؟ صحد : بیاتو بعد کی بات ہے ویسے بیا آئیڈیل ہوتا

ليها باور موتاكيا ب

کیبتھرین۔سیالکوٹ ©:زین بھیا! یہ بتائیں کہ بیوی اپن عمراورمیاں اپنی شخواہ جھیاتے ہیں۔لیکن بچے کیا چھیاتے ہیں؟ حصر:ان دونوں کے مجھوٹ۔

فرزانہ شاہ۔ شکڑوآ دم

﴿ زین بھیا! کسی نے کہا محبت روگ ہوتی ہے

ہمی نے کہا محبت سوگ ہوتی ہے۔ کسی نے کہا محبت
شام ہوتی ہے، کسی نے کہا محبت رات ہوتی ہے

!آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟

مصر: پتا نہیں آپ 'کسی' کی باتوں میں نہیں آ تاہوں۔
آگئیں۔ بہر حال میں کسی کی باتوں میں نہیں آ تاہوں۔

جیلہ۔ساہیوال ©:زین جی ادیکھیں پیڑپہ طوطا مینا سے پچھ کہتا ہے؟ صحر: طوطے سے دوبارہ کہلواؤ میں ذرا اُ سے

ووشيزه (0.5)





محد: ہاں! کھڑ کی کا جا ندنگل آتا ہے، دن میں۔ فصیحمغل \_نذیرآ باد ن: سناہے بیجے اور بوڑھے میں کو کی فرق نبیس ہوتا، بتائي پھر بوڑھے" جوئ" كيوں استعال سيں كرتے؟ حری: وہ بتیسی استعال کرتے ہیں۔ فاخره على \_ جھنگ اگاڑیاں آپس میں مکرائیں تو ٹوٹ جاتی تھے: تو ہم جیسے برسات کا مز ہ لوٹ رہے ہیں۔ ہیں دودل ٹکرائیں تو .....؟

🕥 : بعض لوگ دھو کا دے کر مسکراتے ہیں بعض رحوی کھا کر بتائے جیت کس کی ہوتی ہے؟ صر : ظاہری بات وحوکا کھا کرمسکرانے والے کی ء كم ازكم جاري نظرون ميں -صابرہ سلطانہ۔مرید کے ©: زین بھیا! یہاں تو بہت گری ہے۔ کراچی کا موتم كيها ہے؟

يحول - كراجي



حرين جاتے ہيں۔ عا ئشه ـ پھول تگر ن: جب میں آئیمیں بند کروں تو کھے دکھائی نہیں دیتا، یانی پیتی ہوں تو منہ گیلا ہوجا تا ہے، بہت صمه: آنگھیں کھول کریانی پیا کریں۔

نائليه يحوجرنواليه ن المحيا! سنا ہے عشق د ماغ كاخلل ہے كيا ه : صرف سنا ہے یا .....؟ ایم وکیل عامر جث رسامیوال ن: کہتے ہیں کہ جاند دن میں بھی نکلتا ہے بھی





رومانه الشاور ن زین بھائی! اگر تھیتوں سے سبزیاں اور ۞: آج کل انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز حاول کے ہوئے اسٹے لیس توی مر : ملک حایدهن کی می دور بوجائے گی۔ حكمه: امن .....امان-بدرحيد\_عارف دالا تميينه فرحان \_ ڈیرہ غازی خان : بعیا! اجھے لوگوں کی پیچان کیے مکن ہے؟ © اللي كالي محى عرأس في خود كو كوراكرف ھے: قرض دے کروالیں نہ مانگیں۔ کے لیے کوئی بھی کریم استعال ہیں گ؟ خالده \_ فسكر كره صد بمرآج كاللي كوبرجال مين استعال كرني : پیزندگی محبت کے لیے بہت تھوڑی ہے پھر لوگ نفرتوں کے لیے وقت کیے نکال کیتے ہیں؟ ممينعلى \_مركودها ن بدول دیب ماب کیوں جاتا ہے؟ ھے:اوورٹائم کر کے۔ ناصره\_گوچرنواله صحہ: بعض او قات دھوم دھڑ کے ہے بھی جاتا ہے۔ 🕥 :کون می عینک نگا کر لوگ دوسرول کے عینی\_حاصل بور ن بھیا! نفرت کے ج توجا بجا بھرے پڑے چرے بڑھ لیتے ہیں؟ صر : چرہ شای ایک مشکل فن ہے ، اس فن کے ہیں، محبت کے ایج کہاں سے دستیاب ہیں؟ صری محبت کے بہم اپنے من میں چھیائے ماہر ذبین ترین لوگ ای ہوتے ہیں۔ فرها ند\_تلميه ن: كيا محبت كو محكرانا كمر آئى دولت كو محكرانے صالحرشد-حيدرآياد @: ہاری مجبتی نفرتوں میں کیوں تبدیل ہو چکی کے مترادف نبیں؟ مرے: ہاں! دولت مندمحبت کے بارے میں آ ب ين، يتاس توسيى؟ کا خیال خاصا درست ہے۔ حديد وفي سانح تن ورنه بم سب ايك **ልል.....ል** دوبرے سے دل محبت کرتے ہیں۔

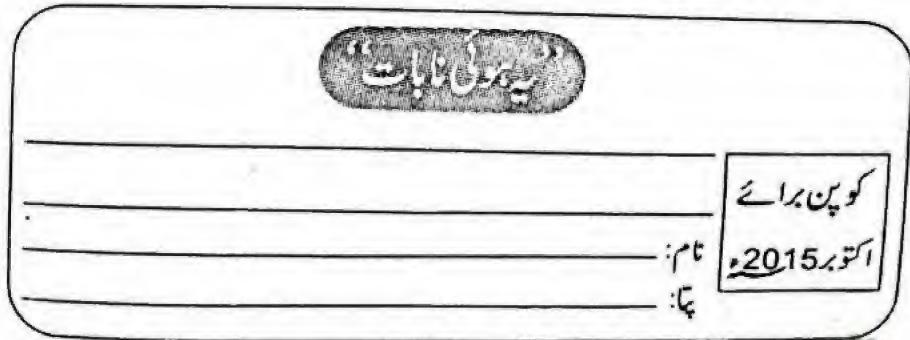



READING





# پڑوسیوں کی خصوصیات بیان کرتاوہ رنگ جولیوں پرمسکرا ہٹ بھیردے گا

ساتھ لانے پرامرار کیا۔ایک اردونلم کی کہانی پڑمل کرتے ہوئے ہم نے کدھے کی ڈش میں سندور ملا کردے دیا۔اس کے بعد ....اس کے بعد بیہوا کہ وہ حضرات پہلے صرف خیال سے شوق فرماتے تھے،اب دھر پرجمی الاپنے کیا۔

 میں حال ہی میں اس متیج پر پہنچی ہوں کہ دنیا میں رونق عورت سے ہے نہ چمن زاروں سے بلکہ صرف پڑوی کے دم سے ہے۔ پڑوی بھی اللہ میاں کی کیا نعمت ہیں کہ آ ب کے ہرتم اور خوشی میں شریک ہیں بیاور بات ہے کہ خوشی کے موقع پر عم اور مم کے موقع پر خوشی کا اظہار غیر شعوری طور پر کرتے ہیں۔ایس باتوں سے ان کی نیک نی اور جذبہ یراوسیت برحرف نہیں آتا۔ ہارے ایک بروی تھے كه كھرسے كھر ملا ہوا تھا۔ بڑے خلوص كے آ دى تقے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم میاں بیوی کوموسیقی ے شغف ہے تو انہوں نے ایک کدھایال لیا جوتر کے تیم سحری کے ساتھ بھیرویں کا آغاز کر کے اور مرى كى جلسي لمبي دوپېروں ميں مالكونس الاپ كر مدنول جميس محفوظ كرتار بابه يدها مندوستان كي سرحد ہے پکڑ کر لایا حمیا تھا اور ہمیں یفتین ہے کہ اس میں سى برے كوتے كى روح حلول كر كئي تھى۔ايك دن ہم نے پڑوسیوں کو کھانے پر مدعو کیا اور گدھے کو







باتھ پکڑ کر اندر لانا پڑتا۔" تے موہاں نے لکانی ہے آ بیٹھتے جیسے با قاعدہ جلائے گئے ہوں۔ ایک اور یزوی ملے۔ ایک لحاظ سے تو ان کا یردس بہت اچھاتھا کہان کا ہم سے اور ہماراان ہے کوئی داسطہ نہ تھا مگرایک بات ان میں یہ تھی کہ ایک ے ایک جگا دری اور پھنٹی ہوئی گالی دیتے تھے اور ہمیشہ با آ واز بلند\_ان کی بیٹم اور بچوں کو بھی بہی شوق تھا۔ایسے میں کوئی ان کے تین جارسالہ یجے کو چھیٹر ویتا تو وہ من بھر کی گالی تو علی زیان میں دیتا۔سارے تھے والے مہمانوں سمیت کھلکھلا کر ہنس دیتے اور ہم اینے مہمانوں کو مندد کھائے کے قابل مندر ہے اب پردوس کی با تیں نکلی ہیں تو چند یا تیں تفصیل سے ہوجا تیں۔آب نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ بعض عادتیں بروسیوں میں مشترک ہوئی ہیں لینی ہرجگہ کے یر وی میں حرکت کرتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے ٹرانز سٹر پر گائے سنے کی۔ دنیا کا شاید ہی کوئی پڑوی ہوجو بیشوق ندر کھتا ہو۔آ بار دوائم اے کی تیاری کر رہے ہیں اور اردور باعی کی عہد میمبرتر تی کوائے ذہن میں بٹھارہے ہیں۔ایک تو بول ہی آپ کوموضوع اور اس کی ترتی ہے کوئی لگا و تہیں۔اس پر طرہ میہ کہ پڑوی آ کاش وائی جالندهرلگائے بیٹے ہیں۔اب آپ کے ذ بن میں رباعی کی ترتی یوں مرتسم ہور ہی ہے۔ ''سیکسینہ نے بعض شعراء کے حالات میں لکھا ہے کہ بجن جی جھوٹ مت بولو۔خدا کے پاس جانا ہے... اور بعض شعراء نے رہامی کے وزن پرغزلیں مجمی کمی ہیں۔ مثلاً ارے مارڈ الا دہائی دہائی۔" ایک بات اور بھی طے ہے کہ پڑوسیوں کے بیجے بمیشه زیاده موتے میں مثاید انہیں" چھوٹا کنید بری خوشحالی کے برے برے بورڈ دکھائی نہیں دیتے یا ب بورڈ ہاری بدسمتی سے اس وقت لگائے گئے جب انكريزى محاورے كے مطابق بہت در ہوچكى كا-"

میں پانی نہیں چڑھتا اور ہم گرمیوں کی مسے بولائے ہوئے نہانے کے لیے جاتے ہیں اور صرف لوٹا بھر پانی سے ڈرائی کلین کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔ بعض چیزیں خرچ ہوجاتی ہیں گر بعض چیزیں ایسی۔

بھی ہیں جو صرف استعال ہوتی ہیں جیسے تھر ما میٹر،
فاؤنٹین بین اور فینجی وغیرہ۔ وہ چیزیں پڑوی ہماری
یادگار کے طور پررکھ لیتے ہیں۔ جانے تھے دنیا سرائے
اور سفر کا نام ہے۔ آج آخھے ہیں کل ہم کہاں وہ کہاں۔
کعض چیزیں استعال کے بعد واپس آجاتی
تھیں۔ مثلاً کپڑے سینے اور قیمہ نکالنے کی مشین گران
کی کوئی گارٹی ہیں ہوتی اور ہو بھی کیسے سکتی ہے۔ پل بھر
میں انسان چیف بٹ ہوجاتا ہے۔ بیتو صرف استعال
کی چیزیں ہیں۔ یادش بخیر مرتوں سے دستور رہا کہان کے
جڑیوں میں تو خیر دم ہی کتنا ہوتا ہے۔ گیند ہیں بھی آگڑ
چڑیوں میں تو خیر دم ہی کتنا ہوتا ہے۔ گیندیں بھی آگڑ
گھوجاتی تھیں گرکھیل میں تو تو بھی ہوا کرتا ہے۔

ایک بردی تھے۔احاظے سے احاظہ ملا ہوا اور سیراج سے کیراج۔ جب بھی باہر ملتے، کہتے ''ہم ایک دن آپ کے ہاں آئے تھے۔آپ باہر گئے ۔ آپ باہر گئے موے تھے۔آپ باہر گئے ۔ ایک دن آپ کے ہاں آئے تھے۔آپ باہر گئے۔ایک موئے تھے۔،ہم گیراج خالی دیکھ کرہم واقعی ان کے ہاں دن ان کا گیراج خالی دیکھ کرہم واقعی ان کے ہاں گئے۔گفتی بجائی، ملازم کواپے آنے ہے آگاہ کیا اور واپس چلے آئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے دارے ہاں آ ناچھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں آ ناچھوڑ دیا۔

ایک اور پڑوی تھے۔ یوں بھی نہ آتے مگر جب
مجمعی ہمارے ہاں کچھ چہل پہل ویکھتے ،معصوم ی
شکل بنائے آتے اور درواز ہے کے باہر کھڑے ہوکر
بار بار کہتے '' کہیں پارٹی وارٹی تو نہیں؟ بہت لوگ
ہیں نہیں ضرور کوئی بات ہے۔ باہر بھی بہت گاڑیاں۔





کیتے ہیں تا کہ وہ آپ کے مالی کی حرام خوری کا بدل ٹابت ہو سکیس اور دن رات آپ کے باغ کی کیار پوں میں 'گوڈی' کرتی رہیں۔

ابھی تک ہم نے صرف چند پڑوسیوں کی ہاتیں رقم
کی ہیں۔ اگر تحقیق کر کے دنیا بھر کے پڑوسیوں کی
ہاتیں تحریک جا میں توانسائیگلو پیڈیا، کی ٹی جلدیں تیارہو
جا میں۔ پڑوسیوں پر لکھنے کا ادادہ توایک عرصے تھا مگر
آج ایک تازہ چرکا ہے لگا کہ آج تک ہم پڑوی کو دوچار
گھروں پر مشمل سجھتے آرہے تھے۔ ادر آج کسی
صاحب نے فرمایا کہ پڑوی میں شارہوتے ہیں چالیس
ماحب نے فرمایا کہ پڑوی میں شارہوتے ہیں چالیس
موں کے۔ای طرح نظر یا ساری چھاؤٹی پڑویں کے
مور سے بیس آ جاتی ہے جو ہمیں کی طرح منظور نہیں۔
مورا کے۔ای طرح کہ یہ سطری ہمارے کسی پڑوی کی نظر
خواکرے کہ یہ سطری ہمارے کسی پڑوی کی نظر
ہے ندگر ریں۔ایسانہ ہو کہ دہ اپنے پڑوی پرایک مشمون
ہے ندگر ریں۔ایسانہ ہو کہ دہ اپنے ہی ہمارے کسی پڑوی کی نظر
سے ندگر ریں۔ایسانہ ہو کہ دہ اپنے ہر دی برایک مشمون

بچے ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ، بشر طبکہ وہ اپنے گھر میں ہوں اور اپنے گھر میں ہی رہیں۔ گرعمو ما جملے کی صرف بہلی شرط پوری ہوئی ہے۔ بینی وہ ہوتے تو اپنے گھر میں اسپتال میں ہیں گر بعدازاں رہتے ہمارے گھر میں۔ ہمارے گھر کا ڈرائنگ روم انہیں زیادہ آرام دہ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے کھلونے زیادہ جازب طر اور ہماری کتابوں کی جلدیں زیادہ نرم اور جازب طر اور ہماری کتابوں کی جلدیں زیادہ نرم اور آرام ایک ہیں۔ آ سانی سے نکل جانے والی وکھائی دیتی ہیں۔

کہیں آپ کو بیشبرتو نہیں کہ بچوں کوان کے گھر سے سکھا کر بھیجا جاتا ہے۔ کہ وہ پڑوی کے گھر رہیں۔ میں بیہ بات ماننے کو تیار نہیں، چلیے انسانی بچوں کوتو مار پہیٹ کرسکھلا بھی دیں مگر مرغی کے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

یہ بات اب بورے طور پر یا یہ شوت کوئی نج بھی ہے کہ مرخمیاں اور ان کے بیچے ہمیشہ اپنے گھر کے بیجا کے بیائے بڑوس کے گھر سے بیار۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہ بڑوی بلائسی تر دو کے مرغمیاں پال دیکھا ہوگا۔ کہ بڑوی بلائسی تر دو کے مرغمیاں پال

## سنجي كهانيال ميں شائع ہونے والالاز وال ناول تا شون كتابي شكل ميں دستياب ہے

قدیم عادم کا سائنیفیک نظریه ان کے ذاتی تحریات اوراصل حقائق واثرات سعادت ونحوست کا حساب، خیرت و تجسس پرمنی ناول



تحرمي:شاز لى سعيد مغل

برصفيرين علم تسفيرك باني دعفرت كاش البرني ك

Postage

عاملیت د کاملیت ،روحانیت ،محبت،تقوف اوردوسری دنیا کے تحریات دمشاہدات پڑاسراریت کے نت بنظراز کھول آا کیک

سحرا تكيز ناول جس عركزى كرداد حضرت كاش البرني" "بنام"



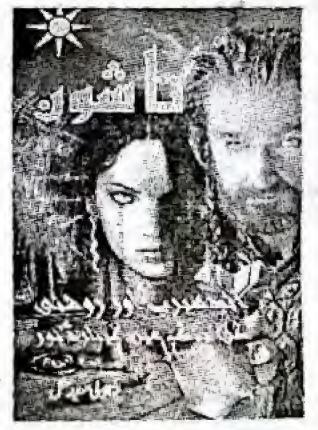

آت.٠٠٥سي

(دوشيزه 245)





ر کھی گئی۔اس فلم میں حمائمہ ملک کے مقابل میڈم نور جہاں کے بوتے سکندررضوی نے ہیروکارول نبھایا ہے۔ عمران عباس، جانثار

لذشته ماہ یا کتان کے ہارٹ تھروب عمران عباس کی سینٹر بولی و ڈمودی جانثار ، کی شاندارمیوزک لاونچنگ ہوئی! اس تقریب میں ڈائیریکٹر مظفر علی ، پر وڈیوسری راعلی فلم کی نئی ہیر دئن پر نیا قریشی اور یا کستان کے نا مورسکر شفقت علی خان بھی موجود تھے۔ اس خاص فلم کے میوزک ایونٹ کو خاص نام شام اور ھ دیا گیا تقا! چونکہ جا نثار کی اسٹوری لائن تقسیم ہند ہے مل کی ہے جس میں بنایا گیا ہے کدایک لڑکی قریشی



الكيند سے آنے والے يرنس عمران عياس كى محبت

جوں جوں او کی وڈ کی پروڈ کشن بردھتی جا رہی ہے، اس اعتبار ہے تقاریب میں بھی تیزی دیکھی جا

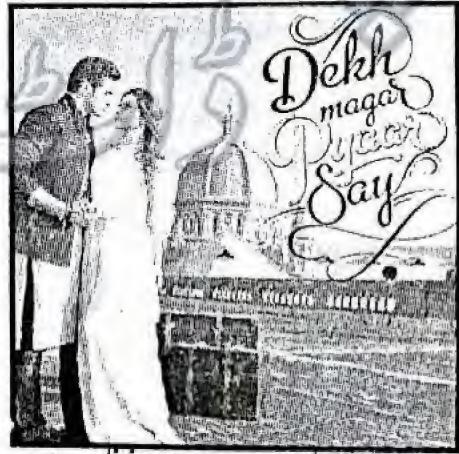

رہی ہے! جلدریلیز ہونے والی پاکتانی فلموں پلغار، اور و کھی گریار ہے ، کے ٹریلر کی تقاریب بچھلے دنول منعقد کی مکئیں! پلغار کے ٹریلر نے سوشل میڈیا پر دھوم ما رکھی ہے، اس کی کاسٹ میں شان، شابحیہ، آبوب تحوسہ، ہالیوں سعید، اور عدنان صدیقی نمایاں ہیں! طریلر آؤٹ ہوئے کے دو دن کے اندر اندر اے لا کھوں لوگوں نے دیکھا اور لائیک کیا! ڈائیریکٹراسد الحراكي مكريارے ، كى تقريب مقامى ہول ميں



مِن گرفتار ہوجائی ہے اقلم کا میوزک بولی وڈیے ساتھ پاکستان جینز بھی ہے اور اس گانے شریا گھوشل ہسکھ و بندر سنگیره مالنی او شخص ، عابده بروین اور شفقت علی نے گائے ہیں، شفقت میوزک لانچ النیند کرنے خاص طور پر یا کستان سے بھارت آئے تھے۔

#### شائسته كاستاره

مارننگ شو کے حوالے ہے مشہور شائستہ لودھی نے ماہ صیام میں ساؤتھ افریقہ کے بزلس مین عدنان ہے



شادی رچا لی جُوان کے کڑن میں۔ پچھلے برس جبو پر ایک بنازع پروگرام کے بعد شائستہ، بیرون ملک چلی کئی کھیں اور اس ہے جل اپنے شوہرے خلع لے چکی تھیں ۔ ماہ رمضان ہے پہلے وہ، دین میں کئی ماہ تک رہنے کے بعد کرا چی آئیں اورا ہے گھروالوں کی رضا مندی ہے سا و تھ افریقا میں رہنے والے کزن عدنان ہے بہاں نکاح کیا! خاص بات میھی کہ شوبر انڈسٹری ے کو کی شخصیت اس تقریب میں موجود نہھی۔

بشری انصاری کی ویب سائٹ یشری انصاری نے دھڑ اوھڑ قلمیں شروع کر دی

ين! موس جهان! اور جواتي پھر نہیں آئی، تیزی سے بن رہی ہیں جبکہ پھھاور فلموں میں بشری جی کی کا سٹنگ طے یا گئی ہے! بشری جی کی بنی نے ان 🕮 کے لیے ایک ویب سائٹ

ڈیزائن کی ہے جس پر وزٹ کرنے کا مشورہ ، ہر ملنے والے کو دیا جارہاہے، اس ویب سائٹ میں بشری جی کی اچیومنٹس کو ہا وقارا نداز میں پیش کیا گیاہے۔

باف گرل فرینڈ موہیت سوری نے چنین بھگت کے ناول ہاف

بیاشا کی می پریشان! بیاشا باسو کے پریمیوں میں آج کل کرن سنگھ

کرل فرینڈ پر قلم بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے لیڈرول

کے لیے ؤیرون ڈھون کو کنسیڈر کیا تھا اور بات تقریباً

ین گئی تھی کیکن سوری کی جون ریلیز ہماری ادھوری

کہائی، کی بدترین نا کا می نے کامیانی کی جانب تیز

پرواز کرتے ؤردن کو وارن کر دیاا وراس نے اپنا فیصلہ

بدل ڈالا! تازہ خبر کے مطابق اس کردار کے لیے

سوری کا دوسرانا م امتخاب عاشقی نو قیم آ دینیدرائے کپور



گروور کا نام آریا ہے اور د ونوں کا احجما خاصا دنت ساتھ 📗 🛴 📲 گزرتا ہے جس ہے یاتی سب تو خوش ہوں گے گرا کیا۔ ستی نا خوش ہے ۔ وہ کو کی اور نہیں بلکہ بیاشا کی کمی ہیں! گر دور کی ایسے محمد نہذ

الچھی جہیں ،اُ سے لیڈیز مین کہا جا تا ہے ، دولڑ کیوں کو حصور چکا ہے۔ و بیاشا کی ٹی کوٹیس لگتا کیان کی بیٹی ہے وفا کر یائے گا! کی جاہتی ہیں کہ بیاشا گروور ہے مکمل

صرف رن و پرسنگه ی دپریا پرمبین مرمنا ،لژکی خود اور اس کی بوری فیملی بھی اس سنگھ پر فعداد کھائی دیتی ہے! رن وہر



نے تو اشاروں کنایوں میں میڈیا پر اعتراف محبت کر لیا ہے لیکن سے دپریا ہے۔ جو ابھی اس معاملے کو خفیہ رکھنا



vww.Paksocietu.com

جا ہتی ہے! پیچھے وٹول و پریا کے اسکوائٹل جلیئر یا پارکائل پندو و ن کا سائف ال جمنم و ن تھا تو اس جس شرکت کی خاطر دن و میر، مد فیشیا ، سیآئی فاکی ر میبرسلز ہے ہر کیک لے کر چند ھنتوں کے لیے بنگور آیا تھا۔ جس سے خلاجر ہوتا ہے کہ یہ سو بہنا منڈ ا، و پریکا ہی شہیں اس کی پوری فیملی کو کنٹی اہمیت و یہ ہے۔ اس بارفیملی نے بدلہ چکا یا اور لندن میں دن و میر کی سائٹر و کو مجر پور بنا ڈالا۔

عمران ہاشمی کی پرسٹل لائف عمران ہاشمی ، پرسٹل لائف سے معالمے میں بہت



ریز رو ہے اور جب بھین کی آمرل فرینڈ پروین سے
شادی مرز باتھ ، جب بھی اس کے بارے میں میڈیا
سے بات کرنا اسے اتبحا نبیس الگنا تفالیکن جب کمسن میٹا
آیان کیفر کے موذی مرض کا شکار ہوا۔ اس وقاتان
میڈیائے بہت ہی فرصد داری ہے کورن کرتے ہوئے
آیان کے لیے عام و گوں ہے فرجیروں دعا وُں کا ہندوبست
گیا۔ جب ہے مران کی میڈیا ہے دوئی ہوئی ہے۔
گھائل ونس آگیین

ستی دیول کی تم بیک مووی گھائل ونس آگیین ، جو 90 ، کی سپر ہٹ گھائل سے سیکول سے طور پر بنائی جا



ری ہے اور فلاپ ول تھی۔ کے بعد سنی کی دوسری فلائر میں ہے۔ بہت تیزی سے بننے کے بعد ایک

دم زک گئی ہے اور اس کی وجہ ہے فلم کا فنانشل کرائسس میں مبتلا ہونا۔ پیچلے دنوں نیکسٹ شیڈول کو صرف اس لیے کینسل کر دینا پڑا کہ سیکنیکل اسٹاف اور بعض کر یومبرز کوادا کیے جانے والے چیکس ہاؤنس ہوگئے تھے اور معاوضہ ملنے تک ان سب نے کام کرنے سے انکار کردیا تھا۔ پہلی ڈائر کیٹور ہل دل گئی، جے لندن ٹائش سے شروع کیا گیا تھا۔ وہ فلم بھی مالی مسائل کا شکار ہوگئی تھی۔ برسوں بعد دوسری فائر کیٹور بل کے ساتھ بھی مالی مسئلے کا ہونا خابت کرتا ڈائر کیٹور ہیں ہے دوسری خائر کیٹور ہیں ہے دوسری حائر کیٹور ہیں کے ساتھ بھی مالی مسئلے کا ہونا خابت کرتا ہے کہ منی میٹرز میں سی دیول بالکل بھی تھیگی نہیں۔

ری تھک نے کہایا دول کوالوداع ری تھک روشن فائمنگی جو ہو کے Sea فیسنگ ایارشٹٹ میں شفٹ ہو گیا ہے جہال کو کی اورنہیں بلکۂ



کھلاڑی اسٹے کمار اس کا پڑوی ہے۔ سوزانے سے
ترک تعلق کے بعدری تھک کو وہ گھر کا شنے کو دوڑ رہاتھا
اس لیے کوشش میں تھا کہ جلد از جلد کسی اور جگہ شفٹ
ہو جائے تا کہ درو دیوار ہے چپکی یا دیں پریشان نہ کر
سکیس۔ اس ہے ایک بات تو طے ہوگی کہ ری تھک
سوزانے ہے بہت محبت کرتا تھاا وراب بھی کرتا ہے۔

اح ديوكن كامس فائر

کاجل کی واپسی کا بہت انظار تھا اور بیکارنامہ انجام دیا روہیت سیٹھی نے دل والے، کی صورت!شاورُخ اشارراس فلم کی بجائے کا جُل کوہی

ا ہے و یوکن کی سی فلم سے ری اشارے لینا تھا لیکن



مس فائر ہوگیا اور اس کا ذہبے دار اسے پوری طرح خود کو مانتا ہے۔ دیو گن کا کہنا ہے کہ اس نے ایک دوست کے مشور ہے پر اسکر پہلے دیکھے بغیر بلا تھ گر کی لیکن جب اسکر بہتے دیکھا تو ساف انداز و ہوا کہ بات ہے گی نہیں! اسے گی گئی فلمیں فلا پ رہی ہول گی مگر ریہ ہے ہے اُس کا اسکر پہلے سینس جاندار ہول گی مگر ریہ ہے ہے اُس کا اسکر پہلے سینس جاندار ہول گی مگر ریہ ہے تو محنیش جسٹ کی زخم ، پر کائی جھا کی گزگا جل ، اور نشی کا نت کا مت کی درشیام ، پانچ منت کے اندرسائن کر لی تھیں ۔

جذبہ..... ہارشوں کی نذر خجے گیتا کی آگلی ایشور یارائے اسٹارر کا ٹائٹل ہے



مِنْ مِنْ جَسِ كَى تيز رفآرشوننك كى جاتى ربى كيكن بچھلے

ن داوں بھی گئی گئی تیز بارشوں نے فلم میکر کا جذبہ ہی نہیں بلکہ
بائی سب کے جذبات بھی ٹھیک ٹھاک مناثر کیے کیونکہ
طوفانی بارشوں کے سبب ممکن ہی نہیں رہا کہ ٹیم جمع ہوکر
مہمئی کے الورا اسلویو میں سکون سے کام کر سکے۔
گیتا ہائی ڈے ٹرپ پر دیگرام تھا گرممبئی میں بارشوں کا آغاز
ہوگیا اور یوں ایشور یا سمیت شاندا عظمیٰ ، جیگی شیرون
اور چندن رائے سانیال سے کی گئی ڈیٹس ڈسٹر ب ہو
اور چندن رائے سانیال سے کی گئی ڈیٹس ڈسٹر ب ہو
گئیں ۔ جذبہ ساؤتھ کورین کرائم ڈرامہ مووی سیون
ڈیز، سے متاثر ہوکر بنائی جارہی ہے اور اس سال
اکتو بر میں ریلیز کردی جائے گی۔
اکتو بر میں ریلیز کردی جائے گی۔

چنروکی تمپینی ۔ نو

ویود بک اوبرائے کا ڈاؤن فال جاری ہے اور پھیلے کئی سالوں ہے اس کی کوئی فلم چل نے نہیں دے



رہی ہے تواہے میں بے جارے کو پہلی فلم کمپنی کا قابل فرکر کردار چندو یاو آگیا۔ کمپنی رام کو پال ور مانے بنائی ہے اور اس کا ابنڈیوں تھا کہ مالک لیعنی اج ویو گئی کے بعد چندوجیل چلاجا تا ہے۔ اپنے کرے دورے لگانے کے لیے ویو یک نے ایک کمپنی ٹو گان کی ہے ایک کمپنی ٹو کا ایک کمپنی ٹو کا ایک کمپنی ٹو کا ایک کمپنی ٹو کو پہلی ہجاں کمپنی گانے کے ایک خود پر ڈیوس کرنے کا کا اندہ رکھتا ہے۔ گرد کھنا ہے ہے کہ کمپنی ٹو کو پہلی فلم کی ارادہ رکھتا ہے۔ گرد کھنا ہے ہے کہ کمپنی ٹو کو پہلی فلم کی طرح رام کو پال ور ماہی ڈائر کیک کریں گے یا ہے کا مرادہ رکھتا ہے۔ کا ندھوں پر اٹھائے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

ል ለ ነ ..... ል ል



## www.Paksociety.com



# تفسياني الجصنين اورأك كاحل

## ल्डार्ग्स्य गर्**छ**

دیمی این ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایسے سائل بھی جنم لیتے ہیں جواس زندگی کو مشکلات کے مشاخ میں جگڑ لیتے ہیں جواس زندگی کو مشکلات کے مشاخ میں جگڑ لیتے ہیں اِن میں سے بیشتر الجسنیں انسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہیں اور انہیں انسان ازخود حل کرسکتا ہے۔ یہ سلکہ بھی اُن بی انجینوں کوسلیمانے کی ایک کڑی ہے۔ یہ مشائل کھی بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آب ان مسائل سے چھٹکارہ پالیں۔

اورانہیں بناویں کہتم ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو۔ جب تک تم تھیک نہیں ہو۔ جب شکتے ہم اپنی بیٹی کوئیس بھیج سکتے ۔ بیٹی کوئیس بھیج سکتے ۔ بیٹی کوئیس بھیج سکتے ۔ بیٹی کواطمینان ولا نمیں کہ اس کے ساتھ زبردسی نہیں کی جائے ہو اے اس کے ساتھ زبردسی نہیں کی جائے گی۔ وہ نہیں جانا جائی تو نہ جائے مشکل اسے اتنی ہمت ویں کہ وہ جھینے کے بجائے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بین جائے۔

صری: ہمارے اکثر اسکولوں میں بچوں کو ٹیجیر کا خوف ہوتا ہے۔ عام طور پر ٹیجیر کا روبی بھی پچھائی تم کا ہوتا ہے کہ ان سے خوف زوہ رہنے میں آئ بچے تی اور سزا ہے خود کو بچا یا تے ہیں۔ بعض بچے بڑے افسرجهال-لاؤكانه

کی کی پیدائش ہوئی اس کی بیٹی بہت خوبصورت،
کوری اور نیلی آئی تھوں والی تھی۔ میرے داماد نے
میری بیٹی پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع
اور بدصورت ہیں۔شاید میں ان کے لیے الفاظ
اور بدصورت ہیں۔شاید میں ان کے لیے الفاظ
استعال نہ کرتی مگر انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ
زیادتی کی، وہ بیار رہے گئی، مگر شوہر کا گھر نہ چھوڑا۔
اس کی بیٹی کونمونیہ ہوگیا تو باپ اسپتال لے کرنہیں
اس کی بیٹی کونمونیہ ہوگیا تو باپ اسپتال لے کرنہیں
میا۔ بیٹی وو ہفتے میں اللہ کو بیاری ہوگئی۔ اس کے
بعد سے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد سے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد سے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد سے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد سے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد سے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد سے ان ہے۔وہ کہتا ہے کہا گھر

صر: ایک ایمانیخص جس کے دل میں رخم ندہوجو این اولا دکو اپنا ماننے پر تیار ندہو، بیوی کو طلاق کی دھنمکی دے رہاہو، کسی بھی طرح اس قابل نہیں کہ اس کے سیاتھ ساری عمر گزاری جائے۔ آپ کی بیٹی کی ہمت تھی جواتنا وقت بھی گزارلیا۔ آپ ہمت کریں



ہونے پراس خون پر قابو یا کہتے ہیں اور بعض کوفو ہیا ہوجاتا ہے، بیخی وہ اس صورت حال اور ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں جوان کے خوف کا سبب نہ ہول۔ آب كے ساتھ بھى اى طرح ہور ہا ہے۔ چنداڑ كے جو پڑھنے میں اچھے ہوں ،ان کے ساتھ پڑھیں اور ذہن میں وہ صورت حال لائیں جو ٹیچر سے سوال کرتے ہوئے ہوئی ہے۔اس دوران اسے کروپ میں سوال كريں اور البيں بھی موقع ديں كدوہ آپ ہے سوالات یو پھیں جن کا وضاحت سے جواب دیا جاسکے۔اس طرح اینے مضامین ذہن تشین بھی ہوجا تیں مے اور پھر مجري واى سوالات كرت موع كميرابث مين بهت جدتك ملمي محسوس ہوگی ۔ كوشش جارى ركھي تومعمولي س محبرایت برجمی قابوحاصل ہوجائے گا۔

روبينهم كوثادو ہوتا ہے تو مجھے رونا آئے لگتا ہے۔ کھانا پینا جھوڑ وی ہوں۔ باربارخیال آتاہے کہ اب موت کی خرآ ئے، فون کی منٹی پر تھبرا جاتی ہوں۔ دل زور زور سے دھر کنے لگتا ہے۔ کھر میں کوئی میری حالت پر توجہ حبیں دیتا۔ کی دن میرا دل بھی زورز ورے دھو<sup>2</sup>ک كريند بوجائے كا۔

هر: كوئى قريبى عزيز اجا تك استنال ميس واحل ہوجائے تو محبراہد ہوئی قطری بات ہے میکن جب بیرحدے گزرجائے اورانسان کواپنا دل ہی بند ہوجانے کا خطرہ محسوس ہو سمجھ لینا جا ہے کہ شدید محبراہث ہورہی ہے۔ اس کیفیت میں دل کی دھر کن معمول سے زیادہ ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں کو منزے سینے آتے ہیں، کسی کومسوس ہوتا ہو ال دورہ پڑرہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے سائس بند ہوجائے گی اور البیں دم مختامحسوں ہوتا ہے۔موت کا خوف بھی ہوسکا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کومرف

محبراہ ہے بھی کے اسپتال میں داخل ہونے پر تشویش ہو جاتی ہے اور بیا کہ اسپتال میں داخل ہونے والول کی الی متنی تعداد ہے جو تھیک ہوکر ایے کھروالیس آتے ہیں،اگران کا برونت علاج نہ ہوتا تو زندگی کوخطرہ لاحق تھا۔لہذااسپتال میں داخل ہونا فکر کی بات مبیں، البتہ اس حوالے سے معلی خيالات آنا باعث تكليف بين- آپ ان خيالات كو شبت میں بدلیں۔جب سی کی موت کا خیال آئے تو فورا سوچیں کہ وہ ٹھیک ہوجا تیں گے۔دوسروں کے حوالے سے المچنی سوج اور بہتر خیالات آپ کے اینے ذہنی رویے پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ پیمجی بہتر ہے کہ آپ کونوجہ کم مل رہی ہے کیونکہ اس حوالے ے زیاوہ توجہ اپنے ہارے میں ہونے والی تشویش میں اضافہ کا سب ہوستی ہے۔ فيعل-كراجي

المنا ملداتا خاص تبیں، ترمیرے کیے ہے حد تکلیف رہ بن کیا ہے۔ میری بیوی اور ای میں ہر ونت لزائی ہولی ہے۔ بیوی اب الگ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے، مگر میں اینے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ انہیں تنہا تہیں چيوزسکتا\_بيوي کوبھي ساتھ رڪھنا جا ہتا ہوں۔ ڏئن ديا وَاس قدر بوهتا بكردماغ كام بين كرتا-

حيمه: ساس بهو كالجفكرُ انيانهيں \_اختلا في يا تيں جننی سنیں کے اور توجہ دیں کے اتن ہی برهیں گی۔ سلے اپنی بیوی کو سمجھا نیس کہ دو آپ کی مال کی عزت حرے اور بیوی کی غیر موجود کی میں مال ہے کہیں كه آب ان كو چيور كر تهين جانا جائية اليكن اختلافات سے بے مد پریشان میں، یمی حالات ربيتوسب كاساتهور منامطنكل بلكه ناممكن موسكتاب البزاوه بمى دركزرے كام ليس ،كوئى بات نا كوار موجعى توند ہیں کہ سب کول کرر منابی ہے۔ 公公.....公公

READING Section



بیارے قارئین عیدالانتی کی آمد جہاں مردوں کومتحرک کردیتی ہے۔ وہیں بعداز قربانی منوا تمین اور کچن پھر سے لازم وملزوم ہوجاتے ہیں۔عیدالانتی کی مناسبت سے اِس بارآپ کے لیے منٹن اور بیف کی منفر داور رلذ برتر آکیب کچن کارنر کا حصہ ہیں۔ اِس ماہ کا کچن کارنر آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔

نکالیں اور ہرے دھنیے ہے ہجا کر پیش کریں۔

### بيف جلفريزي

آ دهاکلو انڈرکٹ (باریک کٹاہوا) 2 34.6 ممار (باريك كناموا) شلەمرچ (بارىك كى بوكى) أبك عدد پاز (باريك ئى مولى) امک عدد 2 2 2 2 2 ادرك (باريك كل مولى) مرى مرجيس (لمبائي يس كي موئي) 2 عدد بيا ہواہبن ایک جائے کا جمجہ عمى موكى لال مرج 2-6262 ايك جائے كا چج بهنا مواسطنا مواسفيدزيره 2 کھانے کے تھے چلی گارلک ساس 2 2 2 2 2 سفيدمركه 2 کھانے کے پیچے سوياساس ایک جائے کا چمچہ

تر کیب: کرائی میں تیل گرم کریں اس میں کہن تھون کرانڈر کٹ ڈالیں اور تیز آئے پررنگ تبدیل ہونے تک یکا کیں۔

انڈرکٹ (جھوٹے مکڑے) آ دھاگلو آلو(چوكوركغيوسة) 246 پیاز (چوپ کی ہوئی) 220 المار یے ہوئے) ایک کھائے کا چمچہ ببابوالهن ایک جائے کا چجے منی ہوئی کالی مریج 3 كانے كے تقح ليمول كارس ایک جائے کا چمچہ ليمول كحظك آ دهی پیالی ہرادھنیا(جوپ کیاہوا) ایک جائے کا چمچہ يسى ہونی لال مرج آ دهاجائ كالججي 2-63 سجانے کے لیے برادهنيا

دیکچی میں تیل گرم کر کے پیاز سنہری کریں۔اس میں لہسن گوشت لال مرچ کالی مرچ اور نمک ڈال کر چند منٹ تک مھونیں۔اس میں ٹماٹر اور آلو ڈال کر محوشت گلنے اور پائی خشک ہونے تک پکائیں۔اس میں کمیوں کا رس اور لیموں کے حصلکے ڈال کر ڈش میں



لون پيالي

سجانے کے لیے

آ مليك ( بينيول ميس كثابوا)

اس میں لال مرج زیرہ سرکہ سویاسات علی کارلک ساس اورک اور نمک ڈال کر چند منٹ تک یکا نیں۔اس میں پیاز ہری مرچیں اور شملہ مرج ڈال کریانی خٹک ہونے تك يكائين كجرثما ثرشامل كرين اور 5 منك يكا كروش مين نکالیں۔اے آ ملیٹ سے سجا کر پیش کریں۔

## المنتال تكديوني

:+17.1 گائے کی بوٹیاں آ دھاکلو بيابوا كإببية 2 2 1 2 2 ىپى بونى لال مرج ایک کھانے کا چجے بيابواسفيدزيره ایک جائے کا چمچہ ادرک (چوپ کی ہوتی) ایک کھائے کا چجیے 3003

تيارتكبه يوني مسالا آ دھا کھانے کا جمجہ حبب زاكفه حب ضرورت :1715 211 250 كراح Sis

آ دهی گذی ليوويينه بري مرجيس. ایک جائے کا چجیہ كارن فلور آ دهی پیالی שנטנננש آ دها جائے کا چمچ بيابواسفيدزره حب ذاكقه حاتے کے لیے ہرادھنیا کیموں

ہری مرچوں میں بودینہ ملا کر پیسیں اور ایک پالے میں نکالیں۔اس میں رائے کے باقی اجزاء ڈ ال کر بیجان کرلیں۔ بوٹیوں کوئٹی بھاری چیز کی مدد

ے بلکا لچل کرایک پیالے میں ڈالیں۔اس میں اورک پیٹ بوثیوں کے باتی اجزاء ملاکرآ دھے تھنے کے لیےرکھ بلدی یاؤڈر وس کرم پین کو چکنا کر کے یوٹیوں کو الگ الگ عال الگ

گائے کا کوشت (أبال ليس) آ دها كلو عاول (ألبے ہوئے) پياز (چوپ کريس) برى مرجيس (چوپ كريس) 1 جائے کا چج ساه مرج ياؤور نمانو پي<u>وري</u> 1. ېرى پاز (چ*وپ كر*ليل) آ دهاكب ملهن ياتهي

سینک میں۔ درمیان میں برش کی مدد سے لیل

لگاتے جائیں۔ جب دونوں طرف سے سنہری

ہوجائے تو ڈش میں نکالیں۔اے ہرے دھنے اور

کیموں ہے سجا کر پیش کریں۔

گوشت ٔ جاول اور ثمانو بیوری کو 5 من پکائیں۔اب اس میں پیاز ہری مرجیں نمک سیاہ مرجیں اور ہری پیاز ملاکر ایک بیکنگ رے میں رکھ کر بریڈ کرمب سے کور کریں۔اوبر ے تھوڑا سامکھن یا تھی چھڑکیں اور ہلکی آ نج پر آ دھا گھنٹ بيك كريى \_مرونك وش من نكال كركرم مروكري -

#### では、こうしては、

1 كلو (بوى بونياں بناليس) -- 5828 ياز (سلائس كاف ليس 3,453 1 کھانے کا چیے 1 جائے کا چمچہ آ دها چا کے کا چج 1 كمانے كا چي لال مرج يادُ دُر

دهنيا يا وُ ۋر 1 جائے کا چچے الماديره

آ دها چا نے کا چچ حرم مسالا ياؤ ڈر 17.1 4 عدد جارپ گردے آ دھاکپ 250 حب ذا كقته مغز( أبال كرچوپ كرليس) برادهنيا (چوپ كياموا) پیاز (باریک کاٹ لیس)

ہری مرجیس (چوپ کی ہوئی) لہن اورک پیبٹ 1 کھانے کا چجے اورک (سلانس کا یک لیس) 1 جائے کا چچہ لال مرج ياؤ ڈر حب ضرورت کیمول( محکرول میں کاٹ کیس) 2 عدد آ دھا جائے کا جمجہ ېلدى يا ؤ ژر حب ذا كقيه

نماٹر(چوپ کرلیں) 3 3 کھانے کے تیجے حرم مسالا باؤور آ دھا جائے کا چھچے آ دهاجا ئے کا چمچہ زيره (كثابوا) برادهنیا بری مرجیس حب ضرورت

الح 2 کھانے کے چھے لهبسن عابت وهنيا (كثابوا) آ دها جائے کا چمچہ

گردے کیجی اور دل کی بوٹیاں بنا کردیکی میں جانب مردي مجي اوردل ڈال كرأبال ليس سوس بین میں تیل گرم کرے بیاز ڈال کرفرائی کریں۔ جانب ول مروع لبن أورك مك لال مرج ياؤور بلدي ياؤور اور ثماثر وال كروهك كرورمياني آ پچ پر پکائیں۔ ٹماٹر نرم ہوجا ئیں تو کیلجی ڈال کر پکائیں اور 5 منٹ دہی ڈال کر بھون لیں۔ چوپ کیا ہوا مغز كنا موازيره وهنيا كرم مسالا برادهنيا برى مرجيس ڈال کرمکس کر کے بلکاسا بھون لیس سرونگ پلیٹ میں نكال كرنان ملاداوررائح كے ساتھ سروكريں۔ ልል..... ልል

منظ کو چو لہے پر تھیں۔اس میں تھی ا مرکے پیاز ڈال کرسائے فرائی کرئیں اور گوشت ڈال کر بھونیں ۔ گوشت بھن جائے تولہن ادرک پیے ہے۔ نمك لال مرج ياؤ ڈر بلدي ياؤ ڈر دھنيا ياؤ ڈر سياه زبره آ دها جائے كا جمجه اور ياني ڈال كرڈ ھك كر آئے ہے ڈھکنا بند کردیں اور ہلکی آنج پر گوشت يكا كيس \_ كوشت كل جائے تو روغن الگ نكال ليس اور ایک طرف رکھیں۔ گوشت میں دہی ڈال کر مجونیں5-4 گلاس یانی ڈال دیں۔ آبال آنے پ آ ٹا آ دھا کپ یانی میں گھول کرتھوڑ اتھوڑ ا ڈالیں اور چیج جلاتے رہیں۔

سالن كو زياده گاڑها شكريں بلكا سا گاڑها ہوجائے تو باقی ہاہ زرہ ڈال کر ہلکی آنج پر 10 من يكاكيس كرم مسالا ياؤ در شامل كر كے كمس كردي \_ چوليے \_ أتاركر جوروغن سالن سے تكالا تغاوه واپس سالن میں ڈال دیں سرونگ ڈش میں الكال كربر عدا كاورنان كرماتهم وكري -

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



رىي

47



13.00

ساتھیو!اکٹر جمیں کسی ایسی بیاری ہے سامنا کرناپڑتا ہے جس کے لیے جمیں سمندر کی تہدیا آسان کی بلندیوں ، جنگل بیابا نوں یا پہاڑوں تک پر جانا پڑ جاتا ہے گر ..... جان ہے تو جہان ہے۔خداا گریماری دیتا ہے تو اُس نے شفاء بھی وی ہے۔ قدرت کے طریقہ علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں۔ حکمت کوآج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل ہے۔ای لیے طبیب اور بھیم صاحبان کو خدائی تخفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے میسلسلہ بعنوان حکیم جی شروع کیا ہے۔ اُمید ہے ہمارے متنداور تجربہ کا رحکیم صاحب آپ کی جملہ نیاڑیوں کے خاتمے ك كيابهم كروارا داكرين محد نياسلسله يميم جي! آپ كوكيسالگا؟ اپي آراء سے ضرور آگاه سيجيگا.

تبن کے لیے

المحتبض كشاہے-آنوں ميں پيسلن پيدا كرتا

اس کے لیے اگر رات سوتے وقت ایک گلاس دودھ میں ایک تولہ اسپغول کا جھلکا ملا کر تین جار منك بعد استعال كرنے ہے كھل كرا جابت ہوتى ہے۔ بیدائی فبض میں بھی بے حدمفیر ہے۔ سرورو کے لیے

سر در د کی صورت میں اسپغول سر کہ میں رگڑ کر چنبیلی کا تیل ملا کر بیثانی پر لیپ کرنے سے فائدہ

ہوتا ہے۔ اگر چنبیلی کے روغن کے بجائے بادام روغن ملا کر پیاجائے تو سر در دکو فائدہ ہوتا ہے۔ جریان کے لیے

جریان میں اسپغول کا چھلکا ہمراہ شربت بزوری یا صندل کے ہمراہ سبح نہار منہ پینا فائدہ مند

ہے۔ دماغی طاقت کے لیے

اسپغول ہے تقریباً ہر محفل واقف ہے بردی مشہور ومعروف دوا ہے۔اسپغول ایک جیج ہے جس کا بودا ایک گزنے قریب اونیا ہوتا ہے۔اس کی شہنیاں بار کیک ہوتی ہیں اور پتے کمے یعنی جامن کے پتوں سے تقریباً مشابہ ہوتے ہیں ۔اس کا رنگ سرخی مائل سفید اور سیاہ ہوتا ہے۔ بیر بے ذا کقنہا در بے گعاب ہوتا ہے۔اس كا مزاج سرد اور تر موتا ب-اس كى مقدار جوراک تین ماشہ سے ایک تولہ تک ہوتی ہے۔اسپغول کے حصلکے کوسبوس اسپغول بھی کہتے

اسپغول کے فوائد کری اور پیاس کوشکین دیتا ہے۔ 🖈 گری کے بخار اور خون کے جوش کوتسکید ے کر طبیعت کونرم کرتا ہے۔

اللہ سینہ زبان احلق کے کھر کھر ین اور صفرادی ومودی بیار یوں کے لیےمفیرہے۔ الله آنوں کے زخموں اور مروڑ ہونے کی

طالت میں مفید ہے۔اس کے لیے اے شربت معدل من ایک بروانی ڈال کر پینا مفید ہوتا ہے۔ ایک ایک بروانی ڈال کر پینا مفید ہوتا ہے۔



ورم کے لیے کا درموں کوتحلیل کرنے کے لیے اسپغول کو مرکہ میں رگڑ کرمتا ٹرہ جگہ پر لیپ کرنا بے حدمفیر

ہ بالوں کے لیے ﴿ ہیٰ ہالوں کوزم کرنے اور بڑھانے کے لیے عرق گلاب میں رگڑ کر بالوں پر لیپ کرنے اور دو ''محفظ بعد دھونے ہے فائدہ ہوتا ہے۔( یہ علاج موسم گرماکے لیے ہے)

خٹک کھالی کے لیے خٹک کھالی اور دمہ کے لیے روزانہ ایک تولہ اسپغول دووھ یا پالی کے ساتھ حالیس روز تک روزانہ استعال کریں۔

رور الله الله الله والملين والملين والملين الله الله الله والملين والملين مشروب سوزش معده اور فهم اور سينے كى جلن ميں

ہے دمائی طاقت بڑھا تا ہے۔ دمائی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ کہ رات سوتے وقت ایک تولہ اسپنول دودھ میں ملاکر پانچ دانے گری با دام چبا کر کھا تمیں اور بعد میں اسپنول ملا دودھ پئیں۔ بیمقوی و ماغ نسخہ ہے۔ نسیان کے لیے

ایک بروا کی امراض میں اسپنول ایک بروا چیج ہمراہ شربت صندل مجمع نہار منہ پینا ہے حدمفید ہے اور رات کوسوتے وقت پانچ دانہ کری بادام، سونف ایک تو کہ اور کوز ہمصری حسب ضرورت ہمراہ دودہ استعال کریں۔

منہ کے دانوں کے لیے پیمنہ کے دانوں میں اسپغول کا استعال بے حد مفید ہے۔الی صورت میں دہی میں ایک بڑا چچے اسپغول ملا کر صبح نہار منہ کھایا جائے اور ہر کھانے کے بعد دہی کے ایک یا دوجیج استعال کیے



2560

READING Section



## آپ كول في پيان اس اس شاك الاكالى الديناك الاسين ہر ماہ آپ کی بیوٹی سے متعلقہ سائل کے ل کے ساتھ

پیارے قار نمین! کون ہے جو دوسروں ہے پئیں، چند ہی دنوں میں فرق نظر آئے گا ای

نمایاں نظر نہیں آنا جا ہتا اور اگریہ انفرادیت گھر طرح سے تازہ دودھ سے چند دنوں تک مسلسل بیٹھے حاصل ہوجائے تو کیا ہی بات ہے۔ چلیں ہم چہرہ دھونے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔



یمیے خرچ کیے کھر جرے کو حسین و دکش کیے بنا

دودھ کی بالائی میں تھوڑ اساشہد ملا کراس نے چرے پراچھی طرح مساج کریں۔ چندمنٹ بعد چره دهولیں۔ گری میں بیمل ہفتے میں 3 مرتبہ جب كەسردىول مىل روزاندد ہرائے سے چېرە زم وملائم رہتا ہے۔

رات کوسونے ہے قبل ایک لیموں کے رس میں ایک چٹکی زعفران گھولیں اوراس میں جائے کا چیجہ زیتون کا تیل ملا کرملیں ، اس سے چہرہ نگھر جاتا ے۔ اگر چرنے پردانے نکلتے ہوں تو ہودیے مے ہے آ دھی بیانی میں اُیالیں اور شنڈا گر کے

انڈے کی زردی میں 2 جائے کے تیجے بادام کا تیل اور ایک جائے کا چھے کیموں کا رس ملا كر جماك بنے تك مجينيں -اس آميزے كو چبرے یر لگائیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم یائی ہے چہرہ دھولیں، چہرہ تروتازہ ہوجائے گا۔ خربوزے کے چھلے ہوئے ج یانی میں پیسیں اور چہرے پراس کالیپ کریں ،اس سے چہرہ تکھر

دھوپ میں جلے ہوئے چبرے پر تازہ دہی ملیں اور 10 منٹ بعد چہرہ یاتی سے دھولیں۔



# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

قطرے ملاکر چیرے کی ماکش کرنے سے چیرہ خولصورت ہوجا تا ہے۔ اکثر گری سے پسینہ آتا ہے اور چبرے کے سام کھل جاتے ہیں۔اس مسلے کے مل کے لیے

دھوپ کےمضرنشا ناہت دور ہوجا تیں گے۔ رَنگت نکھارنے کے لیے خشخاش کو باریک میں کر چرے یوملیں، ای طرح سے چرے یہ ٹماٹر کارس ملنے سے بھی رنگت بہتر ہوجاتی ہے۔



تر بوز ، کھیرے اور ٹماٹر میں ہے کسی کا بھی رس فرج میں تھنڈا کر کے چیزے پرلگا تیں۔15 منٹ تک ہے رس چبرے پر لگا رہنے دیں ، پھر چبرہ دھولیں۔ أكر جلد چيكني مويا دانے تكلتے مول تو جو كا آٹا ياني میں ملاکر، اور اگر خشک ہے تو دہی اور دو دھ میں ملا کر چبرہے پر لگا تیں۔ دن میں کئی بارسادہ یائی

مولی کے ایک باریک بیس کر دودھ کی بالائی میں ملا کررات کوسوتے وقت چیڑے پرملیں اور صبح اٹھرکرکسی اچھے صابن ہے دھولیں سے نہار منہ تیم ا کرم یانی میں لیموں کارس ملاکر یکنے سے چروشاداب رہتا ہے۔ چبرے کی شادانی کے لیے بادام کو تھلکے سمیت منی کے کر درے برتن میں رکویں۔اس میں

تھوڑی ی بالائی ملاکر چبرے پرملیں، پھر ا يک گھنٹے بعد چہرہ دھوليں۔ خمیر ہوئے آئے کو اچھی طرح ہے چہرے پرملیں اور اس کے بعد کم از كم أيك محفظ تك چېره ندوهو ميل-اس سے چرے کا سارا گردغبارنکل جائے گا۔ نمک ملے پانی سے منہ وهونے سے چبرے کا رنگ تکھر جاتا ہے۔روغن بادام کو یائی میں پھینٹ

ہے چہرہ دھونا بھی فائدہ مند ہے۔ ار چبرے پر لیپ کرنے سے رنگت تکھر جاتی 公公.....公公 و الماري الماري